

M.A.LIBRARY, A.M.U.
U18664

خاں صاحب عبداللیف لے نظیفی پرسیس ایٹٹ دہلی میں چھسا پا اور مبنیجرانجن پر قی اُر دُو رہند، سے دہلی سے شاتع کیا

# فهرست مضامين لقول زردشت

بها دفتر سام

تہدرزردست (۳ تا ۲۹) اردشت کی تقریری (۳) تین تغیرات (۳ تا ۲ م م) نیکیوں کی دسند درس (۳ تا ۲ م م) اردشت کی تقریری (۳ م) تین تغیرات (۳ تا ۲ م م) نیکیوں کی دسند درس (۳ تا ۲ م م) در دیکھنے والے (۳ م تا ۲ م) دردوجرم (۲ م تا ۲ م) لکھنا پڑھنا در کھنے والے (۳ م تا ۲ م) فردروجرم (۲ م تا ۲ م) لکھنا پڑھنا (۳ م تا ۲ م) بہاڑ پرکا درخت (۲ م تا ۲ م) واعظین موت (۴ ب تا ۲ م م) جنگ اور حبگج قوم (۳ م تا ۲ م) بہاڑ پرکا درخت (۲ م تا ۲ م) بازار کی کھیاں (۲ ا تا ۲ م) پک بازی (۲ م تا ۲ م) درست (۸ م تا ۱ م) بازار ایک مقصد (۱ م تا ۵ م) مجت ہماید (۵ م تا ۸ م) تخلیق کرنے والے کا درختا در ۲ م تا ۲ م) بوڑھی اور جوان حورتیں (۳ م تا ۲ م) کا لے سانب نے دس لبادہ و تا ۱۹۹) بی اور خان دی رو ۲ تا ۲ م) بخشش کرنے والی تیکی (۱۰ تا ۱ م)

### دوسرا دفتر

بیج کے الاحقہ میں آئینہ (۱۱۷ تا ۱۲۱) دل خوش کن جریزے (۱۲۱ تا ۱۲۵) ہمدر دلوگ (۱۲۵ تا ۱۲۵) ہدر دلوگ (۱۲۵ تا ۱۲۵) با دری (۱۲۹ تا ۱۲۵) نوبریلی محطیل (۱۲۹ تا ۱۲۵) مشہور ومعروف دانشمند (۱۳۳ تا ۱۵۱) مسرود شِسب (۱۵۱ تا ۱۵۷) مسرود رِشسب (۱۵۱ تا ۱۵۷) مسرود رِنفس (۱۵ تا ۱۹۷) فضم کرد جا نا (۱۹۲ تا ۱۹۷) عالی شان لوگ (۱۲ تا ۱۷۷) مسرز مین تردّن (۱۲ تا ۱۵۷) با در این از ۱۲ تا ۱۷۷)

ایک شہر، ی اس شہر کے قریب ایک قصبہ ہوجس کا نام Rocken رو کے ان ہوا اس قصبے میں ہار اکتو برسم میں ایک قصبہ کا ہوا معقد ناور فلسفی فریدیش ولہلم نیت اس قصبے کا ہوں کی بیدا ہوا ۔ اس کا باب اسی قصبہ کا ہوں کی بیدا ہوا ۔ اس کا باب اسی قصبہ کا ہوں کی بیدا ہو کے بھر بیا تین سال بعدا س کے بین کی بیدا ہوتی جس کا نام Elizabeth نظا ۔ گر بیٹے کی تحر ابھی پورے ایک لؤی بی بیدا ہوتی جس کا نام محمد موالی کی بیدا ہوتی جس کا نام کا انتقال ہوگیا جس سال کی بھی نہ ہونے پائی متنی کہ ۲۸ رجوالتی کی مقر باب کا انتقال ہوگیا اس کی مقر باب کا انتقال ہوگیا اس کی مان اس کی مقر باب کا انتقال ہوگیا کی مسل اور دو نندوں کے ساتھ رہنے گئی ۔ اس مان اور دو نندوں کے ساتھ رہنے گئی ۔ اس کا مراز بنی ساس اور دو نندوں کے ساتھ رہنے گئی ۔

پون که بهان بهی فاندان کا فاندان پروششنش با در یون کا کفا لهٰذا بهایسے
عیدائیت میں تربیت استین کی ابتدائی تعلیم و تربیت عیدا سبت اور کلیا تبت
عیدائیت میں تربیت استین کی ابتدائی تعلیم و تربیت عیدا سبت اور کلیا تبت
عیدائیت می الفت کی ماحول میں مبوتی - اس نقط کو بهان حوب مجملینا چاہیے
کیوں کہ آگے چل کر نمینیت ان کے سخت فلا من موگیا ہو اور اپنی تمام تصانیف
میں ان کی سخت مخالفت کی ہی - دیکھو" زردشت" باب" پا درسی " بالتصوص اور
سادی کتاب بالعموم -

سرکاری اور فیرسرکاری مارس از عصد سولسال پیلے جرمنی میں بھی ہند وستان کی طرح سرکاری اور فیرسرکاری مارس ہوتے تھے - ایسا ہی ایک فیرسرکاری مرس ناؤ مبرگ میں بھی تھا اور نیلتے نے اپنی ابتدائی تعلیماسی مدرسے میں حال کی تنویم کی تعلیم کا ہیں تبن حصول میں مفسم ہیں: آول ابتدائی تعلیم کا ہیں تبن حصول میں مفسم ہیں: آول ابتدائی تعلیم کا ہیں جو تقریبًا میطر کو لین کی تعلیم کا ہیں جو تقریبًا میطر کو لین کی تعلیم کا ہیں جو تقریبًا ایف اور بی اے فولکس شورے کہتے ہیں ۔ وقوم وسطی تعلیم کا ہیں جو تقریبًا ایف اور بی اے فولکس شورے کہتے ہیں ۔ وقوم وسطی تعلیم کا ہیں جو تقریبًا ایف اے اور بی اے

کی تعلیم دیتی ہیں اور جنیں Miversitat) گنازیم سے تعبیر کرنے ہیں۔ سوتم انتہائی تعلیم دیتی ہیں اور جنیں سوتم انتہائی تعلیم گاہیں جو لو نیو رسٹی Universitat) اُونی در زبی ہنیت کہلاتی ہیں اور جن میں جار ، پارنچ سال کے بعد ڈاکٹری کی ڈگری ملتی ہی۔ ہندوستا ن کے خلاف ابتدائی اور وسطی تعلیم گاہیں لونیورسٹی کا جز نہیں خیال کی جاتیں ۔ مافلگنا ذیم ادس سال کی عمر میں نیستے شُول کیفور تا Schulpforta کے گمنا تیم میں داخل ہوا جو نا و مبرگ سے مین میل کے فاصلے پر واقع ہوا ورسٹی ایم کیم کساتی میں داخل ہوا جو نا ورسٹی ایم کیم کساتی میں داخل ہوا جو نا ورسٹی ایم کساتی میں داخل ہوا جو نا ورسٹی ایم کساتی میں بیا ہوا ہو ہیں پڑھتا رہا۔

فائوسنس طبی ای بجین ہی سے نیسنے بہت فاموش طبع واقع ہوا تفا اور قواعدوا تکام جوٹا یا دری ای پابندی نوب کیا کرتا تھا اس کی فائمیٹی طبع کی وجرسے وہ اپنے ساتھیوں میں '' جھوٹے پا درسی ''کے نام سے شہور کھا۔ ایک بارجب اس کی مال نے آس بر بہت شجیدہ ہو لئے کا الزام لگایا تو اس نے جواب دیا کہ اسکول کے قواعد میں یکھا ہوا ہی کہ اسکول جپوڑ ۔ تے وقت لوگول کو اُجھلنا کو دنا نہ جا ہے بلکہ سکون وا ہمتگی کے سائمتہ گھر جانا جا ہے۔

ندیهی راگ نه نبهی ماحول کا اُس پراتنا افز میالکه بیمین بهی میں وہ ندمیبی راگ اور آنبیل کی آیتیں اس در دناک آواز سے گا یا کرتا کھتا کہ شیننے والے آب دیدہ ہوجاتے میں ہیں۔

سے برن سے بولنے کی عادت اس کے رگ و فی میں سرایت کر گئی تھی اوراس کی وجہ ایک یہ بھی تازال تھاج وجہ ایک یہ بھی تھی کہ دہ اپنے آبا و اجدا دکی خاندانی سٹرافت پر بہبت نازال تھاج ایک زمانے میں پولدیڈ کے نوابوں میں شمار ہونے سے اور اٹھا دھویں صدی کے اور اٹھا دھویں صدی کے اور اٹھا دھویں سدی کے اور خربنی میں بناہ گزیں اور خربی میں بناہ گزیں اور کے بین الیز بت ہمین کہاکرتی تھی کہ جموث بولنا ہم نواب دادگان

کے شایان شان نہیں۔

کھونے ایجا دکرنا اس کی قرت تخیلہ اس قدر تنیز تھی کہ وہ تجین ہی ہیں طرح طرت کے شامز بیاؤ کاشوقین اس کھلونے ایجا و کہ ہا کرتا تھا۔ اور اس کے ابتدائی اشعار سے بھی اس کا شوت بہم بہنمتا ہو۔ وہ شاعر تھا اور اسے بیا نو بجانے کا شوق تھا اور اس میں اس نے کا فی مہارت حاصل کی تھی ۔ اس نے کا فی مہارت حاصل کی تھی ۔

دوسی کاپاس ایسے دوستی برستنے کا بڑا شوق تھا اور اُس نے اسمے مرتبے دم تک نصابا۔

#### 

گرانیای بنا مند مین اس فی است دو بهم جاعنوں کے سابھ ایک اوپی مجلس کی بنا ڈالی جس کا نام گرانیا Germania

رِ شَیِّر د واگنرRichard Wagner کا دلدا ده تھا اس لیے گرمانیا کی طرنت سے ''موسیقی رسالہ''Zeitschrift für Musik بھی منگایا جاتا تھا جو برخلاً اورتمام موسیقی رسالوں کے داگنر کا طرنت دارا ورموافق تھا۔

ین جیزوں کے زیرا تر اس و قت کک نیبیٹے تین چیزوں کے آریا تر تھا: پروٹسٹنٹ عیدائیت، قدیمیات یونان والطینی اور موسیقی بالنصوص واگنری موسیقی لیکن تود نیبیٹ کے خطوط سے یہ معلوم ہو! ہو کہ Boun کے زمانہ تعلیم میں ہی اس کا دل عیدائیت سے بھٹا سٹروع ہوگیا تھا۔اور جب وہ عیدائیت کی طرت سے بھٹا سٹروع ہوگیا تھا۔اور جب وہ عیدائیت کی طرت سے بھٹا سٹروع ہوگیا تھا۔اور جب وہ کا اور دہری فلسفی سٹو بن الح وُہر Schopenhauer کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو رہی سہی مدہبیت بھی اس کے دل ود ماغ سے بحل گئی۔اس نے کے کامطالعہ کیا تو رہی سہی مدہبیت بھی اس کے دل ود ماغ سے بحل گئی۔اس نے کے کامطالعہ کی متعلق اپنے دور نامیج میں لکھا ہی

جس كا ماحصل يه بي :

شوین ہاوترکی کناب کا مطالعہ [آیک روزائک کتب فروش کی دکان یر Schopenhauer كى ايك كتاب ميرى نظرسے گزرى جوں كدميں أس كتاب سے بالكل واقف نہ تھا اس لیے میں نے اس کی ورق گر دانی مشروع کر دہی معلوم نہیں کس شبیطان نے میرے کان میں پر پھونک دیا کہ تو اس کتا ب کو اپنے ساتھ لیٹا جا! میں نے خلاف عادت اس کتاب کو فورًا خرمد لبا گھر پہنچ کریں نے اُسے پرطھنا مشروع کیا۔ اور اس کی تاریک اور بھیانک قوتیں میرے اوپرا ٹر کر تی گئیں ۔اِس کتاب کی سطرسطر سے نظلم نفی اور دنیا سے دست بردا رہی شکینی تھی۔ وہ کتاب ایک آئنیہ تھی جس میں ' دنیا اورز ایرگی عجیب بھیا نک شکاوں میں نظر آتی تقیں۔اس میں میں میں نے حلاوطنی 🤌 اور هاِئے بناہ ، دوزخ اور حبّت ، بیاری اورعلاج کو سائھ سائھ دیکھا۔ اس سے میرا دل چورحور ہوگیا۔اس کے گواہ اب مک اُس زمانے کے روز نامیجے کے پرلیشان اورگرال طبع اوراق ہیں جو میری اپنی بیے سود شکا بیت اور بنی نوع السان کے علاج اوراصلاح کے مالوسا نہ تنیلات سے لبر مز ہیں۔ جب میں نے اپنی تمام کیفنتوں اورکوئششوں کواپنی نفریتِ ذاتی کی تراز و میں تولا تو میں خود کے حد نا انصاف اور لے لگام نفرت کامعرض بن گیا اور میرسے دل میں میشا مینا ورد ہونے لگا نیتے یہ ہواکہ میں برابر دو مفت کک دات کے دویے سوتا اور چی بیجے بيمرأ كثم بثبيتنا كفاله كم زورئ اعصاب تيغلبه يجيؤا بندمعلوم مبياع نون كس قدراور ترتی کرگیا به نااگران کے مقابلے میں مسترت زندگی اور خود داری اور با قاعدہ تعلیم کی مجبوری نے آگر مجھے روک مالیا ہوتا "

ٔ جس چیزنے اُسے اِس خو دکشتی سے بچایا وہ یو نانی اور لاطبنی نسانیات ہے۔ یہ تنظیر جفیں اُس نے اِس تحربت اورا نہاک سے پڑھا کہ تھند ٹرسی ہی مترت میں وہ

ال كا ما ہر ہوگيا ۔

ادبی کپراورمضایین اسی زمانے میں اس کے متعددا دبی مضابین بھی رسالوں میں بھیے اور ایک مجلس لیا نیات کلا مذہ میں جو رتش کے کہنے پرخود نیستے نے سھا شاہ ہیں اس مرتب کی متی اس لے کئی اوبی کپر بھی دیے۔ نیستے اور اس کے دوست روڈ ہے مرتب کی متی اس لے کئی اوبی کپر بھی دیے۔ نیستے اور اس کے دوست روڈ ہے ایک بار منام ہم درس مرعوب رہتے تھے اور ان میں سے ایک نے ایک بار نیستے کی ہماں سے یہ بیان کیا گئی اور جب وہ رتشل کے درس میں آتے تھے تو تندر تن میں بڑی مہا دہ عاصل کی متی اور جب وہ رتشل کے درس میں آتے تھے تو تندر تن اور جا تھ میں کوٹی اور جوانی ان کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دو نوجوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دی خوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دی خوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دی خوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دی خوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دی خوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دی خوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دی خوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دی خوان دلوتا قران دلوتا قران کو اس طرح تعجب کی نگا ہے سے دو نوجوانی دلوتا قران دلوتا قران

 ایک خاص حد سے تجا وز نہیں کرتی - ما قیت کا مقدر بیہ ہو کہ وہ انسان کومثل دیگر غیر وی العقول کا ئنات کے تصور کرسے اور جو فوقیت کہ انسان بر بنائے خلاقیت ما ویت کا اثر اور دوسری کا ئنات پر رکھنا چا ہتا ہو اسے تسلیم مذکر ہے - نینینٹے پر اسس طبیعیات کا اثر بہت گہرا پڑا تھا۔ اس کا ایک خط و را پریل سال کے کا لکھا ہؤا موج دہوجی میں وہ ایک سخت بارش کے بیان کے بعد بر لکھتا ہی :

" میں اپنے دل میں ایک عظیم النتان رفعت محسوس کرتا ہوں اور میں یہ تبلیم کرتا ہوں اور میں یہ تبلیم کرتا ہوں کہ ہم کا رخانہ قدرت کو اس وقت کما حقہ سبجھ سبکتے ہیں جب کہ ہم اپنے روزا نہ تفکرات اوراً لات سے بالا ہو کراں کی طرف رجوع کریں میرے آگے النیان اوراس کی غیمطمئن خوا ہنتات کی پچھ حقیقت نہیں میرے نیال میں" تبجھ یہ کرنا چاہیے" اور" تبجھ یہ نہ کرنا چاہیے" کا دائمی حکمرا سبکارہ و۔ ان میں اور کبلی آندھی اورا ولول میں جو قدرت کی آزاد قو تیں بغیرا خلاقیات کے ہیں کتنا فرق ہو! وہ کس قدر خوش وقت اور طاقت ورہیں!"

ہیں کہا جا سکتا کہ اس کے جراثیم واضل ہونے سفروع ہوگئے ہیں۔ اوراس پرطرہ یہ ہؤا شوین کا وُرُکا اشراکہ واگر کی صحبت کی وجسے شوپن کا وُرکا اُڑنے تنتیفے پر ہمہت توی ہوگیا عقاء کیوں کہ خود واگر شوپن کا وُرُرکے بہت زیادہ زیاد تھا۔ اس کا شویت نیستے کے اُس خطسے ملتا ہی جواس نے واگر کی پہلی ملاقات کے بعد ہر نومبر مشائد کہ ہوکو اپنے دوست روڈے کے نام کھا بھا اور جس کا کچے صحتہ ذیل میں درج کیا جاتا ہی ؛ ۔ ۔ \*

واگنرسے بہلی ملاقات | "اب میں آج کی رودا دعجلاً تم سے بیان کرتا ہوں۔واقعی اس ملاقات میں عجیب وعربیب لطف حاصل مؤدا اور میں بغیراُس کا ذکر کیے نہیں رہ سکتا ۔ کھانے کے پہلے اور بعد واگز نے Meistersinger "أنتا د كوسيتي"كتام الم مفامات كوبيا نو يربجا بار واگزب انتها جو شلا شخص ہی۔ وہ بہت حلد ہائیں کرتا ہی، اس کی طبیعیت میں مزاح اور مش گفتگی ہو۔ اسی صحبت میں میں نے واگنر سے شوین ٹاؤ سُر کے منعلّن گفتگو کی اور نم اندازه کرسکتے ہو کہ مجھے کتنا لطف آیا ہو گاجب وہ شویں مائور كے متعلق نها بيت جونش مے گفتگو كر رام مقاراس نے بيان كيا كه وه نوين م و نرکاکس قدر مرمونِ منّت همو اور به که و <sub>ک</sub>ی ایک فلاسفرپر دومیقی کی كن مك بهنها بر -اس ك بعداس في مجمد سه بدوريا فن كياكه ونورتى کے پروفسیروں کا اب اس کی طرف سے کیا خیال ہو (بہاں معلوم ہونا چاہیے کہ یو نبورسٹیوں کے ہرونسپراکی زمانہ دراز تک واگز کا مُضْ مُضَكِّدا رُانْے بنتے اوراس کو ہالکل دھیان میں نہ لاننے ہنتے۔ يهى حالت بعدكو نييش كى مبى موتى) "

قیر سانیات کا شوق است کی تعلیم عاصل کرے نظامرای کہ یہ فیصلہ کیا کہ یہ دنیورسٹی میں قدیم سانیات کی تعلیم عاصل کرے نظامرای کہ یہ فیصلہ اس

بالکل ٹھنڈوے ول سے نہ کیا ہوگا ،کیوں کہ ایک طرف تو اس کے دل میں عالم کیے فن ہوئے کا دلولہ تو صرور تھا گر دوسری طرف وہ پیدائینی فلاسفر بھی تھا۔ لسانیات کی طرف رجوع کرنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو محض ا خباری قا بلیبت سے بلند کرلے اور ایک خاص فن میں ماہر ہو جائے ۔ منجملہ ان خاص فنوں کے بالخصوں لسانیات کی طرف اس کی توجہ ہو لے کا باعث یہ مقاکہ اس کا انداز نہا بیت دستوار گزار ہی اور اس میں وہ گہرائی اور سو کھا بن با یا جاتا ہی جس کی وجسے وہ بالعسموم گزار ہی اور اس میں مرغوب خاط نہیں ۔ اور جب وہ لسانیات کی طرف رجوع ہؤا تو ہہ ہی کی فطرت سے بعید بھا کہ وہ محض ایک متو تسط ورج کا صاحب فن ہو کررہ جائے، ملکہ فطرت سے بعید بھا کہ وہ گوں میں مرغوب خاط نہیں ۔ اور جب وہ لسانیات کی طرف رجوع ہؤا تو ہہ ہی کی فطرت سے بعید بھا کہ وہ گئی متو تسط درجے کا صاحب فن ہو کررہ جائے، ملکہ اس کا مفصد یہ مقاکہ وہ آئیدہ آئے والی ماہرین بسانیات کی نسل کی اصلاح کر ہے۔ ایک خط میں وہ اپنے ووست کو مندرج ذیل علی کھنا ہی :۔

" تخر ہادا تو میر فرطن ہوکہ ہم صل لینے سلیے نہ زندہ رہیں ہم ہرواجب ہوکہ ہم ماہر من لسانیات کی آیندہ لود کو اس خیالِ خام سسے روکیں کہ محض اُن کا فن بزرگ زمین فن ہو "

## سنشف كازندكىس قدم ركمنا

Leipzig میں رہا تھا اور اس نے نیتیشے کی زبر دست سفاریش کی ۔ اس طرح سے سوائے کے ۔ اس طرح سے سے سوائے میں جب کہ وہ صرف چو ہیں سال کا تھا با زل لوننو رسٹی میں ڈھائی سوفرانک ما ہوا در پی غیر معلولی پروفیسر مقرر ہوگیا ۔

انه المرم بخمله اور برد فیسروں کے جن سے نیستے کے گہرے تعلقات کے دریات کا پرو فیسر فیسروں کے جن سے نیستے کے گہرے تعلقات کا دریات کا پرو فیسر Franz Overbeck (مسلمات کا پرو فیسر ہو تقات کو جو دنیاسے باکل الگ تقلگ ایک چیز ہو تقن اور تهذیب سے تطبیق دیناسخت فلطی ہو رو بھیواس کی کتاب "عیسائیت اور موجودہ دینیات" سے تطبیق دیناسخت فلطی ہو رو بھیواس کی کتاب "عیسائیت اور موجودہ دینیات" مسلم کا کا ورسے والے عالم کا کتاب مسلم کا کتاب میسائیت اور موجودہ دینیات "

واگنرکی صبت کا نیتنے پر بڑا از بڑا۔ اس کے متعلّق جواس نے سو دیا۔ میں اپنے دوست فن گرسٹرڑف Von Gersdorf کو کھا ہو وہ قابل غور ہے:

" جس کو شوپن ہا ؤ تر نے " بلا کے شخص " سے تعبیر کیا ہے اس کا مجمد میرے خیال میں بہی و اگز ہی۔ اس کے متعلق تجھے کسی اس رائے کو نہ ماننا چا ہیں جو اخباروں یا موسیقی رسا لول میں ظاہر کی گئی ہی۔

کو تی ماننا چا ہیں جو اخباروں یا موسیقی رسا لول میں ظاہر کی گئی ہی۔

کو تی شخص اب کک اس کی کنہ کو نہیں بہنچا اور کسی کو اس پر دلئے زنی کا حق نہیں ، کیوں کہ تمام لوگ ایک دوسر می ونیا میں رسینے ہیں اور واکنز کے ماحول سے واقعیت نہیں دکھتے۔ اس کی انسانیت اتنی سنجیرہ اور اس کی شخصیت اتنی اعلی ہو کہ میں اس کے قرسے کو سنجیرہ اور اس کی شخصیت اتنی اعلی ہو کہ میں اس کے قرسے کو

کے جرمن یو نیورسٹیوں میں معلین تمین حصوں میں منقتم ہوتے ہیں ۔ اوّل Ausseror dentlicher Professor یعنی غیررسی تنجرار ان کو تنخواہ نہیں ملتی ۔ دوم نمبر پر Ordentlicher Professor یعنی غیرم ہولی پر وفیسر یہ تنخواہ دار ہوتے ہیں ۔ سوم Ordentlicher Professor یعنی غیرم ہولی پر وفیسر یہ تنخواہ دار اور عہد ہ اعلی ۔

تُربِ الوسميت سجهتنا بهول "

سنے کُلہ عیں وہ بازل میں غیر عمولی پر فیسر سے معمولی پر فیسر ہوگیا۔ اسی جگہ جرسی و فرانس میں اور فرانسیسیوں میں اوائی چیوٹگئی۔ بلحا طلب بحثیت بھاردار کے شرکت موٹس سؤلر لینڈ کی رعایا ہونے کے وہ لوائی میں سٹر کینہ با ہوسکتا تھا ، تاہم وہ چیٹی نے کر بحینیت بھار دار کے شامل ہوگیا۔ یہ کام اس نے نہایت تند ہی سے کیا گر خود مرض سجینیں میں مبتلا ہوگیا۔ جب اس مرض سے زرا افاقہ ہوا تو وہ مچر بازل یو نبورسٹی بہنچا۔ اور وہ گرسٹر دف کو ایک خط میں لکھتا ہی کہ میں بھیردل و جان سے تعلیم کی طرف شغول ہوگیا ہوں ، لیکن کا سنگ میں تندر سے دون بھار ہوتا رہا۔ اہم وہ لین خرض نصبی کے سامۃ سامۃ تصنیف میں بھی شغول رہا۔

### نين لي تما نيت

کے پورا نام جرس میں Die Geburt.der Tragodie aus dem Geiste der Musik کے پورا نام جرس میں اوج کو اندا " پرس کا ترجہ ہو " روح موسیقی سے سناک نامک کی ابتدا"

منعشاء كى جنگ كاا ثر استين كايه خيال مقاكه جو فقو هات جرمنوں كوسمائية على عالم عالم عالم عالم جران تهذیب پر کسی فرانسیدول کے خلاف حاصل ہوئی ہیں ان کی و جہ سے جرمنوں کی تہذیب سطحی اور کھروری ہوجائے گی ۔ لہذا اس کی آیندہ تصانیف کا یه مقدر سوکه وه تهذیب کی جهان کرے اور بنی نوع انسان کواصلی تهذیب وتران کی طرف مدایت کرے ۔ میکن اس مفصد کے حاصل کرنے کے لیے اس کا بھی وہی اصول تفاجو شوین إؤركا ، يعنى عوام سے قطح نظر كركے مض خواص كا خيال رکھا جائے۔ اس کے عند بیے بیں انسان کا آخرسی مقصد یہ ہو کہ اعلیٰ قسم کے لوگ ہوں۔ بیدا ہوں ، نہ بیر کہ زیا وہ سے زیادہ تعداد کوزیا وہ سے زیادہ حوش دمی ہم منجا کی ا جائے ،جس کا أطهاراس نے بار بار" زر دست " بیں بھی کیا ہی ۔اس زمانے میں أنحريزي اخلا قبايت كالمفعد عوجرمني بين مبهت مقبول نهتي يه خفا كه زياده مسير زياده تقدادکوزیاوہ سے زیادہ نوش ونتی مہم پنجائی جائے ۔ نینیٹے کے زہن میں اگر عوام الناس كاتين البيتين إعوام النّاس كي كجه أجميت مح توصفي من تثنيتول سے: اکیک نویه که وه لبرسے لوگول کی مٹی ہوئی تصویریں ہیں جو بوسیدہ تختیو ل سیخراب کاغذیراتاری گئی ہیں۔ دوم تبشیت بڑے لوگوں کی مخالفت کے اورسوم ملجاظ بڑے لوگوں کے اسلیمہ و نے کے۔اس کے علاوہ ان کی عبکہ مص شبیطان کے پاس ہویا مردم شاری کے دفتریں " بهارا مارس كاستقبل جو الحيران في الماك المكانوس إلى مين جمارات مدارس كرمستقيل الك موهدوع برويي بين ان سيري يي طرف داري خواص یائی جاتی ہو۔ اس کے ضیال ہیں وہ اعلیٰ مدا رس ، جن کی تغدا د آئے دل شرعہ رہی ہو اورجن میں حکومت سرما و شما کو محبولکتی چلی جاتی ہو ، تعلیم کا ہیں ہی ہمیں ال کے خیال میں بیمنی تغلیم کی سخت غلطی ہو کہ نوجوانوں کو تا ریخی سوار عدست تریا وہ

گھول کر ہلا دیا جائے اور اس قماش کے تغلیم یا فعۃ لوگول کو، جواسینے علم پرمغرو ر ہونے میں اور اپنے آپ کو کل ماصتی سے اعلیٰ وار فع تصوّر کرتے ہیں ہ نیٹینے "عالم خشك" كطنز آميز إم سے يا وكرتا ہو- للذا سنين اين آب كودن دونا رات سوایا این زمانے اور اس کے جہوری میلان وطرز تعلیم ونرسب کے مخالف اور متضا دیاتا ہو بیا سنی اس کی نصانیف Darid Strauss و او ید شترا وس" فامده ولقصان علم التاريخ برات عيان " " شوين مأ وَمُرَج بنيب ترسب دہندہ" " رِشر دواکر بائے رونیت میں" اسی نظریے بردلالت کرتی ہیں۔ سلاے شایع میں بوَج علالت کے وہ اس بات برحبور ہوا کہ ایک سال کی جھٹی یے لیکن اس کی بھا رہی روز بروز بڑھتی گئی ، اس سیے دوسرے سال ہی نے نیشن لے لی اور بازل بونبورسٹی اسے مرتے دم یک مین سرار فرانک سالانہ پنٹن دیتی رہی ،اگر میر وہ اس مات کے لیے صور ندمنی ،کیوں کہ نتنشے نے قبل از وقت ملازمت سے دشت کشی کی تھی۔ جرمنی اورسو نظر زلینڈ میں اب کا کس یہ دستور ہو کہ معلین کو زمانہ معلمیت کے ختم ہونے کے بعدیمی مرنے وفٹ تک پوری ننخواہ دی جاتی ہو۔ پنش یعنی ننوٰا و کا ایک جزنہیں دیا جاتا اوران کا عہدہ بھی دہی لکھا چاتا ہو جو درس و ندرلیں کے وقت تفاراس نیشن کے مطبنے کی وجرسے نیننے کو طلب معاش کی طرف سے اطمینان ہوگیا اوراس نے اینا دقت ان کتا بول کی تصنیف میں گزاراجس سے اس وقت تک دنیا کو بیے حدو حسا سے فائڈ ہ بينج چكا اور بينج را بهي اور پينج كا -

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben

Schopenhauer als Erzieher

نیت الی میں ابازل مجود سنے کے بعداس نے قربیب قربیب سارا و قت اللی میں گرارا۔
جول ہی اس نے لسانیا سن سے علیحدگی اختیا رکی اور فلسفے کی طرف مآئی ہؤا غوین افر راور واگنر سے کنارہ کشی اسی وقت سے شوین اور واگنر سے قطع نعلق دور دوم ابونا ہو۔ اور یہاں سے اس کی زندگی کا دورا قراح متم ہوتا ہو اور دور دوم سٹروع ہوتا ہو۔ اورد ورسوم "زرد شن "سے سٹروع ہوگا۔ اس کا ذکر آیندہ چل کر آئے گا۔

اگر چرنینیشنظ میں دوستی کا پاس بہہت زیا دہ تھا اور اس نے اپنے دوستوں کے سائفر حقِ دوستی آخری دم تک ادا کیا ، تا ہم حیاں کہ اس کی عز لت گزننی روز بروز بڑھتی جاتی تھی اس کے دوستوں کو بھی اس کی دماغی نرقی ا درعو وج کا اندازہ ذاتی طور رہنہ ہوسکتا تھا ، اگر حبر باہم خطوکتا بت کافی تھی۔

اس اندرونی تغیرکاتیا بی نبوت بهیں اس کی کتاب" انسانیت ایے صدانسانیت
"Meuschliches, Allzumeuschliches"

"(Ein Buch für freie Geister) سے ملتا ہو جو مشک کم اعظیں سے ہوتی۔ دورِاقل میں نیتے اس بات کو تسلیم کرتا تھا کہ ما درا سے عالم اوراک کوئی سبیم طلق ہو اوراس کو وہ شوین ہا فوئر کے "عزم" سے مرادون ہے جتا تھا ، لکین دورِاقل کے بعد دہ اس قسم کے کسی "مطلق کا قائل بند رہا۔ اس کے خیال میں اگر کوئی چیزوا قعہ ہو تو وہ Kant کا" عالم خرب" اور" عالم مظہرات " پاکٹوئی ہاؤٹر کا" عالم نصور" اور بس اسی وج سے ندم سے عبسوی جو ما ورائے عالم تجربہ کومت کرنے والی الومبیت پرا ورحیات ابدی پراور آخرت پراعتقا در کھتا ، ہو اس کے ذہن میں غام نمیا لی ہو۔ اور جب وہ اس ندم ہاسے دل برواشتہ ہوا تو وہ عیسوی اخلانی کو بھی جس کا اس غرب سے چولی دا من کا ساتھ ہی ہو عد تو وہ عیسوی اخلانی کو بھی جس کا اس غرب سے چولی دا من کا ساتھ ہی ہو عد

شک کی نظر سے دیکھنے لگا۔ان باتوں کا لازمی نیتج بیہ تھا کہ اس کا جو خیال دورِ ادراکی ادرافلاتی نظر نظر اول میں قدرتی چنروں کے متعلق مقادہ اور بینتہ ہوتا گیا ادراکی ادرافلاتی نظر کا جواخلاتی نقطہ نظر کے منافی ہی بیانز ہو کہ وہ انسان کو بھی اخلاق سے علیوہ کرکے دیجتا ہوا ورزندگی کی قدرتی رفتار کو اہم ترین درج بعطاکرتا ہی ۔ اس قدرتی رفتا رکو اہم ترین درج و جیدہ کا یہ نیتجہ ہوتا ہی کہ انسان کو جبر و قدر کا قائل ہونا پڑتا ہی اوراس اختیار، یعنی آزا دبی عورم کا مخالف، نبنا پڑتا ہی جو مام طور سے انسان کی طرف منسوب کیا جاتا ہی۔ دوراقل میں نینستنے کے وماغ میں صاحب علم اورصاحب فن علی دہ علی دہ اپنی اہمیت دیکھتے تھے۔ گرا ب اس دور ثانی میں وہ دور فول کو لازم و ملز وم کر و نیا ہی۔ اس کا بیم جلہ قابی غور ہی :۔ دور ثانی میں عام صف ترفی یا فت صاحب فن ہی گ

"انیانیت نے مدانسانیت اسطی کے کہ عمیں جب کہ وہ بہت بیا د تفااس نے اپنی دفتر شاریح کیا ، اس کے بعد دفتر شاریح کیا ، اس کے بعد اس کی تشدروم آگاب انسانیت بہتر ہوتی گئی ، حبمانی بھی اور روحانی بھی ۔ اور اس تشدرتی کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ نفی اثنبات سے بدل گیا ۔ اس کے بعد جو کتا ب اس شفق صبح "شفق صبح "شفق صبح "

(Morgenrote) رکھا ہو اس کے نام ہی سے اس کے تنبیلِ خیالات کا پتا حلتا ہٰ ہو۔ اس کتا ہا کیمنعلق ٹو دنینیشے کھتا ہو: " یو ایک فیصلہ کن کتا بہر ایک قائل انتہات کتاب ، گہری مگر روشن اور جہریان "

یمی حالت اس کی دوسری کتاب کی ہی جورشفنی سیج "کے بعد سلامی ایم میں چیری اور در اصل اسی کا دوسرا دفتر ہی ، گرنیتنٹے نے اُس کا نام علوم دل توسینسکن Die frohliche Wissenschaft رکھا۔ان کتابوں میں اس نے ان تمام کوشنوں کی سخت تر دید کی ہوجود وسرے لوگوں نے افلاق کو منسبًا نابت کرنے مااس کو ایک ایسا قانون ماننے کی ہی جو کسی ما ور الے ادراک ہتی نے ہمارے اوپر نا فذکیا ہو۔ نینٹ نے اپنا یہ اصول قام کیا ہو کہ بیانی فلاسفر ابیکور Fpikur کی طرح بنی نوع انسان کو مافوق الا دراک عالم کے اعتقاد کے بوجے سے سبک دوش کرے ۔اس کے خیال میں ندہبی اعتقاد استعالم ادراک ہی کے تصورات کا مجمد میں ، لیکن وہ دنیا وی زندگی کی مسترت کو نیہ لوٹ کو دینے ہیں اور اپنے وجود کو گنا ہ اور عذاب آخرت کے تخیلات کی وج سے کو دینے ہیں اور اپنے وجود کو گنا ہ اور عذاب آخرت کے تخیلات کی وج سے محسوس کرتا ہی کہ نفس انسانی کا ندہبی اخلاق کے تصور سے عہدہ برا ہوناکس محسوس کرتا ہی کہ نفس انسانی کا ندہبی اخلاق کے تصور سے عہدہ برا ہوناکس فدرشکل کام ہی ، کیوں کہ وہ اس جاعت کے رگ و بیس پیوست ہو کیا ہو جس میں ہم بڑھے بیاجیں اور جس کے اثرات نے ہما دسے مرحلہ بہت شکل ہوگیا ہو کہ سے زیادہ حصد لیا ہو۔ لینزا ہم فرد لبشر کے لیے یہ مرحلہ بہت شکل ہوگیا ہو کہ وہ این را ستا تکا ہے۔

اس آخری کتاب میں بھی عادم کا احترام دہی پا یا جاتا ہی جو "انسانیت،
یے حدانسانیت" میں ہی۔ نیٹنے عادم کی شکل بیندی کی مدح سرائ کرتا ہجاور
ینسلیم کرنا ہی کہ جوشنص اس کا عادی ہوجائے اس کے لیے کسی اورفضالیں
زندگی بسرکرنا مکن نہیں" بجر اس روشن شفاف قوی اور برق آلود ہوا کے ،
جومعرفت انسانی کی مروانہ ہوا ہی "لیکن نیٹنے کا بیمسلک نہیں کہ وہ حیات
میں ذریعۂ معرفت تلاش کرے بلکہ معرفت میں ذریعۂ حیات ۔اس کتاب ہی وہ عیسوست کے خلاف جندرہ کی زوراورمنانی حیات نہمیب کے دکھتا ہولیک

یہاں بھی کسے ایسے لھا تہیں آتے ہیں جس طرح اخلاق کے خلاف جنگ میں آئے ہیں اور قوی ترین طاقتوں کے خلاف اپنی بہا دری اور جن میں اور قوی ترین طاقتوں کے خلاف اپنی بہا دری اور جرات کو دیھے کر خود کا بیج لگتا ہی۔ لہذا وہ یہ محسوس کرتا ہی کہ اس واقعے کی اہمیت کہ" خدا فوت ہو چکا ہی "ایک متوسط درجے کے دہرسیے کے خواب و اہمیت کہ" خدا فوت ہو چکا ہی ایک متوسط درجے کے دہرسیے کے خواب و خیال میں بھی ہنیں آتی۔ لیکن وہ اس بات سے ما یوس ہنیں ہؤا ہی کہ جوں جو ں خیال میں بھی ہنیں آتی۔ لیکن وہ اس بات سے ما یوس ہنیں ہؤا ہی کہ جوں جو ں مذہب بربا د ہوتا جائے گا انسان بر تر ہوتا جائے گا۔

### " لقول زردشت"

اب ہم اس کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں جس کے لیے یہ دیبا جد لکھا گیااور جو نتینے کے تمام انکٹا فات اور سجر بات اور تعلیمات کا بجوٹر ہی ، جس کی تمہیب دوہ ساری کتا ہیں ہیں جواس نے اس سے پہلے لکھی ہیں اور جس کی تشریح و تفسیراس کی تمام لبعد کی تصنیفات ہیں ۔" بغول زرد شت" محض لمجاظ ایک فلسفی کتاب ہونے ہی کی تمام لبعد کی تصنیفات ہیں ۔" بغول زرد شت" محص محدود سے چند کتا ہیں انتخاب ہی کی سر بین اسلام کی جانگی ہیں توان میں سے ایک "ابھوں کی انگھوں کو بہتر بین فلسفی کی جن ہوگی۔ اوراد بی کتاب ایسی ملے گی جس میں سفروع سے لے کر آخر تک وہ زور بیان اور قدرت کلام یا با جائے جواس کتاب میں ہی۔ اور قدرت کلام یا با جائے جواس کتاب میں ہی۔

رَدِاخلا قیات عیدوی الرچ نیت نے تمام اخلا قیات کا فلع قمع کردیا اور آخر برطنی کی تعلیم نہیں دم تک ان کے خلاف برسر رکیا پر رالم لیکن اس کے معنے بینہیں بین کہ اس کے اسان کو بدھینی کی تعلیم دی یا خود او با شانہ زندگی بسر کی۔ برخلاف اس کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی زندگی یاک وصاف برخلاف اس کے دا قعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کی زندگی یاک وصاف

نبتية كااعلى اخلاق اور شريفيانه اوراعلى ورسيح كى كرزري ہو-اس كامقصد سيم كم جواخلا قبات مزبهب عيسوى اور تردن في صدم سال سير قايم كرد كمي بين وهانسان کو بھاتے بیندی کی طرف مے جانے کے بہتی میں گراتی ہیں اور بجائے استرافان دہنیت قايم كرنے كے خلامانه ذهبىنىت بىيدا كرتى ہيں ، للهذا أن قيبتوں يرجوا خلا قيات كى جال يرمرقوم بين نظرنا ني كرنے ، ملكه ان كو باكل بدل دينے كى ضرورت ہو- ان تبدلات کے بعد جس منزل برانسان پہنچے کا اس کو نیتشے نے " فوق الدیشر' سے تعبیر کیا ہ اوراس كتاب مين اسى " فوق البشرائك وحودمين أن الحافلسف زير يحب ايو-نظر ية دارون يراضافة النينف كايه نظرية دارون Darwin ك نظريه كا فوق البشر السلس اوراس كى كميل بور قارون يكها بحكه برحوان نے اینے سے بڑھکرایک جنس پیاکی ہو۔ وہ درجراسفل کے حیوانات سے مشروع كرتا به اورانسان پرة بنيج كرخم كرديتا به نيتيشنے نے اس پراضا فدياتكيل با نرميم يہ كى بوكه" الذاانسان كوبهى لين سے شرحكرا يك منس پيداكر في جا ہے "جس كو وهٌ فوق البيشر "كے نام سے موسوم كرتا ہى اوراس سارے فليفے كو نينينے زروت زردشت نيتني كمن سے بيان كرنا ہى - يەزردشت خود نيتن بى اور فوق البشر خود نیتنے کا مقصد زندگی ۔

"زردست الكه عاردفر "بعلی نتیش من عاردفترین بیلی نتیش نی است مین دفترین بیلی نتیش نی است مین دفترون مین ختی من است مین دفترون مین ختم كردیا تقال گربعد كواس نے چریخ دفتر كااضافه كیا ، جس كواس نے اگست سلام الم عین میں مشروع كیا اور كئي و تفول كے بعد فرودى مدور می می می می می می اس كے دفتر اول كی تصنیف كے منعلق خود نستیش كے دفتر اول كی تصنیف كے منعلق خود نستیش كے الفاظ ما بین :

" سترم-۲۰۰۱ء کی سردلوں میں میں اٹلی میں تھا اور ریالو Rapallo کی

زردشت کے دفتراؤل کی تصنیف | خلیج میں مقیم منطامیری تن رستی اچیتی ندمتنی۔ سردى سخت منى اور بارش بجيد-دا ت كونميد زميس آتى عنى عوض كم سارسی بانین ناموافق طبیعت تغییر به اوجو داس کے ، ملکه شاپداسی وجہ سے، اورمیرے اس مقولے کے ننبوت میں کہ سرفیصلہ کن امر "با وجود ان تمام بانوں کے "ظہور میں آتا ہم، یہی سرد میں تقیس اوریبی ناموافق سامان سے جب کہ میرسے زر دست کی بنیا دیری ۔ صبح کے وفت میں اس سٹرک پر حبوب کی جانب سیرکہا کرتا عظاجو Zoagli کوجاتی ہوا ورسہ بیرے وقت جب کیمی میری تندرستی عصاب ازت دمنی تنی تو میںSanta Margherita سنتا مار جربتیا کی خلیج میں جیلِ قدمی کمیا کرتا تھا یہاں تک کہ میں یو ر ٹو رفیہنو Portofino بهني جاتا كقار قيصر فريدركشين ثالث كواس مقام اوراس سبنره زا رسے بڑی مخبت تنی، اسی سلیے میں بھی ان کو دل سے عزیزر کھتا نفا۔اتفا قا سلنہ ملہ ع کے موسم خزال میں میں دو بارہ اسی سامل پر تھا جب قیصر موصوب نے خوش وقتی کی اس فراموش منشده چو نی سی دُنیا کی آخری بارسیر کی تھی۔ یہی دوراستے سفتے جن میں زر درشت اسکے دفترِ اوّل کے مضامین میرے ول میں آئے ستھ اور خود زردشت بھی۔ اور اُسی سنے مجھے وہاں آ دبوجا 4 6

اس کے بعدوہ نہابیت ہوشیلے الفاظ میں بیان کرتا ہو کہ اسی کی نصنیف کے دقت اُسے الہام کا بالہا وّل نجر بہ ہوا ، اسے میصوس ہواکہ نیس نور ک<sub>چر</sub> نہیں بلکر ہجید قوی طاقتوں کا محض اوتا ریاز بان باآلہ ہوں ہ<u>،</u> باقی دفتروں کی بھی کم وہیش ہیں حالت ہی۔ چنانچہ وہ اسپنے ایک دوست گست Gast کو ۱۱ موارع لائی سلامی ایو کے خط میں حسب ِ ذیل لکھنا ہی :۔

"جب میں گرمیوں میں اس پاک جگہ پر مہنجا جہاں زردست کا تصور پہلے بہل مجھے ہؤا تھا دیعنی بھام زلتس ماریا Sitz-maria سلام ایم کے اگست میں) تو وہیں میں نے دوسرا زردست بھی پایا-دس دن کافی تھے ۔اس سے زیادہ نہ پہلے دفتر میں لگے اور نہ تعسیرے اوراً خری میں سے

اس سے بیسجی بنالگتا محقا کہ ہا رِا قال سنینشے نے اس کتاب کو ننبیسر سے دفتر برختم کر دیا محقا۔ چوستھ دفتر کے اضا فہ کرنے کا خیال اسے بعد میں آ ہا ہم حبسیا کہ اوپر مذکور ہمو۔

تنائیخ سلسل کی اینے نے زردست کو محض ' فوق البیٹ سی کا مبلغ نہیں قرار دیا بلکہ '' سناسی کا بھی معلم کھیرا یا ہی۔ فلسفہ قدیم کو بیٹے ھکر اسے اس بات کا علم تو ہوگا کہ نظام عالم بحید وحساب طویل ہرت سے بعد بار بار لوٹ کرآ یا کرے گا۔ مگر ایس کی بے انتہا اہمیت کا علم اسے '' زردشت' کی تضنیف کے زمانے میں ہوائینیٹ اس نیال پر بہنچا ہی کہ زمانہ ایک ہدت کے بعد ، خواہ وہ کشی ہی بڑی کبول مذہو واپنی تمام مکن ترتیب سنتم کر بیکا ہوگا اور اس سے بعد بھر وہ می گزشتہ ترتیب بی ازبر الح این تنظم مکن ترتیب سنتم کر بیکا ہوگا اور اس سے بعد بھر وہ می گزشتہ ترتیب ازبر الح

جس وقت وہ فوق البخرا کے نظریے کا جوٹر توٹر کررنا کھا اس وقت ایسے اس مسئلہ تناسخ کی وجسسے سخت شکل درمینی ہوئی ہوگی۔ یہاں اس مسئلے کی تھین کا موقع نہیں ہی کہ زر دسشت کے یہ دو نوں نظر سیے کہاں تک ایک دوسرے سے موافقت کھانے ہیں بنکن یہ صروری ہی کہ نیشنے کے عقیہ يس ان دونون نظر يول مين أيك قسم كى يُكَالْحَيت صرور تفي-

یہ صرور ہوکہ جو لوگ "فوق السفر کو سجھے اوراس کے مطابق علی کرسکتے ہیں ان
کے نیے تناخ سلس ہما مسلم نہا بت دل سوز دجا نما ہ ہو کیوں کہ اس کے مصفے یہ ہوتے
ہیں کہ دینا کے تمام اللام و تکالیف اورا ذیتیں اور سبتیں با دبار آتی دہیں گی اور جھوط النان " بھی ہر پھر کر بھی جہنے جائے گا ۔ لہذا انسان ہیں جری ہم تن اور بہا دری ورکا رہ ہو النان " بھی ہر پھر کر بھی جہنے جائے گا ۔ لہذا انسان ہیں جری ہم تناز کی اس مور کو کی جری ہے دہ آبادہ دیسے ۔ اور نیشنے کا یہ خیال ہو کہ کم اور اور بزدل دوصیں اس بھاری ہو جھے نے دہ آبادہ بی جائیں گی ۔ اسی وجے نے زروشت ما ما مناکر دول کے اور بزدل دوصی اس بھاری ہو جھے کے نیچ دب کر اس جائیں گی ۔ اسی وجے سے زروشت میں سامنے بیش کرتا ہے اگر چوا بتدا میں اس نے اسے بڑے زورشور سے سفر دوع کیا سخا۔ مناخ مسل عیدوسیت کے بھی دائمی مناخ مسل عیدوسیت کے بھی دائمی مناخ مسل عیدوسیت کے بھی دائمی ہونے کا نیم البدل ہی کیوں کہ وہ بھی مع اسپنے غلامانہ اخلاق کے بار بار د نیا میں آئی دیے گی ۔ اس کے متخلق نیک بار لوں اکھتا ہی ۔۔۔

"اگرنم اس لا که خیالوں کے ایک خیال کو اسپنے اندرجذب کرلو، تو وہ تھیں کچھ کا کچھ بنا دسے کا مہر بابت کے شعلق ریسوال کہ کیا ہیں اس کو بے شاد مرتبہ کرتا رہوں گا طرسی مجارسی مجر کم چیز ہی ہیں چاہیے کہ تھی کے خیال کی تصویر ہم اپنے دماغ پر اُٹا دلیں ۔ اس خیال کے اندر وہ اہم بات ہی جو تمام نذا ہب میں مل کر بھی نہیں ہی ، یعنی ان مذا ہب میں ، چو اس زندگی کو سطی ا درسرسری مجھ کر نظر حفارت سے دیجھتے ہیں اور سرسری موہوم زندگی کو نظر ہفتیا تی سے دیکھنے کی تعلیم دینے ہیں ۔ نامعلوم اور بیدا زقیاس برکھوں اور رحمتوں اور نوابوں کی طرف نہ دیجنا چاہیے ، بلکواس طرح زندگی بسرکرنا چاہیے کہ گویا ہم دوبا رہ بھی اسی زندگی کو بسر

كرناچاہتے ہيں اوراسى طرح ابدالاً بادتك زندگى بسركرتے دين كے الله نيتشكهنا بوكه عيدست كايراعقاد كدابدالآباد دوسري دمنيابس بواس زمكى کی اہمیت کو زامل کر دتیا ہو اور ساری قوت اوراہمیت دوسری دنیا کی طرف مبذو ل کر دیتا ہی۔ اس کی تعلیم کا مفضد سے ہم کہ دوسری دنیا کی برتسبت اخلا قیات کا نغستان اس موجوده زندگی سے بدرجه اعلی دار فع ہی : " بیزندگی ، تیری دائمی زندگی ! " نلسفى خيالات شاءا : جامر | " بغنول زر دمشت " بين اس نے فلسفى خيالات كوشاء انه جامه بهنايا ہواورکتب الہامی کاطرز تحریرا ختیار کیا ہو۔اگر ایک حیلے میں بربنا ہے اختصار دوجار لفظ حذف کیے جاسکتے ہیں تو کر دیے گئے ہیں اور قا رئین پرچھوڑ دیا گیا ہو کہ وہ باتی ما مذہ الفاظ سے کل منہ وسمجییں علیٰ لمذاالفنیاس اگر ایک مضمون کے اواکرنے کے لیے دس پایج جلول کی ضرورت ٰپڑتی ہی اگر دوچا رجلے کم کر دینے سے بھی وہ مضمون معتنف کے خیال میں اوا ہوجانا جاہیے اخوا ہ براسصنے والوں کواٹ کے سیھنے میں سی قدر وقف کا سامناکبوں نه مو، نووه دوجار جلے می چیوار دیے جانے ہیں۔ یہ می بجن الہامی کتا بول کا خاصر ہوکہ بعض معنایین کے اواکرتے وقت نولصورتی کے لیے کسی خاص حیلے کا بار بارا عا د ہ كياجاتا ومنلاً قرآن من هاي آلآء ريوم أكن بان وغيره - "زروشت" بسي كنى عِكْم اس قسم كى بحرار موجود وروشالاً ملا خطر مورو فيرسوم مي" والبيي وطن "كے باب كے تحت یں اس فقرے کا بار بار اعادہ کیا گیا ہو"ان کے بہاں مرصیز بکب بک کرتی ہی" اوراس تقليدقرآن إيمرار مس ادائكي مضمون مين جان يرگني بي بخواه ميرا مرفصدا بهويا بلافضد لیکن زر دسشت میں قرآن *گےطرز* بیان کی نقلیدیائی جاتی ہی۔

اور پر بیان کیاجا چکا ہو کہ نتینے کی زندگی یا بوں کیے کہ اس کے خیالات کے طلات کے طلات کے طلات کے طلات کے طلسہ رزِ اوا کی بنا پراس کی تخریر سی تین زبانوں میں تقتیم کی جاسکتی ہیں، اور یقی بر دور اسی کتاب " بقول زید شت" سے سفروع ہوتا اور آخر عمرتک قایم رہتا ہو۔

تینوں دوروں کا تنسیں ، دورا تول ، جدیا کہ مجملاً بیان کیا جا مچکا ہی ، دو عذا کی ناکل کی ابتراً اسے سنر ورع ہوتا ہی ۔ یہ وہ زمانہ ہی جس میں نیلنٹے نے مرتب ہے جس دورا تول میں وہ اپنے آگئے تم کمیا ہی اوران دونوں کو اپنا روحانی استاد ما نا ہی ۔ ہس دورا تول میں وہ اپنے خیالات کو اپنے ہم عصروں کی حالت سے مطابقت دیتا ہی ۔ وہ با زار میں جا کر کھڑا ہوتا ہی ادر اپنے خیالات کو اپنے ہم عصروں کی حالت سے مطابقت دیتا ہی ۔ وہ با زار میں جا کر کھڑا ہوتا ہی ادر اپنے خیالات کو ان چیزوں سے وابستہ کرتا ہی جو اس کے آس باس ہیں ۔ وہ اپنے تھٹو ہیں اس کے جو اس معین پر بڑتا ہی وہ اپنے تمام کی اس معین پر بڑتا ہی وہ اس کے لیے اطمینان بی کرتا ہو وہ اس کے اس کے اس کا جو اثر سامعین پر بڑتا ہی وہ اس کے لیے اطمینان بی اور مثل زر دست کے وہ اپنے دل سے کہتا ہی ، اپنا مند ان کی طرف سے بھیرلیتا ہی اور مثل زر دست کے وہ اپنے دل سے کہتا ہی ، دی میں سا دی قوم کو اپنی باتیں نہیں ساتا ، بلکہ محضوص ساتھیوں کو ، ایسے ساتھیوں کو جو تری فرماں برداری کرنا جا سنے ہیں ا ، " یہ دؤر تھڑ بیت برداری کرنا جا سنے ہیں ا ، " یہ دؤر تھڑ بیت برداری کرنا جا سنے ہیں ا ، " یہ دؤر تھڑ بیت برداری کرنا جا سنے ہیں ا ، " یہ دؤر تھڑ بیت کہ ساتا کی کہ حاری رہا ہی ۔ میں میان کے کہ حاری رہا ہی ۔

 چوں نے ، وہ اس کے دماغ سے کل جائیں اور نئے خیالات کے لیے جگہ دیں ، تاکہ اس کا وقت اس میں ضایع مذہو کہ گریمٹ ندیخر مروں میں اور کیا گھٹا نا بڑھا نا جا جیا۔ اس نے اپنی برانی تخریروں کو مہرت کہ دوہا رہ پڑھا ہی۔ ہربات میں اس کا عقیدہ یہی رہا ہو کہ آگے نظر دوڑا ؤ، بیچے بھر کرنہ دکھیو ا

دورسوم التيسرادور زردشت كي في و نصور كا زماره بوجو" بقول زردشت" سيم مورسوم كيام بالكتا مرح بهوتا بها اوراخ وقت مك قايم ربتها به اور دور زردشت سيموسوم كيام بيل وه به اس دور كي دوج روال "بقول زردشت" به اوراس كي بلد كي مبنى كتا بيل بيل وه اسي كي تشريح و نفسير بيل و مضل بها نبيل بلا" زر دشت "سه ببله كي نصا نبيف بهي اليك زينه بيل جاسي زردشت" كي طرف له جاتي بيل واور بها ابهيت به " زرومشت" كي ده و نينية كي ساري فليف كالب لباب به اور ده لب لباب بيني اليك" فوق الشبر" و رومشت كي خالفت اور خوتها جهوريت كي خالفت اور خوتها جمهوريت كي خالفت اور خوتها جمهوريت كي خالون استراقيت كي نا متيد والله دوركي بهان بيه كه الله ميل التي كا اعتماد لها الميم محمل المين المين الميك المين المي

جہاں کہیں جی اسے یہ جہوریت نظرا قیت کی تائید تنیوں دوروں میں پائی جاتی ہو۔ اور جہاں کہیں جی اسے یہ جہوریت نظرا تی ہی ، غواہ اخلاق عید وست میں جواج کل برسزاندلار جہرریت کی تردید این عالمن منازی ترزندگی میں ، یاا دبیات اور فنیات میں ، وہیں دہ است امنزون کی تاریخ الذت کا نشاند بنالیتا ہو جہوریت میں اسے قوم کے تنزل کی نشانیاں دکھائی دی ہیں بالخصوص اعلیٰ خیالات اور الم ہر لوگوں کے مفقو دہو سے نکی نشانیاں ۔ اس کے خیال میں بجائے طبغہ اقل کے طبخہ سوم ماجہا رہ کے ذریعے سے قوم کے اس کے خیال میں بجائے طبغہ اقل کے طبخہ اقل کے طبخہ اس کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا ختر بنا سے کی کوشش کی اصلاح کرنا ، یا آزادی مشوال کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا ختر بنا سے کی کوشش کی کوشش کی اسلاح کرنا ، یا آزادی مشوال کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا ختر بنا سے کی کوشش کی اصلاح کرنا ، یا آزادی مشوال کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا ختر بنا سے کی کوشش کی اسلاح کرنا ، یا آزادی مشوال کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا ختر بنا سے کی کوشش کی اسلام کرنا ، یا آزادی مشوال کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا ختر بنا سے کی کوشش کی اسلام کرنا ، یا آزادی مشوال کے ذریعے سے مردوں کو ترتی یا ختر بنا سے کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کا مسلام کرنا ، یا آزادی مشوال سے ذریعے سے مردوں کو ترتی کی ایک کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کا کی کی کی کا کو تربیا کو کی کوشش کی کوشش کی کا کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کا کی کا کی کوشش کی کی کوشش کی کا کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کا کی کا کی کورن کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کا کی کوشش کی کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کا کی کا کی کوشش کی کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی کوشش کی

كرنا سخت نقصان ده خبط الحواسي بورطبغهٔ العل كي خاطرطبقد اعلى كي سيد حرمتي كرسنه سي طبقه ہفل کو کوئی عردج حاصل بنیں ہوتا للکہ وہ ان کے لیے اورزیا وہ انحطاط کا باعث ہوتا بى يوانسان اعلى كاكام بوكدو وليني زمان كے ليه موا وروحاني ود ماغى بهم بينجائے اگر لیے لوگ موج د نہیں ہیں تو قوم کی قوم بے سروبے مقصد ہو جائے گی عوام کے لیے یہ امكان بنیں ہوكہ وہ ا زخود اعلى قُوا نين أیجا دكریں ۔ دس بھي تون ل كراكيے عظمند نہيں بن سکتے۔ان کا دائرہ خیالات عض اس حد نکب محدود رہتا ہو کہ وہ زندگی کے لیے سامان عیش وآرام مبیاکری ۔ گراس کے آگے وماغی اور روحانی ارتفا کے اسباب بیداکرنے سے وہ فاصریں ۔ وہ چیز بوآج کل اقوام کے جذبات کومخرک کرسکتی ہو مف جُنگ ہو۔ گر سامانِ جنگ اور ویک<sub>یر ا</sub>سلحہ وہی نہیں جوآ نچ کل مرقدح میں <sup>،</sup> ملکا ن کےعلا وہ او<sup>ل</sup> اعلى وارفع سامان بهي بين جو سنيتنظ في " زروشت" اور ديكيرتصالبيف بين د كهائي بي-عام تعليم كالمصرت المنتنية مذ توعوا مرالناس كومخاطب كرتا بي اور ند في الحال ان كومهير كروريم زم كناجا بتا بى ، حتى كه وه موج ده زمالے ك اس جون كوكر عوام اپنى قابليت اور صرورت مص زیا ده تعلیم حاصل کریں نقصان ده نصو رکرتا ہی اکیوں کر السافعل قوم کی فرّت کو زائل كروييا بى - ان خيالات كو وه خاص كر زروشت "ك باب وكحنا يرْسنا "مين بيتين

طبقه اعلی تخلین استین کامقصد فاص کریه بو که توم کے اور پرایک ایسا طبقه بیدا کیا جائے جن کی دماغی اور دوجان فوت اس ورج عوج یا فق مهد که محض ان کا وجود جا رہے زمانے کی مایوسا نداور عامیا ند و منبیت کومعدوم کر دسے ہوہ ایسا الهرا ور دا مناطبقہ موجس کا مقصد جیات کھیل عیش و آرام ند ہو اور جس کا مطبع نظر بڑھا لکھا آ دمی ند ہو ملکہ ایک تقوس مقصد جیات کھیل وعزم ہو، الغرض ہو کہ ایک سور ما طبقہ بیدا کیا جائے ، نیخ تسم کے اشراف اس کا بہترین بمون الغرض میں نعیلم فوق البشر، بیں پایاجاتا ہی۔ مگراس کو المجتی طرح اس کا بہترین بمون ار وسشت کی نعیلم فوق البشر، بیں پایاجاتا ہی۔ مگراس کو المجتی طرح

سجولینا چاہیے کہ یہ" فوق البشر"من ایک رمزاوراستعارہ ہی،جس کو مخلف استعداد کے لوگ مختلف منف دے سکتے ہیں،جس طرح کہ لفظ" خدا" کا اطلاق مختلف اختفاد والاِن کے لیے مختلف ہی۔

زددشت خود نینینے ہی اسٹینے کے خیال میں زر دست کا نصور ہمینشہ سے مقا۔ ہاں ، وہ بذات خود زر دست ہوتا ہم اس امرکے لیے اسے ایک زمانہ لگاکہ وہ اس خیال کو کس صورت میں پیش کرے بہت غور وخوض کے بعداسے موجود ڈسکل خاطر تواہ نظر آئی کہ وہ جو کھے کہنا چاہتا ہی اسے صیغہ غائب میں اداکرے ۔

ردوستیت کی ابتدا | زروستنبیت کی ابتدا خوداس کی آولین تصانیف مثلاً و عناک ناهک کی ابتدا "وعنره میں پائی جاتی ہو۔ مگر بیکتا ہیں حب بہلی بارشا سے ہوئمیں تو ا ن كاسمحهنا د سنوار نها بلكهٔ نامكن - نيكن حب د وسرى كتابين يعني " بفنول زرد شنت» وعيره بمكيس تواس وقت لوگوں كى سمجەمي آياكە مرانى كتابيس كن خيالات كى حال بيب ـ اب ہماری مجمعی آتا ہو کہ اس وفت بھی نینٹے کے خیالات اور دماغ میں کس قدر وسعت ا درگهرای مخی اورمیاس کا خیال کس قدر غلط مقاکه و ه اس قدر دسیچ او قبیق نیالات کو " شوب افر رجیشت رق مص اشار ماک بتابیان کرکے لوگوں کوسی اسکتا ہو۔ مست لا اس کی تصنيف " متوين ما و تر بحيثيت مرتي Schopenhauer als Erzieher ملافظه ہو۔اس کتاب کا سارامفہوم صف نتینے کی زندگی ہوسیسی کہ وہ ہونی چاہیے اور مہت كم مقامات برستوين او ركى تصوير برجيسي كه وه في الوا قديمتى منفوين او رَرَى دات يس ده كيفياً میں ہی نہیں جو نتینے نے اس کی طرف منسوب کی ہیں۔ شوین او رُرکاسب سے بڑا کارنامہ یہ ہوکہ اس نے دنیا کی قرتن محرکہ کواہمیت دے کرمض دماغی اور علی فلسفہ شوپ ماؤنز کا بڑا کامنامہ | کی قدر و منزلت بہت کم کردی ہولیکن اخلا فیات کا بہلواس پر اتنا غالب بوكه وه مذكوره خيالات كي توسية كرفي باكل قاصر بور نتيت كا مركز نظر زندگي

کے متعلّق بائل حبلا گامذ ہو۔ وہ منٹوین ہا وُ مُرکی مُنگی خیالات سے بائکل آ زا دہر اور مذوہ ہس کی اس لا پروائ اور ما بیسی کا حامی ہوجس سکے اسکے کوئی منتقبل ہی نہیں اور جس سے کوئی ننى جيز تخليق نبين موسكتي - برخلاف اس كرسشوين لأؤ مرسجيتيت مرتى سيس ميتشا نهزا درج کی زرنیزی کانبوت دنیا ہو اور بیکتا ہے. زر دسشتیت کی کان ہوجی ہیں ہی کی معد نیات الجی صاف ہوکر کھری نہیں بنود' فوق البشر' کا ذکر بھی اس میں آیا ہی۔ نظام نلسفه البض لوگ من كانعيال و كربرفلسفي كاايك نظام مهوتا وي سنيني برعدم نطاكم كالزام دينة بين- اسٌ نظام "كے متعلّق نينين كإ خيال ہوكد و محض بے ايماني ہو- حبب ده شوبن ما وُ رُکے معنظام" اور شوی نا وُرَی زندگی " کو سپلیو ربسپلو رکھر کران پر نظر طوالنا ہی تو وہ اس پر بہنستا ہی۔ منٹوین ہا 'وکڑکے" نظام "کا اقتضایا رسائی ہی۔ مگراس کی" زندگی" معاملی دانشندی کے مغولے افلاق پارسائی کے مخالف معبیاکداس کی کتاب معاسنی دانشمندی کے مفولے Maximen zur Lebensweisheit سے تا سبت ہوتا بى- يهال بىمغالطەندىموناچاسىيە كەنىتىنىڭ شوىن يا دَئرك نظام كاملان اراتا بىر ماياس كى زندگی کا- ملکہ مذاق اڑائے کی وجر دولوں کے درمیان عدم مطالبتت ہی ۔ نتیشے کی نیتے کی زندگ اورتعلیمیں بھا نگت ازندگی اوراس کی تعلیم دونوں ایک ہیں۔ نظام جواس کے عالم خیالات کی مگانگست کا نام ہو۔اس کی جرد اس کی خارت وجلبت میں ہو۔ جس طرح سے كراس كالفظ لفظ اس كى كيفيرنت روحاني كا أئنية بهرا وراس كي خيالات كى جرلانى سى اعلی روح کی حرکت کوجا سربیناتی ہو،اسی طرح وہ ہرانشان میں اس کے اندرونی حذبات کوتلامن کرتا ہی۔ وہ محض دماعول کو نہیں ڈھو نڈتا ملکہ ایشان کو ۔اس کا رجحان طبع اس طرف ہنیں کہ وہ دنیا کو بوں یا بوں سمجھنے کی کوسٹسٹ کریے ملکہ اس طرف کہ فلسفض علم نیں اوہ دنیا کو بوں یا بوں بنائے اس کے نز دیک فلسفہ ایک علم نہیں ملكه اس مستكبيس زيا ده به وه ايك معاملة دماغي بهوا وراس كاتعلق بها ورا مذبات

سے ہو۔ نلسفی وہ نہیں جو محض و کھنا عور کرتا اور قاعدے اختراع کرتا ہو، بلکہ اس کا کام
فرداور قوم کے مرشعے میں قانون سازی اور فرباں روائی ہو۔ یہ ہے نیستے کا عقیدہ ۔
دہر جب بیں افلاتی بہلا المحق ہوجی نے دہر بربت میں اخلاقی بہلو نکالا اور اس نے
اخلاق کی تعلیم دی ۔ خود شوین ہاؤ کر جومتاز اور ایک بڑے پائے کا وہر میر بختا اس کے
خواب و خیال میں بھی یہ باتیں بنیں آئیں۔ اس کی تعلیم کا لب بباب محض یہ بوکہ اس نے
عیدوی اخلاقیات کو عیبوی مذہب سے جداکر کے دہر بریت کے ساتھ والبند کر دیا تھا۔
اس کا بہترین نمونہ انسانیت دہر بریت میں اور دل عیبا تیت میں بختا۔ اس
دبر ہم ولی اللہ کا دماغ دہر بر بیت میں اور دل عیبا تیت میں بختا۔ اس
کے خیال میں اخلاق ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے کیباں ہونا چاہیے۔ اسی وجسے
اس میں بیکی رہ گئی کہ بلحاظ و ہر ہر ہو ہوئے اس نے کوئی نئی چیز بریدا نہیں کی۔ اس
کے اس مقولے سے کہ " اخلاق کی تعلیم اور چیز ہی اور اخلاق کا شوت اور چیز " یہ نابن
ہوتا ہو کہ اس کے فلسفے کے بنیا دی والدین بعنی موجودہ دہر بریت اور قدیم غیرا ہم اخلاقیات
ہوتا ہو کہ اس کے فلسفے کے بنیا دی والدین بعنی موجودہ دہر بریت اور قدیم غیرا ہم اخلاقیات
ہوتا ہو کہ اس کے فلسفے کے بنیا دی والدین بعنی موجودہ دہر بریت اور قدیم غیرا ہم اخلاقیات

محض یہ ہی ہنیں کہ اس نے اخلاقِ دہرمیت کی تعلیم ہبیں دی بلکہ اس نے عبیبوی اخلاقیات کو بھی قیافہ اور تا اریخ کی بناپڑاہت ہبیں کیا۔ انسانِ متقبل کی بلند اسانِ متقبل کی بلند اسانِ متقبل کی بلند اسانِ متقبل کی بلند اسان میں کہ النز دو سرے دہر اور سنے تو دہرمیت کی مٹی ہی بلیہ اکثر دو سرے دہر اور سنے تو دہرمیت کی مٹی ہی بلید کر دی ہو۔ شوپن ہا وکڑ کی زندگی میں کم از کم براناجیال حلین تو با یا جاتا ہی وہ سرتا پالے ہی مقبل میں محودی از موانہ اور آزادا خرند کی دور اور نسل کسٹی کا عائل ہی۔ دو سرے دہرسیے آ برفعاف اس کے دو سرے دہرسیے تو بالکل منے ہو۔ گئے ہیں۔ ان دوسرے دہرسیے آ برفعاف اس کے دو سرے دہرسیے تو بالکل منے ہو۔ گئے ہیں۔ ان کی دروسے دہرسیے کی دروسے کی مربط میں با کم از کم

اس کی وجسے خود روئیں تن موجائیں۔ اور جب وہ امیدوں کے خیالی بَلاؤ لِکاتے ہیں تو وہ مض انھیں کا علس ہوتے ہیں، اور بالآخران کی عدم زرخیری اس ورجب ہوجاتی امرکن ڈر پر اپو کہ ان کواننانی لمبندلوں اور بڑا بیوں میں سے کچھی نظر نہیں آتا اور وہ بچل کی سی بین کرنے لگئے ہیں مثلاً J. W. Draper کا مفولہ ہو کہ انسانی برنزی کا ختراؤس خائم ہو چکا! بڑے انسان نداب بیدا ہوسکتے ہیں اور ندان کو بیدا ہو ہے کا حق ہو اور خان کی جنت کا اقتباح میں ہوتا ہی۔ اور خان کا جو اب سنتینے ان الفاظ میں دیتا ہی:۔

اس کے کہ وہ اپنی قوت سے بہترین کا ملیں اور نفس کشی کریں ابتکلیف ( اور نیز اس کا مدمقابل: خوشی ) کم کی جائیں اور اگر مسکن بوتو دو نول بائک معدوم کر دی جائیں االغرض: دور دورہ مسکن بوتو دو نول بائک معدوم کر دی جائیں الغرض: دور دورہ ہوگن گھسنوں اور ابا ہمجوں کا ، مورد ورہ ہوگن گھسنوں اور ابا ہمجوں کا ، ناقابلیتی اور عدم زرخیزی کا ، نیعنی مہتیا ہوجائے ایسا ملک جہاں سہودہ اور مدسے زیادہ لوگوں کو بے کام کیے کیا ان کو ملے ، نیمی کم زوری کی محدمت ہو!"

یه باتیں زر دشت البنے سامعین سے کرتا ہی، مگر وہ لوگ اس کا مذاق اللہ اللہ بیں اور نیز اس کے مذاق اللہ اللہ بیں اور نیز اس کے " فوق البشر" کا رئیکن زر دشت ان سے کہتا ہی ؛ " جومتھا رامطیح نظر ہی وہ نا داری ہی اور گذرگی اور قابل رحم مسترت ۔ متھا را مؤٹر بیٹرت میں ایسان "کے نام سے موسوم متھا رہے کو " آخری انسان "کے نام سے موسوم

كرنا جابهيم ،كيول كه ده رو بالخطاط بو، بندر كي طرف مبكه سپت نز ، مجهل اور كيراك كورسك كى طرف محتاراالساني منوية ايك اليسي چيز بوء كوسشش اور دۇرْ دھوپ بنیں كرتى اورجس سے گزرجانا چاہيے! میں تھیں اس انسان کی تعلیم دیتا ہوں جو بھا رہے انسان سے بالانز ہی ، بلکہ جوبڑے وگوں ہیں سے اب تک سب سے بڑے سے بھی بالا ترہی ،کیوں کہ برسب بھی تم سے بید مشابهت ریکتے تنے - میں اس انسان کی تعلیم دنیا ہوں جس کی روح امیر نې كون واترين ، جن كا وماغ عيق ترين اورجن كى مديديت بالاترين اي زيرې وي شخص ہوسکتا ہو جو چیز دل کے ہاہمی تعلقات عظیم کو پہچا گے جمن و پخض ، جوسبب ادرينيج كى لمبى رنجيرول كود كيرسك، كم وبيش اس قابل بوكدانسان کے فائدے اور نفصان کو جان سکے اور اچھے اور بڑے کی تمییز کر پہلے کوتاہ مذي كون نبيل انظر، تومهم پرست اورخوش عقيده الشان ماسبي نبيس مهوسكتا، مگر منزطريه ہوکہ مذہبیت کے معنے آہ و مجا کرنا اور میٹی ملیٹی باتیں کرنا مذہبی جائیں۔ كوتاه بين سرحيزك متعلق بك بك كرتابي سرحيز كو بكا الدينابي سرحز كوب النان كى تقدير خداك الخرم و الطرح و وحلتى بوجلين دينا بوراس كے خيال بين النان كى تقدير خداك لم عقرين بو- المذااب مك النان كي نقدير ب دهياني اور اتّفاق برھپوڑ دی گئی تھی ۔جواس کا نیتجہ ہی وہ تھا رہے جبرے سے ظاہر اى المتحارى زندگى كىتى بىي شغول كېول ما بېرون الماس كاكوئي مقصداور زندگی کامنصد مفہوم ہنیں -اگرتم سے پو بھیا جانے کہ تھا دی زندگی کامقصد کیا ہونو تم بجزاس کے اور کوئی جواب مذو وگے:"ہم نوش وقتی حاصل کرنے کی تگ و د قومیں میں ،سب کے لیے آ رام وآسالین سم پنجانے میں!" مگر ببھی کوئی مقصد ہو؟ البیا مقصد حواصان کے متایا بن شان ہو؟ ہی کے

مض تومض بر بروت میں کہ متھا را دائر ہ نظر جا نور کے دائر ہ نظرے انجی آگے نہیں بڑھا ہو! "

یہ ایک فطری ا مرہم کرمعد و دیے جندلوگوں کے سوا باتی سب اس شخص کے خلامن متَّفق ومخَّد ہو حالے ہیں جو سخبیدہ ترین اور ماک ترین ہوا و ریبۃ کمنے ترین سوال میش كرتا ہوكہ « عمسلاوہ ابني عنس كے قايم ركھنے كے جوجوانات ميں بھي مايا جاتا، كا تھا ری زندگی ا ورمھارے تمدّن کا اور کیامفصد سے ؟ " اس کا جواب کوئی بھی بنیں دنیا اشتراکی | بالضوص وه حن سے بدرجرا دلیٰ جواب کی امبد کی حیاتی ہو بینی ہمارسے انشراک . دسوسشلسٹ) ان کا مفضد تحض اتنا ہم کہ کس طرح طبقہ علی کو نرم نرسبشر سرسلاما جائے. اورمقبوضات كوالس ميس سرح تقبيم كبيا جائ كه حسدكا امكان تفريبا معدوم موحائ مرجده تمرّن كامنصد المنتينة باربار برسوال كرتا موكه الخرموج وه تقرّن كي ال عاليشان نظام کامقصد کمیا ہر ؟ اورانسان کی منزل مقصود کون سی ہر ؟ اس سوال کا جواب جو عيسونيت ديني ہو، يعني نجائت آخرت، اس سے اخلاف كرتے بيوئے نيتينے كہتا ہى، النان کی منزل مقصود [ " بنی نوع انشان کی منزل مقصو وان کامنفظع مہو نا نہیں انسان بزرگ کی مجکدان سے اندرمبترین منوفے پیداکرنا ہیء تاکدانسان بزرگ باربار ييدا مواا ورمخارس ورميان زندكى بسركرا رسب يبي مخارى ونياوى جدّ وجهد كا مفهوم مونا جاسيه الكه جهينه ايسان سيدا مبوت ربين جوتنھیں اپنی بلندی کی طرف کھینجیں اور تھارے میتم ہولے کے خیال کو تنها رے دل سے مکال دی اور تم میں نئی زندگی کی چیل میل بیدا کردیں۔ یہ ہو نیمنٹ ہمھا ری زندگی کی کیوں کہ ایسے لوگوں کا وقتا فو تتا ہیا ہوتے رہنا تھا رے استحقافی حیات کا ثبوت ہو۔ بغیران کے پھھا ری زندگی ہیج

ابياد

بروں کے خالف چوٹے تم کو بریخ بی معلوم ہو کہ براے لوگوں کے مخالف وہی ہوتے یں جو مجبوطے ہوں'، جن کی ذات میں کا فی ما دّہ اور فوتت منہور عام طوریمہ بڑے لوگ طزر روز مرہ سے مختلف ہوتے ہیں۔ بڑا ہونا ایک نہ ایک برا بونا جرم بي الحاظ سے مجرم بو- تام درسگا بين ،خوا فتعليمي بهون يافتي يا سياسي یا ندیبی استنظ قسم کے لوگول کے بیدا کرنے کی حامی نہیں ہو ہیں ملکہ متوسّط لوگوں کے پیداکرنے کی ۔ اور اگر کوئی نرا کی متم کا انسان پیدا ہوجاتا ہو توموجودہ نظام عالم کو درہم برہم کرکے اسے لینے تصوّ دیکے مطابق دوبارہ بناناچا ہتا ہو، اس وقت ان تمام درسگا ہوں کے لوگ ہا تھ دھوکراس کے بیچھے بڑجانے ہیں۔ بہت کومٹ ش اور زمانہ وراز کے بعد کہیں اسے اس بات میں کا میابی ہوتی ہو کہ ان درسگا ہوں کے لوگ خال خال اس کے ساتھ ہوجا ئیں۔ان درسگا ہول کا قدامت کیند ہونالازمی ہی کیوں کہ الیسے انسانوں کا وجود ضروری ہوحواینی فالمیت یا نا قالمبیت کی بنا برتر فی کرنے سے قاصریں اور عواکٹریت یں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی صنروری ہو کہ اگر قوم سراسر مُردہ نہیں ہو چی ہو تو اس میں بڑے برے مستنظ لوگ بھی پیا ہوں -اگر تم خود رہا ہے مستنثغ وگوں میں سے نہیں تو کم از کم جا ندار قرم کی حیثیت سے توریع جس میں سے برطے بڑے لوگ پریدا ہوسکین کم از کم ایسے دلول میں قرق البيشرك باليسي صتم وه استنتيان نومروه منهوك ووجس سي تمان كا استفنال كرسكو- اس طرح سير" فوق المبشر"كے بنا نے ميں تھا رائھی حقد ہوجا تا ہواس طرح سے تم اعلیٰ وار فع تمدّن کے لیے الواسسے جاتے ہو، اس طرح سے تم انسان کوضموں ہونے سے بچا سکتے ہوئ

سماناه درین مطرافت | کشید کشیس کهتا ہو کہ :" ایک آسانی مشرافت ہوتی ہواور ایک زمینی مناکو کاری،صدق گوئی، بڑوں اور محترم لوگوں کو پہچا ننا اور ان جبیبا سبننے کی کوسٹسٹ کر تا' ا دران صفات بران تفک مسترت کرنا ، به آسانی مشرافت بی - برخلاف اس کے اس دنیا کے معززعہدے زمینی مشرانت کا درجہ دیکھتے ہیں " نینیٹے کی ساری نعلیم اورز مدگی ہی اسانى سرافت كوسكها تى ييس ، اور نتيشے لے كہي اس اساني سرافت كے برا ديني شرافت حاصل کرنے کا خیال نہیں کیا ۔وہ خودلکھنا ہو کہ اس نے بازل یونیورسٹی کی بازل کی پرفیسی ایر فیسری حاصل کرنے کا کھی ارا دہ نہیں کیا تھا۔ آیا مطالب علی میں اس نے یونان قریم کے منعلق چند مصامین لکھے تھے جن کی بنا بر اسے یہ بر وفیسری میثیں کی گئی، اورجب وه پروفیسر بوگباتو Leipzig یونبورسٹی نے اسے اعزازی طور بر اوادی ڈگری | ڈاکٹر کی ڈگری دے دی ۔ اوچ علالت اجب کا ایکسب یہ می کھاکہ ال بر فیسری سے دستانتی کے خیال میں وہ جس کا م کے لیے بیدا ہؤا ہوا سے کما حقہ نہیں کرسکتا' اسے پر وفیسری سے دست کش ہونا پڑا۔ ا در پھر دباس کی زندگی گزرہی ہو وہ الیبی ہی كه وه نود اينا حاكم بروا ورخورا بنامحكوم، محكوميت اس درج كى جيب غلام اين آقا کی کرتا ہو اور حاکمیٹ ابسی جیسے که نو د مختار سے خو د مختار با د شا ہ اپنی رعبیت کے او پر کرتا ہو اکٹر گم نامی اور تنگ دستی کی حالت میں اس نے بہاڑ ول اور حبکاوں میں مثل خِشْ دَتَىٰ ہٰیں بلکام الاہبول کے زندگی بسری ہو "کیا میں حوسش وقتی کی دھن میں ہوں ؟ ہنیں میں تو اپنے کام کی دھن میں ہول!" یہ الفاظ زر دشت کے خود اس کے اور پھاد<sup>ق</sup> كتے ہيں اس كے نز ديك نوش وفتى درج أول برنہيں ، إكمه وه امزا ورنتني بو السينا يا عفر کے اور برنج بانے کا ایسی درج دوم بر اوراس نظ کی مکا فات ایسست جانوروں كى خوش وقتى كو ، جومرده دلول كي خواب كيشل بى سنتين خوش وفتى كے نام ي موسوم نہیں کرتا۔

چوں کہ نیسے خودسرنا پا زر دشت ہی، اسی و جہ سے اسے زر دستین کی در رستیت کی تعلیم و نے میں خاصل ہوئی ہو۔ گرمعاوم ہونا چاہیے کہ یہ تعلیم وہ دینا کسے ہی جو ؟ نی الحال کم لوگوں کو، کمتر لوگوں کو۔ نی الحال اس سے زیادہ اصاطۃ امکان میں نہیں۔ وہ اینے زمانے کے بزول ، نیم گرم اور غلام سیرت لوگوں کے خالف ہی :" الیما ذما نہ ، جس میں اپنے آپ کو محوکر و بنا ، دوسروں میں محوکر و بنا داور لطف یہ کہ بڑوں میں نہیں ملکہ جھوٹوں میں ، تکلیف زدوں میں ) سب سے بڑی لطف یہ کہ بڑوں میں نہیں ملکہ جھوٹوں میں ، تکلیف زدوں میں ) سب سے بڑی ابتدا کرے نہ کہ دوسروں سے ، اس کو ماننے کے لیے کوئی تنا رنہیں Goethe ابتدا کرے نہ کہ دوسروں سے ، اس کو ماننے کے لیے کوئی تنا رنہیں خواتو اس سے اس کو ماننے کے لیے کوئی تنا رنہیں ہو تو ابتدا کو کام یا بی نضیب ہو تو گوٹے کامقولہ نے تھیک کہا ہو کہ : "اگراس قسم کی انسانیت کو کام یا بی نضیب ہو تو وعظ مورت کا بیار دار " وعظ مورت کا دوسرے کا بیار دار " وعظ مورت کا دوسرے کا بیار دار " اس کو ماملی سوائے اس کے اور کھر نہیں ہوسکتا کہ :۔ اس کو اور کھر نہیں ہوسکتا کہ :۔ اس کے اور کوئی نام نہیں تجویز کرتا۔ اس انسانیت کا مطلب سولئے اس کے اور کھر نہیں ہوسکتا کہ :۔

 توسیت کم حالتوں میں ، اور دوسری طرن اسی ہمدر دسی کی وجرسے ہمدر دوں میں ولولۂ حیات کم ہوجاتا ہی، ان کی قرست نخلیق صفیحل ہو کر مدری دوسری دوسری اور توسین کی نظراس دنیا کو چھوٹر کرکسی دوسری دولئے جات اور توسین نظراس دنیا کی حرف است کے لیکن یہ ولولۂ حیات اور توسین نظری ہی تو وہ چیز ہی ہی جین ہی وجسے النان النیان ہی گئ

بهدردی سدوکنا انتین کا بهدردی سے روکنا محض اسپنے جیسے لوگوں کے لیے ہو، یعنی ان لوگوں کے لیے ہو، یعنی ان لوگوں کے لیے جو تعلیم زر دست تبت کے مخاطب ہیں اور جن کا بر فرض ہو کہ وہ ابنی بین بہا قوتیں ہمیشہ آما دوّ کا رکھیں اور ان کو نتر بیز مذہونے دیں۔ برطے انسانوں کے لیے ہمدردی کرنا اور دوسرول میں محوبہ وہانا اسی معضیں جرم ہوجس معضیں جھوٹے انسانوں کے لیے وہ کا رنبیک ہو۔ بنی نوع بشرکے لیے براسے انسان کا وجو دھیوٹے انسان کے وجود سے زیادہ صفروری ہو، کیوں کہ اس سے دماغی اور روحانی زندگی کے ہزار ہم جبی وجود سے زیادہ صفروری ہو، کیوں کہ اس سے دماغی اور روحانی زندگی کے ہزار ہم جبی کی میں اور اپنی گا ہیں اٹھائے بھوٹے ہیں۔ آبک بلندا ورضبوطر عزم سے زیادہ وران کوشفان ہن ہی اور ایک اس کی طرف اپنی گا ہیں اٹھائے ہیں اور اپنے دلوں کوشفان ہن ہی ایک بہترین اور دایہی ہو۔ ایسے درخورے سے آس کی سادی زمین میں نہیں آگنا۔ زمین کا بہترین اور دایہی ہی۔ ایسے درخورے سے آس کی سادی زمین میں نہیں آگنا۔ زمین کا بہترین اور دایہی ہی۔ ایسے درخورے سے آس باس کی سادی زمین میں نہیں آگنا۔ زمین کا بہترین اور دایہی ہی۔ ایسے درخورے سے آس باس کی سادی زمین میں نہیں آگنا۔ زمین کا بہترین اور دایہی ہی۔ ایسے درخورے سے آس

جولوگ بوج تنگ دلی زر دست کی عالی بهتی اور رحم دلی کے سمجھنے سے قاصر ہیں اسان زردشتی پر بدردی کا تر انسان ہمینی اور رحم دلی کے سمجھنے سے قاصر ہیں انسان زردشتی پر بهدر دی کاسب سے زیادہ انز ہوتا ہی ۔ مگراسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ اس بیں اپنے آپ کو محو کر دیے ، کیوں کہ اس کا فرض منصبی سب سے زیادہ شکل وہ اس میں اپنے آپ کو محو کر دیے ، کیوں کہ اس کا فرض منصبی سب سے زیادہ شکل ہو۔ لہٰذا آسے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو لا کھوں کر وٹروں آدمی کرسکتے ہیں ، لبنی اپنے آپ کو دیے ڈالنا ، صابح کر دینا اور اسپے منزل مقصود سے برطریت ہو جانا ایمین اسے آپ کو دیے ڈالنا ، صابح کر دینا اور اسپے منزل مقصود سے برطریت ہو جانا ایمین اسے

ا بنے مقصد رہنا بن قدم رہنے ، صبر کرنے اور اُڑے رہنے اور اینے کام کو انجام تک بہنچا ہے کے لیے انبان بہنچا ہے کے لیے بے حدفف کشی کی ضرورت ہی۔ برنسبت النبان کی ترکے البیے النبان سے لوگوں کو اعلی مقاصد کے حاصل کرنے ہیں زیا وہ فائدہ ہوتا ہی۔ اگر آپ چاہیں تو ہی کو بھی "ہمدر دی "سے تعبیر کرسکتے ہیں ۔ لیکن اس جمدر دی کا سرحتی ہزیا وہ گہرائی ہیں ہی بر نسبت اس ہمدر دی کے چنتے کے جو جا بجا اور با سانی پھوٹ کلتا ہی ۔ بڑے انسا ن کے وجو وسے ساری بیشریت تن راست تنو مندا ور امیر ہوجاتی ہی ۔ وہ ابنے آب کو خود کی فوم پر اور وہ ان کے وجو اس کی اصلاح کرتا ہی۔ زر دشت کہنا ہی کو ہے۔

'' جس مصیبت بیں میں مبتلا ہؤا ہوں اس میں تم میں سسے کوئی بھی مبتلا ہنیں ہؤا۔ تم تو محض اپنی ہی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہو، ادر لوگوں کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوئے!''

ناکاروں کو فناکرنا فروشتی انسان کل بشریت کو ترمیت دے کر ابھار نا چا ہتا ہی ۔ لہٰذا وہ بیما روں بولے اپہوں اور طفیلیوں کو فناکر نا چاہنا ہی ۔ اگر دنیا موجودہ ڈوھڑے برچلتی دہی تو تعقوری مدت کے بعدرم دل حکمراں بھی نینیشنے کے مقدلے کے قابل ہوجائیں گے:
" متھاری ڈندگی روز بروز بدتر اور سخت نرم وجانی چاہیے! یہی

ایک ابیاطریقہ ہوجس کی وجسے انسان بلندی کی طرف ترقی کرسکتا ہوہ فی فی در انسان بلندی کی طرف ترقی کرسکتا ہوہ فی فرماننا جب کہ حکومت عوام اور تجارت کی وجسے مرحیز زنانہ ہورہ کی فرر فرع مردانہ نظام بھی فوج میں پایا جاتا ہو۔ اس محکے میں ہرشض کی قدر ومنزلت برنبائے فطرت کی جاتی ہو۔ قوی ، جری ، آما دہ صرب برابر ہو "لہجے" کے۔ کم ذور ، برز دل بمسست برابر ہو" برسے سکے ۔ بہی فوجی ، سیا ہمبانہ اور اسفرا فانہ معیار قدر ومنزلت نیتنے کا بھی ہو۔ لیکن وہ وقت آرم ہوجب کہ انسان ہما دے محسست قدر ومنزلت نیتنے کا بھی ہو۔ لیکن وہ وقت آرم ہوجب کہ انسان ہما دے محسست

طرافية ريايش اورصنعت وحرفت كى بىي بيوده نزنى كى وجسے ليتى بيس كرتا چلا جائے گا۔ اس وقت کم از کم برکوسٹش کی جائے گی کداس ایستی کے بائین ترین اسباب دورکردیے مدوّق کا بن نکاح سلب ا جائیں رسب سے بہلے تمام مرتضیوں اور مدفو قوں سے حق مکاح سلب كرلياجائے گا -اس قاعد، سے اگر اور كي نہيں تو كم از كم ينطا سر جوجائے گا كه سب سے زیادہ حانت امیر مقولے:" سب کے لیے کمیا س تفوق "کا کیا نیتے ہوا بھاروں اور مدقوقوں کو حق بھاح ویہے کے بیر منتے ہوتے میں کہ نسلاً بعدنسلِ نا کارہ لوگول کی نعدا دبڑھتی جائے گی اوراس زمین کی زندگی زیا دہ مایو سانہ اور ببصورت ہوتی چلی جائے گی ، یعنی برخلاف تن رستوں کے معیار کے ، جو یہ ہر کہ امیدوں کی ماضی سے زیادہ شقبل عالی شان امنگ ول میں جوش زن رہے اور تنقبل ماضی سے زیارہ عالى شان اور اوران اورطاقت وربن مائة -آخر اس عدم استرافيت كى وحركيا ايون كيسبب سي عنس انسا نبيت كي صورت من يهو تي جلي جا في بهو ج وج بير موكد انسان كو دو حصول مين تفشيم كر ديا كيا هي: "جيم" اور "روح" اور مي خيال ول سين كال ديا جم ادروع ایک بی ا گیا ہی کہ دولوں چیزی ایک دوسر سے کی لازم وملزوم بی اور ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہوسکتیں اور بیکہ روح جسم کے ایک فعل کا نام ہوجیم بمنزلة سبب بحاور روح نبتجه اورافزر روح كاعروج اورانحطاط جيم كے ساتھ ساتھ ہور اور حبم کے تغیرسے روح بھی متغیر ہوجاتی ہو۔انسان کے اندر حبم اور روح کی يگانگست روز بروز زياده نسيم بون جان به بور مگر منوزرسي طورسي مان نهيل گئ رسمی طور سے توسیکھلا یا جاتا ہم کہ دولؤں دومختلف چیزیں ہیں ، روح کا دارو مدار جمم برنہیں جبم ایک برائے نام چیز ہو اوراس لیے قابل توجہ نہیں ۔ روے کا قیام جهم میں عارصتی ہُو۔ اور وہی وہ جیز ہو جوجسم کو حرکت دینی اور اس کی روک تقام کر آٹا ہو۔ اور اسی طرح کے اور تھی ہہت سے حیالات ِ فام ہیں جن کی علطی مانی حیا چکی ہو ' اس نعلیم کا مو حد ایک با نی مذہب ہی جواس مظہر قدرت بین النان کے سجھنے کے لیے فران اعل ہیں۔ اخلاق اور نہ بحیثیت علم ، بلکہ عض بحیثیت اخلاق ، اور یہ بحیثیت علم ، بلکہ عض بحیثیت اخلاق ، اور یہ بدنان اعلی ہشریت کے معلم ہیں اللہ طرفہ یونانی فلسفی جواعلی بشریت کے معلم ہیں ان کی اس کو خبرہی بہیں ۔ اور بیمع اسمجھ ہیں بہیں آتا کہ مغرب ، جو ہزار ہا سال سے اس کو کسشن میں ہی کہ یونا نیوں کے علوم وفنون پرا در دوھے رکھے ، بالخصوص اس غلط نعیلیم کو قایم اور جاری رکھنے کی کیوں سر توٹ کو کسست کور ما ہی وسال کہ اس میں بہیت ویا دہ خرج ہو چیکا ہی اور جاری در کھنے کی کیوں سر توٹ کو کسست کی اور خرج ہو چیکا ہی اور اس میں بہیت کہ اس میں بہیت دیا دہ دوشن خیال لوگ بھی ، جب وہ روح کے متعلق جولانی طبع کرنے ہیں ، اسی سے زیا دہ دوشن خیال لوگ بھی ، جب وہ روح کے متعلق جولانی طبع کرنے ہیں ، اسی دنیا کے متعلق اس وقت تک بے صدح وہ دو جہدا ورخین وند فیق کی گئی ہی تا ہم روح کے دنیا کے متعلق اس وقت تک بے صدح وہ دو جہدا ورخین وند فیق کی گئی ہی تا ہم روح کے سلسلے میں کھے بھی نہیں کیا گیا ۔

نیت کی تعلیقی قابیت استین کی عمیب وغربی تعلیقی قابیت کی وجب اس کے عزم کی بلند پا یکی ہو۔الیت بیا موجدین مذہب کی طرح وہ اپنے آپ کو النان کے الی وارفع بنانے کے عزم کا اوتا رسمجنا ہو۔ موجودہ تمدّن کے زمائے میں جوظا ہری با نول ،کھیل موجدہ تمدّن کو و ، مذاتی اور تفریح کا تمدّن ہو' نتینے جیسے بنیدہ شخص کا مجھنا ہرا وشا کا کا م نہیں ۔ اس کی بہتی و نیا کے واسطے اہم اور فیصلہ کُن تا بہت ہوئی ہو۔

جب روم تالکبری میں اعصاب کی کم زوری اور میوں کی مستی نے زور پکولا ،
عیب نبت کی ابندا اس وقت اس میں عیبوست بھیلنی سٹروع ہوئی جس وقت سے
علما کے وجود نے قوست قومی کو زایل کرنا سٹروع کیا ، اس وقت سے مہورست کی لبتدا
پڑی ۔عیبوست اور مہورست ایک ہی تضیلے کے چیٹے سبٹے ہیں اور دولوں کا مہول
ہوکہ کم زور کو قومی سے عدا وست ہوتی ہی اور لولا ایا بہے طاقت ور اور ترومند کودکھ کے

رو مانی تکلیف محسوس کرتا ہی صیح وسالم شخص کے مقابلے میں اپنے آپ کو ناکا رہ اور بے دست و با دیکھ کر عبیائ اور جہوری دونوں اپنے دل ہی دل میں اس سے بدلہ لیتے میں ، اور عقل سلیم کے خلاف "سب لوگوں کی برابری" کی نعلیم دینتے ہیں، اور صیح جو جنت اور دوزے اسالم کے لیے دوز خ بناتے اور ناا الموں اور ناکاروں کو حبّت کی خوش خبری سناتے ہیں ۔

نیشنے سب سے بہلاشخص ہی حوعلیوں بین اور جہو رمیت کی تہ تک پہنچا ہی ،۔ بخرزمین کے بودے ]'' دونوں سٹری غیرتن درست اور بنجر زمین میں اگنے والے op pos de بودے ہیں ، دونوں مظاہرے ہیں ترقی معکوس کے ﷺ

دین و می می می در الدانسان، جو بر برطیک خطاف در به در بیا اور در با اور در بیا اور در بیا اور در بیا و در بیا

۔ منتلے کو چیٹرا ہو۔ اوراس مسلّلے کو" زر دستنت" میں کما حقّہ سیجنے کے لیہ اس بات کی ازمد ضرورت ہی کہ بیلے مذکورہ بالاکتا لول میں اس کے متعلّق طرحہ کرسمچہ لیا جائے ۔ اطلاق اورنیک دلی موجود زمانے میں "اخلان" اور" نیک دلی" ہم معظ سمجھ جاتے ہیں لیکن کیااس نبک دلی کی وجه سے بشرست زیاده خوب صورت اور محترم اوراعلیٰ و ار فع ہوگئی ہی ؟ ہرگز نہیں ۔ ملکہ ہم تو زیا دہ جیؤئی مئوئ ، دوسروں میں محوادرہمدر د اورائیے آپ سے پھیا چھڑانے طالے ہو گئے ہیں ہر ایک النان و دسرے سے قریب ابنی بڑائ سے سرم ا تر ہوتا جاتا ہی اور سرسے السان کو ابنی بڑائی سے سفرم آنے لگی ہو۔ عران ای کردری اوراس کی دور اس کی کیا وج ہو کہ آج کل سارے حکرال کم زور ہو گئے ہیں۔ ا<del>س کی وجہ یہ ہو کہ آج کل</del> ہرحگہ غلاما مذاخلا ف*ی سکھ*ا یا جاتا ہوا ورعاکما مذاور مالکا مذخل<sup>ات</sup> کی تعلیم کمیں ہیں ہیں دی جاتی عہد متوسط میں تواس کی اصلاح اس وجر سے عهد متوسط ادرعه مديدين فرق مروجا تي متى كه ان مين صلابت اور حاكمانه توتت اتنى كافي موجود می که اس کی وجرسے ایمنیں نفصان نہیں جنتا ہے اگر آج کل میفلامان افلاق ہمارے رگ و فی مسرایت کرگیا ہو اور ہم نرم دل اور رحم دل عیسائی ہو مے ہیں، یه دوسرول کے ساتھ سخت ہیں اور نہ اپنے ساتھ ، ہر تفاوٹ مرانت کواٹھا دیا ہو۔ اس لیے آج وہ زمانہ ہو کو قبیتی انسان اپنا علاج اس اخلاق سے مذکریں جس کی تعلیم عهد متوسط دیاکرتا کفا ، ملکه نئے فسم کے اخلاق سے جو نتینے سکھا تا ہی۔ اخلاق زردشت 📗 یهی نیا اخلاق زٰر دست کا اخلاق ہو۔اس کا مطلب بینہیں ہو کہ ہم خبنا چاہیں جھوٹ بولیں ، چورہی کریں ،قتل وخون کریں ۔ وہ اخلاق کے اس بست در مع کی طرف توجهی نهیں کرتا۔ زر دشنی ا خلاق کا تعلق اور ہی چیزوں سے ہو۔ اس کی مخاطبین مشریف نرین لوگ میں ، وہ لوگ جفیں عالی شان روحیں نرکے میں ملی ہیں ،جواپینے آپ کو آزا در کھنا چاہتے میں اوران غلطبول کو محوکر دینیا

چاہتے ہیں جوز مائڈ ماضی سے گزرتی ہوئی زمانٹر تنقبل میں جیکے سے گسس جانا جاہتی ہیں۔ زرد سنت کہنا ہو کہ کہیں الیا مذہو کہ یہ اہم انتخاص زمائے کے شوروغل میں خود الخلاق جہوریت ابنی آواز نہ سننے بائیں۔ فی الحال وہ حکومت سے الگ تقلگ رہیں، اور نیز ابنے ماحول سے ، یعنی ورائے اخلاق جہوریت رہیں ، جس کو بجسے انسان کے احساسات کی خبر ہی نہیں ۔ اس کی تعلیم محصل ہیں ہو کہ النبان کو کتنا چھوٹا اور لیست ہو جو جانا جا خلاق "کہ لاسکے ۔ زرد سنت کی می تعلیم موکہ طری قابلینوں کا انسان خود اپنی ترمیت کرے ہیں ۔ قابلینوں کا انسان خود اپنی ترمیت کرے ہیں ۔ ہو ان گوگوں کا جو اپنی انا نبیت کی فنی کرتے ہیں ۔

لب باب درد شین ایس مهاری مجدس آجائیں گی جو طاہرا ایک دوسرے کے مخالف اور متفاد معاوم ہوئی ہیں۔ کیوں کہ روبار تفازندگی والانسان ایک ایسی دنیا کا باست ندہ ہو معاوم ہوئی ہیں۔ کیوں کہ روبار تفازندگی والانسان ایک ایسی دنیا کا باست ندہ ہو جو دو ایک امرمتنا قض معلوم ہوتا ہو۔ اس کے تخیلات ، اس کے مقولے ، اس کی سچا میاں ، اس کا وجدان ، سب کے سب عوام النّاس کے خالف مقولے ، اس کی سچا میاں ، اس کا وجدان ، سب کے سب عوام النّاس کے خالف نکی تبنیات اور متفاد ہیں۔ اور جس وقت وہ نئی قبنیا سے بین کرے گا نوظا ہر ہو کہ الیا مقاد ہیں۔ اور جس وقت وہ نئی قبنیا سے بین کرے گا نوظا ہر ہو کہ الیا می مقاب " زدوشت " کی تشریح اور تفسیر ہونے کا دوروس کی الیامی کتا لول کی گی گئی ہو۔ اور جس طرح سے کہ قرآن کی تفسیر سی اصل متن سے دس جس بلکہ دور کی گئی ہو۔ اور جس طرح جب " زدوشت " کی تشریحیں اور تفسیر سی بلکہ کی گئی ہوگئی ہیں اس طرح جب " زدوشت " کی تشریحیں اور تفسیر سی کا زمانہ آسے گا نوان کا نیمی ہیں صال ہوگا۔ ایمی تک اس کا زمانہ آسے گا اور ورسری الہای گئی الیا کہ لوگ " زدوشت " کی تشریحیں اور تفسیر سے گئی اس کا زمانہ آسے گا نوان کا نیمی ہیں صال ہوگا۔ ایمی تک اس کا زمانہ آسے گا اور دوسری الہای گئی لوگ " زدوشت " کی تشریحیں امریکا نوانہ نہیں الیا کہ لوگ " زدوشت " کی تشریحیں امریکا کی الیامی کی گئی گئی الیامی کی الیامی کی الیامی کی کا را مانہ آسے گا نوان کا نوانہ آسے گا نوانہ نہیں اس کا زمانہ آسے گا نوانہ تران کی تفسیر سیال ہوگا۔ ایمی کی الیامی کی الیامی کی الیامی کی الیامی کی کا را مانہ آسے گا نوانہ آسے گئی تفسیر سیالے کی کی گئی کی کا دوروسری الہای

کتابوں کی طرح صدنا ملکہ ہزار ہا سال تک" زردست"کی مدح اور مذمّدت دو نول "
زردست کی مدح دنیست میل با ندھے جائیں گے ، "ائتبدا ور تر دید کے انبار لگ جائیں گے ۔ بیکن" زردست کی مدح اس کی پر وانہیں ، دہ اس سے بالانز ہو۔ اس کو محض قریبی رفتے داروں کی صرورت ہو، ہرنا اہل سے وہ ببلونٹی کرتا ہو۔ اس کا مقعد تری بہر کہ محض کی ، کمتر لوگ استے جبیں ۔
کہ محض کی ، کمتر لوگ استے جبیں ۔

جو لنفض اس کتاب سے قلبی تعلق رکھتا ہواس کی کیمنیت اس زما نے میں کیا ہوتی ہوگی ؟ کیا اس کو میصوس منہونا مہوگا کہ بہتیرے اپنی موجودہ حالت سے نیا رہبر |خوش نہیں ہیں اورکسی نئی چیز کے انتظار میں ہیں اور دل سے جاہتے ہیں کہ کوئ ان کی رہبری نئ منزل مقصود کی طرف کرے ؟ گراس رمبری کے قابل کوئ ان کو ملتا نہیں ۔ اس میں شک ہنیں کہ مہترین النسان ، مرد ، پیچی بڑائی ولیے کالعدم سچا خدّن | ہیں جس چیز کا نام آج کل نمدّن رکھا گیا ہو وہ سولئے اس کے کیچینہیں کہ <u>سیتے اور مج</u>ے ترین سے رو کنے والی ایک چیز ہی اوراس کے راستے میں جا بجا روڑا اِکماتی بوستج تدّن کاتعتق النان کی ظاہری دنیاسے نہیں ملکہ باطنی دنیاسے ہو۔ اگر باطنی تمدّن گهرا ہوگا اور ترقی کرے گا توظا ہری تمدّن کی دنیا کی شان وشوکت سے دست بر دا رہی ہو تی جلی جائے گی ۔اگر کھوکھل تحدّن کی ظاہری شان وسٹوکت بٹراھ حائے تو بڑے اور اِصیل النیان برطرف کر دیہے جائیں گے اور لوخیز مالک ب<sup>ن پی</sup>ٹیس *گے اگر* اكي شخص البيت سے غلام حلا أرام ہو اور يك بيك وه تخني حكومت بربعظلا نوخیر اوباجائے تواس طرح حکمانی نہیں کر سکتا جیسے کمہ بیدائیٹی حکمان کرسکتا ہی نوخیرکو كارفاني بهت سى زسنيتول اورشان وشوكستاكي صرورت يرقى محاوران حيرواساك ماصل کرنے کے لیے اکسو کھا کا رفانے صروری ہوجاتے ہیں، جو دنیا کے ہرجیا پرگوشے یں بے کا را در فضول چیزی ا گلتے رہنے ہیں اور ان کا رما آوں کے وجو دکی ضرورت

طا سرکرنے کے لیے ایک سٹ کر لکھنے پڑھنے اور سفر کرنے والوں کا دن رات ہما رہے کان کھا یا کرنا ہو۔اس کے جواب میں دانشمندا پنے قدیم کھولے پن سے بیکہتا ہی :" دنیا میں کننی کھے چیزیں میں جن کی ہیں صفرورت نہیں"

ہاراظا ہری تہدن اکھیں لوگوں کے لیے ہوجن میں نہ کوئی ملبذریہ وازی ہو اور نہ ہونی چاہیے۔ وہ ایک تہدن ہودل بہلانے کا ، کمبل کو دکا ، دکانوں بازاروں اور کا رخانوں میں حدسے زیا وہ اور فضول چیزیں بنائے کا ۔ان برائے بہبت النان اصلی چیزوں کی دجسے النان اصلی چیز کو کھول جاتا ہو : بڑا ، سیدھا سا دہ اور اس چیزوں کی دجسے النان اصلی چیز کو کھول جاتا ہو : بڑا ، سیدھا سا دہ اور اس ترک کو نظر تھا رست سے دیکھنے والا امنان النان النان الذرونی اور بہیں کیا جاتا ، ملکھ بھول کی دخور افغات اور بڑے النانوں کا مفقود ہو ناکمی تھو رنہیں کیا جاتا ، ملکھ بھول کا ادبر کی طوف نہ چڑ مناکمی کا مرا و ف خوال کیا جاتا ہو۔ لیکن اگر غورسے دیکھا جاتے تو ہو طبقہ اعلیٰ کا اخطاط اور زوال پذیر ہوکہ طبقہ اعلیٰ کے تو ہو طبقہ اعلیٰ کے مزدوری دینے والے طبقہ کو طبقہ اعلیٰ کے نام سے یا دکیا جاتا ہے ، کیوں کہ آج کل مزدوری دینے والے ، بینی آقا اکٹر اور بالعمی افغان کے نام سے یا دکیا جاتا ہے ، کیوں کہ آج کل مزدوری دینے والے ، بینی آقا اکٹر اور بالعمی فوضی کی چیزیت در کھتے ہیں اور عالی خیال طبقہ سے نام رد نہیں کیے جاسے تھے ۔ مزدوری دینے اور لینے والے طبقے دونوں قریب قربیب بجمال ہیں ۔ جو آقا قرن کا فظر ہم ہو دہی مزدور پنین کا بخطا ہم رمی تمول اور شہوت پرستی اور علاسے جاتا قات کی افظر ہم ہو دہی مزدور پنیوں کا بخطا ہم رمی تمول اور شہوت پرستی اور علاسے جاتا کا مسے سبک دونی گوری کی مزدور پنیوں کا بخطا ہم رمی مزدور پنیوں کا بخطا ہم رمی تمول اور شہوت پرستی اور علاسے جاد کام سے سبک دونی گوری کی مزدور پنیوں کا بخطا ہم رمی تمول اور شہوت پرستی اور علاسے جاتا کام سے سبک دونی گوری کورنے پورسی کا بھوری کا بخطا ہور کی دونوں کورنے کو کھوری کی کورنے کی کھوری کی کورنے کی کورنے کی کھوری کورنے کو کورنے کی کی مزدور پنے کی کورنے کورنے کی کھوری کورنے کی کھورنے کی کورنے کی کورنے کی کھوری کورنے کی کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی کی مزدور پرنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کی کورنے کے کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کورنے

ینتشکاروحان جوش دخروش جوشخص نتیشے کے روحانی جوش وخروش کے سمجھنے سے قاصر ہواس کی ہمجھیں میر بھی نہیں آتاکہ ، با دھر دیجہ موجودہ زمانے کے متعلق ہر مکواس کی جاتی ہو کہ وہ روز بروز رؤ ہرتر تی ہو اور انسا نی خوش وقتی کا میزا نیہ نسلاً بعدنسلِ ہمہتز موجده زماندا وربيتی خوش وقتی موتا چلاجا تا ہى اہما را زماند اصلى اورسيتی خوش وفتی سے كس قدر دؤرجا برًا ہم ادراس میں قوت ایجا دی و تخلیقی کہاں تک معدوم ہم اورادالعزم الناؤل اورعالی شان میالات کی کس درجه فحط سالی ہی بہارے زمانے کی سا ری مثینیں اور بیما روں ، لولے اہم ہوں ، مرقو قوں ، وَبا زروں کے ساتھ رہم دلی کے تمام کارنامے تھن پاسنگ ہیں اس قُتِّت کے جو تھن ایک شخض کے اندر حلوہ گر ہوتی ہو اور جس كے مطا برے شاه نامه، فوسٹ ، مشكنتلا ، البار وعنيره وعنيره بين بغيران شا كارومره . کے دنیا کی ترمبیت کس قدرا دھوری رہتی اِ۔ اسی قسم کا روئیں تن اور رؤمیں وماغ ننیف عوام الناس | نتیف بھی ہو ۔ مگریہ خیال کرناکہ اس کا انر موجودہ زمانے بربراے گا، زوا ك سجه سه با هر از اوق جو- نتيشة عوام النّاس كي سجه سے بام روم ان ميں وہ قالميت ہی نہیں کہ نتیشے کے بنول روحانی سے فیضیا ب ہوسکیں ۔ لوگوں کا نوبہال تک دعویٰ ہو کہ سنیٹے اخلان کو بہنے و بُن سے اُڑا دینا چا ہنا ہو اور " ما درائے خیروسفر*" ت*ا ماخلافہا<del>"</del> کی نکذریب ہو۔ نیزیہ کہ ننینے کی نعلیم کی بنا پرانسان جہاں تک مزے اڑا سیکے اُڑائے۔ یہ بھی ابک پُرلطف بات ہو کہ حب النّما بی مستقبل کامسلہ مینِ ہونا ہو تومعمولی تفس کے ذہن میں سب سے سیلے مزے الرائے کا خیال پیدا ہوتا ہو۔ نینیشے کی نسبت سے بھی نه طلال منام ابیان کیاجاتا ہو کہ اس کے خیال میں منکوئی چیزممنوع ہوند معروف ، نیر علا<del>ل ہی نہ حرام۔ جب ہ</del>ک لوگوں کے خیال میں کسی صلح قوم کے منعلق اس قسم کے سفیہا نہ کی طبقہ خیالات رہیں لگے اس وقت تک یہ نامکن ہو کہ ان کو اس کی اصلاحانہ سعی طوتش سے 🗓 ر کے بھی فائدہ ہو کے۔

ا پیسے نوگوں کی توخہ اس طرون نہیں ہوئی کہ انسا فی اخلاق میں عورو نوض كرنے سے نتینے اس ٹیتے پر پہنچا ہوكہ دنیا میں محض دوقسم كے اخلاق پائے جا ہے یں : اخلاق ِ حاکمانه اور اخلاق غلامانه ، اوران کا ذکر او پر کیا جا چکا ہو- سبت لے خوداس بات کا انتظام کیا ہو کہ عوام النّاس اس کی تعلیم کے سمجھنے سے قاصر رہیں۔ پاضلاق نینیٹے اِ جوں کہ نتینٹے ،جس کی زندگی انتہا درجے کی پاک صاب بھی ،خود ا بینے 'آپ کو'' بِراخلاق" کے نام سے موسوم کرتا ہو ، تو اس کے معنے بیر ہیں کہ وہ لوگ 'جو موجودہ برمبر حکومت اخلاق کے نشے میں جورمیں اس سے دور دورمجا گیں اس نفرست کریں اور اس کے پاس معی ند میٹلیس ۔ اور عیل کدان میں نہ توسور ما وُل کی سى باتين يائي حياتي بين ورندكيفيات، للذا و ومحض اتناكر سكتے بين كرسور ما وُل كا ياق الرائيس - اينة آپ كولفظ " بداخلاق "سەنىبىركرف سى ننبيت كابىمطلىپ نه ہو مذہوسکتا ہو کہ وہ مبرنشہ سکے اخلاق سے مترا ہو ، ملکہ بیر کہ وہ ان لوگوں سے افلاق كے تھيك دار مبرا ہو جو اخلاق انسانى كے تھيكے دارين مبيلے بي ، يعنى ال خلاق اسان کے میں کی وجہ سے آج کل بھرے لوگوں کا بیدا ہونا اورصاحب انز ہونا بالکل خواب وخیال ہی اورس کی وجہ سے تھید طے کم زور اوررؤ بانحطاط لوگول کو روز بروز وہی حقوق دیجے جارہے ہیں جوبڑے انسانوں کی ملکیت ہونے جاہییں ۔ جهال کهبین بھی نتیشے لفظ اخلاق لکھتا ہو اور بینہیں کہنا کہ اس کی مراو اخلاقِ غلاما ندسيه بويا اخلاقِ حاكما ندسيه، ولا صحف اخلاقِ غلاما زسمجنا حابيب مطلسيه بير ہو کہ اخلاق جس کو و نیا اخلاق کے نام سے تعبیر کرتی ہی، یعنی عواخلات کے کھیکے داروا کے زباں زو ہور مرعوام الناس کے لیے بدآسان دوناکہ نیشناس اخلاق کے سامة لفظ ِ تعریب کا صافه کر دنیا اورصاف صاحب اضلانیِ غلامانه کتبارخواص نوملا د قست اس كوسجه ين بين بر مرابيه لوكول كو الكليول بركنا ما سكتا بي - اورج لوك نينيشه كو

من سیجینے کے تعابل نہیں ہیں ملکہ اس کی شاگر دی کا دعوملی کرسکتے ہیں وہ نو اجھی تک باکل مفقو دہیں کہاں ہیں وہ عالی وماغ جو زر دشت کے مذکور ہ وہیں اقوال کو اپنی زبان سے کہ سکیس :-

م مبندی بنیس ملکه سپتی خطر ناک ہی !

وہ بہتی جہاں کہ نظرینیج کی طرف مسبلتی ہوا در کا تقد دوکئے کے لیے اوپر کی طرف اٹھتا ہی۔ کیا ایسی جگہ دل ایپنے وُسرے عزم کی دجہ سے چکڑ کھانے لگتا ہو ؟

آه ، دوسنو ، کیا میرے دل کا دُهراعزم تصاری تجیی آتا ہو؟ ناں ہی تومیرے لیے باعث نیتی و خطرہ ہو کہ میری نظراہ پر کی طرف بڑھتی ہواور میرا تا تھ نیجے کی طرف ٹیک لگاکر کرکنا جا ہتا ہو! میراعزم النا نوں سے لیٹا ہوا ہو۔ میں اپنے آپ کوالنا نوں کے ساتھ زنجیروں سے با ندھ رہا ہوں ، دراں حالے کہ میراجی جاہتا ہوکہ اوپر کی طرف بڑھوں ، یعنی " فوق الدبشر"کی طرف "

کہاں ہیں وہ لوگ جن کامعیا ہِ الوہریت اتنا بلندہو طبناکسی کا ہوسکتا ہو اور جن کی دین داری کی خبرکسی '' دین دار''کونہیں اور عجہ زروشت کی زبان سے رہے کہنے کے قابل ہو سکتے ہیں :-

" اگر خدا و ل كا و جرومكن بوتا توبيد كيد بهوسكتا مخاكريس بهي

غدا مذہوتا! لہٰذا خدا وُں کا دعٖ دنہیں!'' میں تونیتے بکال حِکا ، اسٹینیجہ مجھے تکال رہا ہی۔

یں دیچ ماں چھا مہت چیجے میں رہ ہوت تخلیق ، یہ درد کی کا رگر دوا اور زندگی کا ہلکا ہوتا ہو۔ گرتخلیق کی گنچایش کہاں ہوتی ، اگر خدا ؤں کا وعود ہوتا ؟

## " زردُسنت''کے بعد کازمانہ اوراغتنام

"زردشت کا برزد [" بقول زردشت بیس نیت نے فلسفی خیالات کو شاعوا سه جا مه
بہنایا ہی۔ لیکن اس کے بعداس کا ذہن اس طرف رجوع ہواکدان خیالات کو ده
ایک مسلسل فلسفی بیراتے میں بیش کرے ۔ اس کی ایک وج بیجی ہوئی کہ سٹروع
میں " بفول زردشت "مقبول نہیں ہوئی۔ گرقبل اس کے کہ وہ اس سلسل
فلسفی بیرائے والی کتاب لکھ اس نے سے ۱۹۸۸ء میں " زردشت "کے دفتر جیام
فلسفی بیرائے والی کتاب لکھ اس نے سے ۱۹۸۸ء میں " زردشت "کے دفتر جیام
اس لے شاعوا نہ بیرائے کو جھوال کرفلسفیا نہ خیالات کو سلسل اور منظم آ راست نہ کرنا
اس لے شاعوا نہ بیرائے کو جھوال کرفلسفیا نہ خیالات کو سلسل اور منظم آ راست نہ کرنا
متقبل کا دبیا جی)" Jenseits des Gut und Bose ہو آگست کا مشقبل کا دبیا جوئی۔ بیو کتاب ہی جو" زردشت کی تشریح و تعنیرہی اور نغیراس
متقبل کا دبیا جوئی۔ بیو دہی کتاب ہی جو" زردشت "کی تشریح و تعنیرہی اور نغیراس
کتاب کے بڑھے" زردشت کما حقہ سمجھ میں نہیں آسکتی۔

اس کتاب کے لیھنے کے بعداس نے اس کتاب کا سنگ بنیا در کھا جواس کے سارمے فلسفے کا نتمۃ تھا۔ اس کے منعقق وہ ستمبر سلام شاہ عیں اپنی بین کولکھتا ہجنہ " ایندہ چارسال میں نے اپنی ایک کتاب کے لیے وقف

''غرج سیل اقتدار کر میروشد بین جوچا رجلدوں میں شکلے گی ۔اس کا نام ہی دراؤنا (Unwertung aller Werte) Der Wille zur ای اُخ عزم تحصیل اقتدار " رہیں کا Macht

" ينى تمام قبتيات كى قمتوں كا ردّو مدل " اس كے ليے مجھے تمام چیزی در کا رہیں ، تت درستی ، نتہائی اور مشرت قلبی ک برکتاب جن کو ده اکثری د مرتک لکھنا را اور بیر بھی نامحل دہی بر<del>از ۱۸۸</del> پر کے موسم خزال میں کچھ مدّت کے لیے بند ہوگئ روجہ بیری کہ ننینے نے اپنی گزشنتہ "ول نوش كن علوم" | تصانيف برنظر نا في كرني مشروع كي اورايني كنابٌ دل توشكن "شهزاده آزاد بنش كركيت" علوم" مين بايخوي جلد كا احتافه كميا ا وراس كا نام "ننهزا دهُ ازا دمنش کے گیت "رکھا سے میں ایندا میں اس نے پیراپنی مڑی کتاب کی تصنیف جاری کی الکین اسی سال کے موسم گرماییں اس نے دو إرواس سليلے كومنقطع كريك ايك اوركتاب لهي حب كانام اس في السب نامدًا غلاق (اكب حنكيم کتاب جو" ما وراے خبیرو منٹر" کی تنجیل وتفنسپرمٰن لھی گئیا" اس کا سب یہ ہو کہ ہو باتین "ما ورائے خیروسشر" میں مجلا بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت اس کتاب میں کی گئی ہو : فرق درمیان اخلاق غلامانہ و حاکما نہ ایعنی ان دونوں اخلاق کی قمینیات کا فرق جوحاکماینر اور محکومانه طبقے میں پیدا ہوئے میں ۔ اس تفصیل میں وہ عبسو سیت کے اخلاق کوغلا ماندا خلاق سے تعبیر کرتا ہے جن کو برسر حکومت آجائے ہی کامیابی -1637

اس کے دواکیساور کتابیں لکھنے کے بعد وہ اپنے دلی مشمون کی طرف آتا "وقبال" ابری اور عبیوسیت کی تروید میں ایک کتاب شالع کرتا ہی میں کا نام ہی " "Der Antichtist" بین" د قبال "اوراس کو اس نے اپنی بڑی "عزم مخصیل اقتدار "کا د فتر اوّل بنایا ہی۔

Genealogie der Moral (Eine Streitschrift, Jeuseits von Gut Bose' als Evgauzung und Verdeutlichung beigegebeu).

اس کے بعد شدہ اپنا تذکر فرحیات تصنیف کیا اور اس کو لاطینی نام "دیکے" ایک آدی" دیا: Fece Homo لین دکھے" دکھے" دکھے" دمی ا<sup>وری</sup> یکتاب محض اپنے دوستوں کے برطب صفے کے لیے اس نے لکھی ۔

اس نے بعداس نے واگزے خلاف ایک کتاب بھی اوراس کا نام رکھا کو اس نے بعداس کا نام رکھا یہ اس نے بعداس نے واگزے خلاف ایس کے بعد نتیشے علی الرغم واگز"

عورت کو بنی اور ناقدری اس کے بعد نتیشے کی عورات گر بنی روز بروز بڑھتی گئی ۔ جو خطوکتا بت وہ اپنے دوست Rohde روڈ ہے سے کرتا تھا اور جو بذات نود ایک او بی کارنا مہ ہو اس میں بھی بہت کمی آگئی ۔ ملک میں اس کی تصانبیت کی قدر مذہوتی ۔ میتجہ یہ ہواکہ اب کوئی سلمنز اس کی کتا میں چھا بینے کے لیے تیار منہیں ہوتا ۔ " زردستن "کا وفتر حہا رم اور" ما وراسے خیروسٹر" اوران کے بعد کی مام کی متام کتا ہیں نینیٹ کو تود اپنے فرن سے چپوانی پڑیں ۔

اس عزالت گذینی اورنا قدری کا بر لازمی نمیخرمقا که اس کی زبان زیاده تیز بهرقی گئی اورخود این درای قدر و منزلت برسی گئی اورخود این درای قدر و منزلت برسی گئی اورخود این درای کی خواس نے درنا کے بروفیسرزیڈز کیے جانے ہیں جواس نے درنا کی کی بروفیسرزیڈز کی درن کیے جانے ہیں جواس نے درنا کا کہ درن کے ایک سنتن بروفیسرزیڈر کو لکھے ہیں ۔ بربر برزاز میں بالم شہور و معروف شخص ہوجس نے ایک سنتن میں اپنے شاگر دول کو نیتینئے کے فیلسفے کا درس دیا بھا اور جو مہرت مقبول ہوا تھا ۔ اسی برنڈز کو نیتینئے ، ۲ رفومبرس شک کے کو درس دیا تھا اور جو مہرت مقبول ہوا تھا ۔ اسی برنڈز کو نیتینئے ، ۲ رفومبرس شک کے کو کھنا ہی :۔

"ابیس ایک کتاب میں مہابت دریدہ دہنی کے ساتھ نود ابناحال بیان کرتا ہوں۔اس کتاب کا نام میں نے Ecce Homo رکھا ہی، اور یہ ایک ایسا وار ہی جس میں مفتول کا باکش لحاظ نہیں کیا گیا۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے کلی کا کام دبتی ہی جوسی کی سے سے کیڑے کموڑے ہیں ایہاں یک کدان کے ہوئش وجواس جاتے رہیں گئے۔ میں میچیت کا پہلا قیا فہ شناس ہوں اور چوں کہ ہیں تو بچ دہ چکا ہوں اس لیے میں وہ بھاری مجاری تو بیں لاکر رکا دوں گا بن کی خبراب تک کسی مخالف میچیت کو کا نوں کان بھی ہنیں ہوئی۔ یہ دیبا چرہی "رد بدل قیمتیات" کا جو تیا ر ہو جکی ہو میں قسم کھاکر کہنا ہوں کہ دوسال کے اندر ہم ساری دنیا کو ہم وبالاکر دیں گئے۔ یس ہوں کہ دوسال کے اندر ہم ساری دنیا کو ہم وبالاکر دیں گئے۔ یس آفٹ کا برکالہ ہول گ

اس فط کے چندہی ہے کے بعد نتیتے اپنے گھر سے کہیں جارہا تھا کہ راہ یہ بیں بہویش ہوکر گریا۔ لوگ اسے اسی حالت میں اسھا کر گھرلاتے، لیکن دور وز آناوجون اسک وہ ہے جس وحرکت بجھونے میں پڑا رہا جب لسے زراا فاقہ بجوانواس میں آنارجون پانے گئے۔ جب اوور بک کو بہ خبر بازل میں معلوم ہوگ تو وہ اٹلی گبااور نتینے کو اپنے ساتھ بازل نے آیا اور اسے ایک خاضا نے میں رکھا۔ وہاں سے نتینے کی ماں اسے آکر لے گئی اور اسے مینیا Bena کے دماغی ہسپتال میں داخل کی ماں اسے آکر لے گئی اور اسے مینیا Gena کے دماغی ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ یہاں وہ آئے جبینے تک رہا ، کچھا فاقہ ضرور ہواا ورطہ بویت زرائع فیل گئی کی اور جب لیکن آرام مذہر واس کی میں اس کے ساتھ نا وُمبرگ میں رہا اور جب سے میں آرام نا ہوگیا تواس کی بہن اسے اپنے ساتھ سے میں اس کی ماں کا انتقال ہوگیا تواس کی بہن اسے اپنے ساتھ میں جہاں وہ بیدا ہوا تھا ، استقال کیا اور Rocken میں جہاں وہ بیدا ہوا تھا ، دفن کیا گیا۔ مینا کے مہینال کی طرف سے اس کی موت کی وجہ فالبی خلی د ماغ بتائ گئی ہو، لیکن اطبا اس تضیص سے اختلاف کرتے ہیں۔

عيدوسيت اور فدامت دواليسي فوتير عقير حبفول في سنينين كيدول ودماغ ير بجین بی سے بہت گہرا نز ڈال رکھا مقار تجربے سے اس پر نامبت ہوگیا تھا کہ یہ دونوں فونیں ایک دوسرے کی مخالف ملکہ متضا دیں عبسوسبٹ نفی حیات اوراس دنیاسے کنا روکش اوردوسری دنیا کی طوف میلان کا نام ہو۔ فدا من بالنصوص یونانی قدامت قبل ازا فلاطون زندگی کا انثبات کرتی 'ہی اس دنیا کی مسترست كى خوا يا ں ہو، بہا در ہو، اس لھا ظ سے وہ نود نينينئے كى طبيبيت سے ملتى حلتى ہوم بنمله ان دونوں متضا دچیزوں کے چ ل کہ اس نے اس دنیا کی طرف داری کی اور بسر دہرمی<sup>یں</sup> کی جومیسومیت کےمنضا دہ<sub>ی</sub> ، لہٰذان دونوں نے شوہن ہ<sup>ا</sup> وَ مُراوروا کُنرکو <sup>،</sup> جوایک مرت تک اس کے محترم استا در سے تھے ، اس کے مدمقابل گروہ میں شامل كردياً كيول كرشوين لم وُئر ما وجود البني دسرسيت كي عيسوسيت سع اس بات مين منتفق تقاكه وه بھی نفنی حیات كا فایل تفا اوراس دنیاكو" المستان "كے نامرسے نعبیر كرتا تقا اور واكنركي منعَلق سنين كابير خيال مقاكه: أكر حيروه ظاهرا فانتج معلوم مهوتا به ، تامم اس نے بھی مجبورا ورسٹ کسند خاطر ہو کرعبسو سبن کے صلیب کے آگے اپنا سرتبیلیما خم كر ديا ہو" اس كى تصديق واكنركى كتا ب Parsifal پارزى فال سے - 57 78

پهلا دفر



## زرۇشت كى تېهيد (١)

جب زر دُشت کی عمر تین سال کی ہوئی تواس نے اپنے وطن اور اپنے دطن کی جمیل کو خیر باد کہا اور کو ستان کی راہ لی - یہال پہنچ کر وہ لگاتار اپنی روح اور اپنی تہائی کے مزے لینا رہا اور دس سال تک اس سے اکتایا نہیں ۔ لیکن آخر کار اس کا دل اُدھر سے ہٹا اور ایک روز پؤ بھٹے وہ جاگا اور سورج کے سامنے کھڑا ہوکر یول کہنے لگا :-

" ای نیرِ اعظم! بتا تو سهی که اگر وه مخلوقات مذ بهوتی جو تیری روشنی سبے فائدہ اعظاتی ہی تو سیجھے کیا مزہ آتا"!

دس سال سے تو میرے غار کے اوپر سے گزر رہا ہی۔ لیکن اگر میں ، میرا عقاب اور میرا سانپ یہاں نہ ہوتا تو تیری روشنی اور تیری راہ تجھ پر اجیران ہوگئی ہوتی -

سکن ہم لوگ ہر روز صبح کو تیری راہ دیکھتے سے اور تیری چھکی ہوئی روشن تجھے سے لیتے کتے اور اس کے بدلے میں ستجھے دعا تیں دیا تیں دعا تیں دعا تیں دیا تیں دعا تیں دعا تیں دعا تیں دعا تیں دعا تیں دیا تیں دیا تیں دیا تیں دیا تیں دیا تھے۔

دیکید! جس طرح شہد کی مکھیاں بہت سا شہد جمع کرلیتی ہیں اسی طرح میری عقل بھی ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی ہی اور مجھے

اُن ما مقول کی ضرورت ہی جو اُسے لینے کے لیے بھیلائے جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بخشن کروں اور تقیم کروں ، یہاں تک کہ اساوں میں سے عقل مند لوگ اپنی لے دقوفی اور غربیب لوگ اپنی دولت پر بھر نازاں ہوں ۔

اس کام کے لیے مجھے لیتی کی طرف اُترنا چاہیے، اسی طرح بی طرح کہ تو شام کو اثرتا ہی جب کہ او سمندر کے سچھیے جاتا ہی اور عالم اسفل کو روشن کرتا ہی، اُتی بے حد دولت مند بنیر اعظم! مجھے بھی تیری طرح "غروب ہونا" چاہیے، جبیاکہ وہ لوگ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں جن کے پاس میں اثر کر جانا چاہتا ہوں۔ لیس میں کہتے ہیں جن کے پاس میں اثر کر جانا چاہتا ہوں۔ لیس میں کہتے ہیں جن کے پاس میں اثر کر جانا چاہتا ہوں۔ لیس میں کہتے ہیں جن کے پاس میں اثر کر جانا جاتا ہوں۔ لیس میں کہتے ہیں جن کے پاس میں اثر کر جانا جاتا ہوں۔

پس مجھے دعا دیے، ای پرسکون آنکو، جو بڑی سے بڑی

خوش و فتی کو بھی بغیر حسد کے دیکھ سکتی ہی۔

ج دعا دے اس جام کوجو سچھکنا چاہتا ہو، تاکہ اس میں سے سونے کی طرح پانی بہنچائے! سونے کی طرح پانی بہنے اور سرحگہ تیری مسترت کا عکس بہنچائے! دیکھ یہ جام بچر فالی ہونا چاہتا ہی اور زردُسنت بچر انسان بننا چاہتا ہی۔

> اس طرح زروُشت کا نُرَ ول مشروع مؤا۔ (س)

ذر دُسْت اکبلا پہاڑ سے نیچ اُترا اور کسی سے اس کی ملاقات ہنیں ہوئی۔ نیکن جگل بیں پہنچا تو کیا دیکھتا ہی کہ ایک بوڑھا آدی اس کے سامنے کھڑا ہی، جو اپنی پاک جھونبڑسی سے بکل کر عبگل میں جڑسی بوشیاں ڈھونڈسٹ کو دیکھے کر بولڑھا جڑسی بوٹیوں کے دیکھے کر بولڑھا

اس سے یوں مخاطب ہوا:-

"یہ سافر میرے لیے کوئی اجنبی نہیں ہی۔ کئی سال ہوئے کہ وہ یہاں سے گزرا کھا۔ اس کا نام زردسشت ہی۔ لیکن اب ٹو دہ باکل بدل گیا ہی۔

اس وقت تو اپنی راکھ پہاڑ پر نے گیا تھا۔ کیا تو آج اپنی آگ وادی میں لے جانا چاہتا ہو ؟ کیا تو آگ لگانے والے کے انجام سے نہیں ڈرتا ؟

ہاں میں زر دشت کو پہچانتا ہوں۔ اس کی آنگھیں صاف ہیں اور اس کے چہرے پر نفرت کے کوئی آثار نہیں بائے جاتے کیا انھیں ہاتوں کا تو یہ نیتجہ نہیں ہو کہ اس کی چال میں لچک یائی جاتی ہو ؟

زر کوشت بدل گیا ہی، زردشت بچتہ ہوگیا ہی، اب تو زردشت جاگ اعظا ہی۔ لیکن یہ تو بتاکہ نیند کے مارسے ہوؤں کے پاس اکا میں ہی ا

تہنائی کی حالت میں آلا تو گویا سمندر میں زندگی بسر کرتا کھنا اور تیرا سارا بوجے سمندر کے سر پر کھنا۔افسوس کیا تو خشکی پر انزنا چا ہتا ہی ؟ افسوس کیا تو چر اپنا جسم خود لیے لیے پھرنا چا ہنا ہی " تشرن طودر زردست نے جواب دیا ہو مجھے الناؤں سے محبّت ہی"

رررست کے بوب رویہ سب ملک روں سب بھی ہے۔ بزرگ نے کہا " بتا تو سہی کہ میں جنگل اور ویرانے میں کیوں آیا ہوں کیا اس کی وج یہ نہ تھی کہ شجیدے انسانوں سے بے عد مجنت تھی ہے" اب میں خواسے مجت کرنا ہوں' انسانوں سے مجت ہیں' کرنا۔ میرے نز دیک انسان ایک بے حد نامکل چیز ہی۔ انسان کی مجت مجھے تیاہ کرڈالے گی "

زر ُوشت نے جواب دیا '' مجتب کا پہال کوئی ذکر ہیں ۔ میں تو اسانوں کے لیے ایک تھنہ لے کر آیا ہوں ''

بزرگ نے کہا" ان کو ہرگز ہرگز کچہ مت دے! اس سے تو یہ بہتر ہی کہ تو ان کا کچہ بوجھ بٹالے اور اس کو ان کے ساتھ لیے لیے بھر۔ اس سے ان کو سب سے زیادہ نوشی ہوگی۔ کاشکے شخصے بھی اس سے خوشی ہو!

اور اگر نوان کو کچھ دینا ہی چاہتا ہی تو بھیک سے زیادہ مت دے، مگر بیلے ان سے بھیک منگوالے!"

زر وشد نے جواب دیا "ہر گز نہیں، میں تھیک نہیں دینا، اس کے لیے میں کافی غرب نہیں ہوں ا

برزگ زردُست پر ہنسے لگا اور پول بولا" اچھا تو پھر اس بات کا خیال رکھنا کہ وہ تیری قیتی چیزیں قبول کرلیں! وہ لوگ گوسنہ نظینوں کو شک و شبہ کی بگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ ہم کچھ دینے کے لیے آنے ہیں یا گلیوں میں ہمارے یا نو کی آہٹ ان کو لیے صد کھو کھلی معلوم ہوتی ہو اور رات کے وقت جب کہ وہ لینے بیجھو نول میں پڑے ہوئے کسی کے یا نو کی آہٹ سنتے ہیں، قبل اس کے کہ ایمی سورج نکلنے میں بہت دیر ہو، تو وہ اپنے دل میں

كبتة بين " يه چور كبان جانا چاستا ايوان

الناوں کے پاس مت جا، بکہ بہیں جگل میں تظیر! - الناول کے پاس جانا بہتر ہی اور یہ کیوں کے پاس جانا بہتر ہی اور یہ کیوں نہیں جانے سے تو جانوروں کے پاس جانا بہتر ہی اور چلوں نہیں جانا کہ میری طرح ہوجائے، رکھیوں میں دیکھی اور چلوں میں چیا ؟ "

زروشت نے پوچھا کہ جناب اقدس یہاں جگل میں کیا کرتے ہیں۔

بزرگ نے جواب دیا " میں گیت بناتا ہوں اور انھیں گاتا ہوں ۔ اور جب میں گیت بناتا ہوں تو ہنستا ہوں اور روتا ہوں اور روتا ہوں اور بڑاتا ہوں ۔ اس طرح میں خداکی حمد کرتا ہوں ۔

گاکر روکر، ہنس کر اور بڑا بڑاکر میں اس خلاکی حدکرتا ہوں جو میرا خلا ہو۔ ہاں کہ تو سہی کہ تو ہمارے لیے کیا تحمنہ لایا ہو!" جب زردُشت نے یہ الفاظ سنے تو اس نے جبک کراس بزرگ کو سلام کیا اور یوں کہنے لگا"میرے پاس ہی کیا جو میں آب کو دول ، لیکن مجھے یہاں سے جلد جانے دیجیے تاکہ میں الٹا آپ سے کچھ کے نہ آووں یہ

اس طرح وہ دو نوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے،
بوڑھا اور جوان، منبتے ہوئے جس طرح کہ دو لڑکے ہنستے ہیں۔
سین جب زردُشت تہا ہوا تو وہ اپنے دل میں لیاں کہنے
گا در یہ کیوں کر مکن ہوسکتا ہی! اس مقدس بزرگ نے اپنے جگل
میں اب تک یہ نہیں سنا کہ خدا مرککا ہی۔"

## رسم ،

جب زرد شت قریب کے شہریں پہنچا جو جنگل کے دامن ہیں داقع ہو جنگل کے دامن ہیں داقع ہو توکی از دعام ہو، کا داقع ہو کی ازار میں لاگوں کا ایک از دعام ہو، کیوں کہ یہ مشہر کیا جارہا سختا کہ نٹ کا تاشا ہونے دالا ہو۔ زردشت لوگوں سے مخاطِب ہوکر یوں کہنے لگا:۔

ر میں متھیں فوق البنفر کی تعلیم دینا ہوں۔ انسان ایک ایسی چیز ہو جس سے آگے بڑھنا چاہیے۔ بتاؤ تو سہی کہ تم نے اس سے آگے بڑھنا کیا ہو۔ آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا ہو۔

اب مک ہر مخلوق نے اپنے سے بڑھ کر کسی چیز کو پیدا کیا ہی۔ لیکن کیا تم الٹا اس بڑے مدکا جزر ہونا چاہتے ہو اور بجائے اس کے کہ تم انشان سے آگے بڑھ جاؤتم اس بات کو ترجیج دیتے ہو کہ جوانیت کی طرف تنزل کرو ؟

النان کے لیے بندر کیا جیٹیت رکھنا ہو؟ ایک تمسخریا ایک ککلیف وہ مشرمندگی۔ اور یہی جیٹیت النان فوق البشرکے لیے رکھنا ہی، یعنی ایک تمسخریا ایک کلیف وہ شرمندگی۔

تم نے کیرٹے سے لے کر انسان کک کی لاہ طی کرلی ہوسکن اب تک تم میں بہت کھے کیڑا باقی ہی۔ ایک زمانے میں ہم سندر سے نیکن اب مک انسان ہر ایک بندر سے زیادہ بندر ہی۔ تم میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہی دہ مجمی محض بے جوڑ ہی

م میں جو سب سے زیادہ عقل مند ہی وہ مبی عص ہے بور ہو اور نباتات اور ارواح کی دوغلی اولاد۔ مگر کیا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ نباتات یا ارواح ہوجاؤ ہ دیکھو میں تمصیں فوق البشر کی تعلیم دیتا ہوں! فوق البشر زمین کا مفہوم ہی۔ تنصارے عزم کو کہنا چاہیے کہ

فوق البشركو زمين كا مفهوم بونا جابي !

میرے کھائیو، میں تھیں قسم دیتا ہوں کہ زمین کے دفا دار بن کر رہو اور ان لوگوں کا کہنا نہ مانو جو لوافوق الارض امیدوں کا ذکر تم سے کرنے ہیں۔ یہ لوگ زہر دینے والے ہیں، خواہ وہ اسے جانیں یا نہ جامیں۔

یہ لوگ زندگی کو ناچیز سیجھنے والے ہیں، زوال یافتہ اور خود نبر خور دہ ہیں جن سے زمین تنگ آگئی ہی ۔ انھیں علیتا کرو!

ایک وقت وہ کھا کہ خلا کے خلاف گناہ کرنا سب سے بڑا گناہ کھا۔ لیکن خلا مرگیا اور اس کے ساتھ یہ تمام گناہ گار بھی ختم ہو گئے۔ اب زمین کے خلاف گناہ کرنا سب سے زیاہ خوفناک گناہ ہو، اور نیز یہ کہ سجھ سے باہر بہتی کی انترا بیل کو زمین کے مفہوم سے بڑھ کر اہمیت دی جائے۔

ایک وقت وہ کھنا کہ روح جسم کو نظرِ حقارت سے تھی کھی کھی اور اس وفت یہ حقارت اعلی مرتبہ رکھتی کھی۔ وہ چاہتی کھنی کہ جسم دبلا پنلا بدصورت اور قلائج ہوجائے اور اس کا خیال کھا کہ اس طرح سے وہ جسم اور زمین سے ہمل مجاگے گی۔

ارے، یہ روح تو خود اس وقت دبلی بنیلی برصورت اور قلائی متی اور ایذا رسانی اس روح کی انتہائی مسترت متی۔ لیکن اکر میرے بھائیو، تم بھی تو مجھ سے پو چھتے ہو"آپکا جم آپ کی روح کے بارسے میں کیا کہنا ہی ؟ کیا آپ کی روح سلرسر ادار اور گندہ اور ایک قابلِ رحم مسرسے نفسانی نہیں ہی ؟ واقعی انسان ایک گدلی بدی ہی۔ اس بات کے لیے سمندر ہونے کی صرورت ہی کہ گدلی بدی اس میں گرہے اور وہ میلا نہ ہو۔ کھیے، ہیں تحصیں فرق البشر کی تعلیم دیتا ہوں! وہ یہی سمندر ہی اور اسی میں بخصیں فوق البشر کی تعلیم دیتا ہوں! وہ یہی سمندر ہی اور اسی میں بخصاری یہ زبر وست حقارت ڈوب سکتی ہی۔ وہ عظیم النقان بات کیا ہی جو تحصیں حاصل ہوسکتی ہی ؟ وہ آی دبر دست حقارت کی مطری ہی وہ گھڑی جب کرانی فوش وتی تھیں نفرت از دست حقارت کی مطری ہی وہ گھڑی جب کرانی فوش وتی تھیں نفرت انگیز معادم ہو اور علی مؤالی النیاس اپنی سمجھ اور اپنے اوصاف بھی انگیز معادم ہو اور علی مؤالینیاس اپنی سمجھ اور اپنے اوصاف بھی

تحصیں بڑے معلوم ہوں۔

وہ گھڑی جب کہ تم کہو: ' مجھے اپنی خوش وفتی کی کہا پروا! وہ تو سرائمر نا داری ہی اور گندگی اور قابل رحم مستریت نفسانی ۔ لیکن میری نوش وفتی کو چا ہے کہ وہ اپنی صرورت خابت کر دکھائے ؛

وہ گھڑی جب کہ تم کہو: ' اپنی سجھ داری کی مجھے کیا ہروا کیا اور عابل کی سجھ کیا ہروا کیا اسے معرفت کی خواہن ہی جس طرح کہ شیر کو خوراک کی ہوتی ہی ج یا مراسر نا داری ہی اور گندگی اور قابل رحم سستریت نفسانی '

وہ گھڑی جب کہ تم کہوا کمجھے اپنے اوصاف کی کیا پروا! ایکی تک اور بدی ایمی تک انتفوں نے مجھے عضتہ نہیں دلایا۔ میں اپنی نیکی اور بدی سے کتنا تنگ اگیا ہوں یہ سرانسر ناداری ہی اور گندگی اور تابلِ رحم مسترت نفسانی ا

وه گھڑی جب کہ تم کہو! اپنی نبیک تنبشی کی مجھے کیا پر وا!

مجھے اپنا انگارا اور کوئلہ ہونا نظر نہیں آتا ۔ لیکن نیک منش تو انگارا اور کوئلہ ہوتا ہی 2

وه گھڑی جب کہ تم کہوا اپنی ہمدردی کی مجھے کیا پروا اکیا ہمدردی وہ صلیب ہنیں ہوجس پر وہ شخص کیلوں سے جرد دیا۔ جاتا ہوجس کو انسانوں سے مجتب ہوتی ہو۔ لیکن میرا ہمدردی کرنا صلیب پر چڑھنا نہیں ہوئ

کیا تم نے کبھی پہلے بول کہا تھا ؟ کیا تم کبھی پہلے بول چلائے تے ؟ کا شکے میں نے کبھی بہلے تنعیں بول چلاتے سُنا ہوتا!

نصارا گناه نبین ، بلکه مخصاری نناعت اسمان کی طرف اعد اعدات اسمان کی طرف اعدات اعدات اسمان کی طرف اعدات ایل را به به به بیلا رسی بو مخصارا بخل گناه اسمان کی طرف اعد اعدات حیل را به به اسمان می ده بجلی جو مخصیل اینی زبان سے صفا چٹ کر دیے؟ ادر کہاں ہو وہ جنون جس کا ٹیکا مخصارے لگنا جا ہیے ؟

د کیھو، بیں تھیں فوق البشر کی تعیلم دبتیا ہوں۔ وہ یہی بجلی ہی وہ یہی ہوں ۔ وہ یہی ہی ہوں ۔ وہ یہی ہی ہوں وہ یہ

جب زردُست یہ کہ میکا تو تا شائیوں میں سے ایک شخص عبلاً کر بولاء۔
"نش کی باتیں تو ہم کا فی سن جگے ۔ اب ہم اسے ابنی آنکھوں سے
ہمی ویکھنا چاہئے بین اور سب لوگ زر دست پر ہنس پڑے ۔ نٹ کو
یہ گمان ہوا کہ لوگوں کا مطلب اس سے ہی اور اس نے اپنے کرتب
دکھانے کی تیاری مشروع کر دی ۔

(1)

سکن زر دشت نے لوگوں کی طرف دکھھا اور متعجب ہو کر یوں

كينے لگا:-

"اننان ایک رسی ہی جو جانور اور فوق البشرکے در میان تنی ہوئی ہو، ایک ایسی رسی جس کے نیچے ہلاکت ہو۔

ا گزرنا مخدوش، برسرراه بونا مخدوش، کیم کر دیکینا مخدوش، اعظم کر دیکینا مخدوش؛ اعظم عقر عقرانا اور دک جانا مخدوش -

السان میں جو بڑی بات ہی وہ یہ ہی کہ وہ ہیں ہی نہ کہ مقصد۔ جو چیز السان میں بیاری ہی وہ یہ ہی کہ وہ گزرگاہ ہی اور نمیست و نابود ہوجائے والا۔

جھے مجت ہی ان لوگوں سے جھیں جبینا نہیں آتا ، اور اگر ا آتا ہی تو نیست و نابود ہونے کے لیے ، کبوں کہ وہ گزر جانے والے ہیں۔

' مجھے مُبتت ہی سخت حقارت کرنے والوں سے ، کیوں کہ وہ بے حد عربت کرنے والے ہیں اور مقابل کے ساحل پر نہنجنے کی اور مقابل کے ساحل پر نہنجنے کی اور مقابل کے ساحل پر نہنجنے کی اور مقابل کے نثیر ہیں ۔

بری علی ان لوگوں سے جو نیست و نا بود ہونے اور اپنی قربان کرنے کے لیے کوئی ایسی وجہ نہیں ڈھونڈ ہفتے جو ستادول کے اس یار ہو ملکہ جو اپنے کاپ کو زمین پر قربان کر دیتے ہیں، الکر کسی نہ کسی روز ہے زمین فوق البشر کی مکیبت ہوجائے ۔ ایک کسی نہ کسی روز ہے اس شخص سے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے فیص معرفت حاصل کرنے کے لیے زیدہ رہتا ہی اور معرفت اس لیے حاصل کرتا ہی کہ ایک روز فوق البشر

زندگی بسر کرے - البذا وہ اپنی نمبتی کا خوا ہاں ہی ۔

مجھے مجتب ہو اس شخص سے جس کی جاں فشانیوں اور ایجا دول کا مقصد یہ ہو کہ وہ فوق البشر کے لیے ایک مکان تعمیر کرے اور اس کے لیے زمین جانوروں اور درخوں کو نتبار کرکے رکھے کبول کہ اس طرح وہ اپنی نیستی کا خوانال ہی۔

مجھے مجت ہی اس شخص سے جو اپنے نیک اوصاف کو عزیر رکھنا ہی کیوں کہ نیک اوصاف رکھنے کے یہ معنے ہیں کہ وہ نیست ہونے پر ٹال کھوا ہی اور یہ اوصاف اس کی آرزو کے تیر ہیں۔

مجھے مجت ہی اس نتخص سے جو اپنی روح کا ایک شمۃ بھی اپنے لیے نہیں اعدا رکھنا ملکہ سرتایا اپنے اوصاف کا ماصل ہوکر رہ جاتا ہی اور محض اس ماحصل کی جیثیت سے وہ پل پرسے گزرتا ہی۔۔

مجھے مبتن بھ اس شخص سے جس کے اوصاف اس کے لیے باعثِ دل چیسی اور بلاکت ہیں۔ لہذا وہ محض ابینے اوصاف کی خاط زیدہ رہنا چاہتا ہی اور بھر اس کے بعد نہیں۔

خیچے مجت ہی اس شخص سے جو بہت سے ادصاف نہیں رکھنا چا ہتا۔ ایک وصف برحیثیت وصف کے دو سے زیادہ ہی کہ کیوں کہ اس کا زیادہ حصد ایک گاشٹہ ہوجی میں ہلاکت آویزال ہی۔ مجھے مجت ہی اس کا زیادہ حصد ایک گاشٹہ ہوجی میں ہلاکت آویزال ہی مجھے مجت ہی اس شخص سے جو اپنی روح فضول خرچ کرنا ہی جو نہ تو شکر بیا کا خوا ہاں ہی اور نہ اس کو رد کرتا ہی کیول کہ وہ ہمیشہ الغام و اگرام کرتا ہی اور اپنے لیے کچھ بچاکر نہیں دکھنا جا ہی ا

مجھے مجت ہو اس شخص سے جو نشر ہا جاتا ہو جب کہ پانسا اس کی جیت کا گرتا ہو۔ اور مجر وہ اس وقت پر جہتا ہو: کیا ہیں لے ایمان کھلاڑی تو نہیں ؟ یہ اس وج سے کہ وہ نیست و نابود ہونا جا بنا ہو۔

مجھے مجتت ہی اس شخص سے جو اپنے افعال کے آگے آگے سے سے افعال کے آگے آگے سنہرے اقوال بھینکتا جاتا ہی، اور جننا وعدہ کرتا ہی اس سے زیادہ پورا کرتا ہی، کبوں کہ وہ اپنی نبیستی کا خوا کاں ہی۔

مجھے محبّت ہی اس شخص سے جو آنے والوں کوحق بجانب نابت کرنا ہی اور گزرے ہوؤل سے قطعِ نعتن کرتا ہی، کیول کہ وہ موجودہ لوگوں پر نیست و نابود ہوجانا چاہتا ہی۔

مجھے مجت ہو اس شخص سے جو اپنے خدا کی تا دیب کرتا ہی کیول کہ وہ اپنے خدا سے مجست رکھنتا ہی۔ یہ اس لیے کہ وہ لینے خدا کے غضب و عضتہ کی وجہ سے ہلاک ہوجانا چاہنتا ہی۔

مجھے مجت ہی اس شخص سے جس کی روح زخمی ہوکر بھی گہری رہتی ہو اس شخص سے جس کی روح زخمی ہوکر بھی گہری رہتی ہی اور جو حجود کی سی بات پر ملاک ہوسکتا ہی۔ اس لیے وہ بخوشی میں پر سے گزرتا ہی۔

مجھے مجتت ہی اس شخص سے جس کی روح بربز ہی یہاں تک کہ وہ خود لینے آپ کو تصول جاتا ہی اور تمام چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ لہذا تمام چیزیں اس کی نیستی کا باعث ہوجاتی ہیں ۔

مجھے مجتت ہی اس شخص سے جو آزاد روح اور آزاد دل

ہو۔ اس طرح سے اس کا دماغ انتراسی ہو اس کے دل کی - لیکن اس کا دل اس کو میتی کی طرف لے جاتا ہی-

مجھے مجت ہی ان تمام لوگوں سے جو بھاری بوندوں کی طرح بیں اور اس کالے بادل سے جو لوگوں کے اوپر منڈلا رہا ہو ایک ایک کرکے گرق ہوں۔ وہ اس بات کی خبر دبتی ہیں کہ بجلی آرہی ہی اور یہ خبر دے کر نمیست و نابود ہوجاتی ہیں۔

ویکیهو، میں بجلی کی آمد کا خبر دینے والا ہوں اور با دل کی بھاری بوند کی۔ اور اس بجلی کا نام فوق السنتر ہی "

جب زروشت یہ کم چکا تو اس نے دوبارہ لوگوں کو دیکھا اور چپ ہوگیا اور اپنے دل میں یول کہنے لگا، وہ تو کھڑسے ہوئے ہیں وہ تو مہنس رہے ہیں ۔ وہ میری بات نہیں سجھتے ۔ میں وہ ممنہ نہیں ہوں جو ان کالوں کے لیے بنایا گیا ہو ۔

کیا یہ صروری ہی کہ پہلے ان کے کانوں کو توڑ مڑوڑ کر رکھ دیا جائے، تاکہ وہ آنکھوں سے سننا سیکھیں ؟ کیا یہ صروری ہی کہ ڈھولوں اور واعظوں کی طرح شور مجایا جائے ؟یاوہ محض مکلانے والوں کی باتوں کا یقین کرتے ہیں ؟

ان کے پاس کوئی چیز ہی جس پر اتھیں ناز ہی۔ ہاں جس پر اتھیں ناز ہی۔ ہاں جس پر اتھیں ناز ہی۔ ہاں جس پر اتھیں ناز ہی اس کو تعلیم و اس کو تعلیم و تربیت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور یہی چیز ان کو کرلوں کے چروا ہوں سے متاذ کرتی ہی۔

النزا وہ مخارت کے لفظ کو اپنے لیے شننا بیند نہیں کرتے۔ اس لیے اب میں اس چزکو درمیان لاکر ان سے گفتگو کروں گا جس پر انھیں ناز ہی۔

یعنی حقیر ترین انسان کا ان سے ذکر کروں گا۔ اور یہی تو اسخری انسان ہوئ

اور زرد شد لوگول سے یوں کہنے لگا:

"اب وہ وقت آگیا ہو کہ انسان اپنے مقصد بیں محو ہوجائے اب وہ وقت آگیا ہو کہ انسان اپنے مقصد بیں محو ہوجائے اب وہ وقت آگیا ہو کہ انسان اپنے اعلی نزین امید کے جرافیم لجستے۔ ابھی تک اس کی زمین اس کے لیے کافی زرخیز ہو۔ لیکن ایک روز یہ زمین اوسر اور بنجر ہوجائے گی اور کوئی تنا ور درخت اس میں سے نہ آگ سکے گا۔

افسوس، وہ وقت آرہا ہی جب کہ انسان اپنی آرزو کا تیر انسان کے بار نہیں چلائے گا اور اس کی کمان کا جبّہ بھٹانا تعمول چکا ہوگا۔

یں تم سے کہنا ہوں کہ ایک رقصاں سارہ بیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر نے نظی کی ضرورت ، 5 - بیں تم سے کہنا ہوں کہ تم بیں اب تک لیے نظی موجود ہی -

افسوس ، وہ وقت ارام ہی جب کہ انسان کسی ستا دے کو پیدا نہ کرنے گا ، افسوس ، حقیر ترین انسان کا وقت ارام ہی جو اپنے آپ کو بھی نظر حقارت سے نہ دیکھ سکے گا۔
دیکھیو، بیں تمعیں و اخری انسان و کھانا ہول !

انری انسان بلکیس مارگرو**ں پ**ر چھتا ہو: ' محبت کیا ہو ؟ خلقت کیا ہو ؟ آرزو کیا ہو ؟ سنارہ سمیا ہو ؟'

زمین اس وقت چھوٹی ہوگئ ہوگی اور اس پر آخری انسان انجل کود رہا ہوگا جو ہر چپز کو چھوٹے بیانے پر کر رہا ہوگا۔ بہتو کی طرح اس کی جبی بیخ کئی نہ ہوسکے گی۔ آخری انسان سب سے زیادہ دیر مک جیے گا۔

آخری النمان کیکیں مارتے اور کہتے ہیں: ' ہم نے خوسش وقتی ایجاد کی ہی

الخفول نے وہ حکیمیں ترک کردی ہیں جہال زندگانی وشوار علی کی در کاری ہیں جہال زندگانی وشوار علی کی کیوں کہ انسان اب تک اپنے پڑوسی سے مجتب کرتا ہی اور اپنے بدن کو اس سے رگڑتا ہی اسے کیوں کہ اسے حوارت درکار ہی -

بیار ہونا اور بے احتباری کرنا ان کے نزدیک گناہ ہو۔ وہ احتیاط کے ساتھ اٹھتے مبٹیتے ہیں۔ پاگل ہی وہ شخص جو اب تک بچفروں اور انسانوں سے مشوکر کھائے !

سمبی کمبی محقولا سا زہر بھی کھا لینا جا ہیں۔ اس سے میٹھے ا خواب کے بیں۔ اور بالآخر بہت سا زہر تاکہ میٹمی موت کاجائے۔ النان ابھی تک کام کاج میں مشخول ہو کیوں کہ کام کاخ سے وقت کٹتا ہی۔ لیکن وہ اس بات کی احتیاط کرتا ہو کہ کام کاخ سے کہیں نفضان نہ پہنچ جائے۔

اس کے بعد اسان نہ غربیب ہوگا نہ امیر۔ دولوں چیزیں

بے حد بکلیف دہ ہیں ۔ ایسی حالت ہیں حاکم کون بنے گا اور اطاعت
کون کرنے گا۔ دولاں باتیں بے حد کلیف دہ ہیں ۔
گد بان تو ندارد گر گلہ موجد ! ہر شخص کیساں چیزیں جاہتا ہی ہرشخص برابر ہی۔ جو اس سے متفق نہ ہو دہ نود بہ نود باگل خانے چلا جاتا ہی

ر بہلے سادی ونیا مخبوط الحواس علی، تطبیف ترین لوگ یہ کہتے ہیں اور بلکیں ماریتے ہیں۔

یہ لوگ دانا ہیں اور ہر واقعے کی ان کو خبرہی۔ اس لیے ان کے خمرہی۔ اس لیے ان کے خمرہی کوئی انتہا نہیں۔ حقبگرا تو اب بھی ہوتا ہی لیکن صلح جلد ہوجاتی ہی۔ ورنہ اندلیشہ رہتا ہی کہ کہیں ہاضمہ نہ خراب ہوجائے۔ ان کے پاس دن کے لیے دل بھی کے سامان الگ ہیں۔ لوررات کے لیے الگ ۔ باایں ہمہ وہ تندرستی کی قدر کرتے ہیں۔ اخری انسان بلکیں مار کر کہتے ہیں : "خوش وقی کو ہم نے ایجاد کیا ہی ہی ایکا کہا ہی ہی ایکا کہا ہی ہو ہم کے ایجاد کیا ہی ہی ایکا کہا ہی ہی ایکا کہا ہی ہی ہو ہم کے ایکا کہا ہی ہی ہو گیا ہی ہی ہو ہم کے ایکا کہا ہی ہی ہو ہم کے ایکا کہا ہی ہو ہم کے ایکا کہا ہی ہو ہم کے ایکا کیا ہی ہو ہم کی ہو کہا ہی ہو ہم کے ایکا کہا ہی ہو ہم کے ایکا کہا ہی ہو ہم کی ہو ہم کی ہو کہا ہی ہو ہم کی ہو کہا ہی ہو کہا ہی ہو کہا ہو ہو ہم کی ہو کہا ہی ہو کہا ہو گیا ہے گیا ہو گیا ہ

یہاں زردست کی پہلی تقریر ختم ہوتی ہی جس کا نام لوگوں نے ، تمہید بھی کہا ہی کیوں کہ یہاں پر لوگوں کے شور اور اللہ اللہ نے اس کا قطع کلام کر دیا اور وہ با واز بلند کہنے گئے" ای زروست یہ آخری النان تو ہمیں دے دے ، یہ آخری النان ہیں بنا دے اور فق البشر کو ہم تیرے لیے چھوڑے دیتے ہیں" اور سب لوگ خوش سے بھول گئے اور زبانیں چھار نے لگے۔ اور سب لوگ خوش سے بھول گئے اور زبانیں چھار نے لگے۔ لیکن ڈردوشت اداس ہوگیا اور اپنے دل میں کہنے لگا :۔

یہ لوگ میری بات نہیں سمجھتے۔ میں وہ منہہ نہیں ہوں جو ان کالوں کے لیے بنایا گیا ہو۔

یں نے ضرورت سے زیادہ کوہتان میں زندگی بسرکی ہی، ضرورت سے زیادہ چہنوں اور درخنوں کی کواڑ سنی ہی اور اب میں ان سے چروا ہوں کی طرح باتیں کرتا ہوں -

آسودہ ہی میری روح اور درخناں، جیسے کہ صبح کے وقت پہاڑ ہوتے ہیں۔ نیکن وہ سجھتے ہیں کہ میں کھنڈا پڑگیا ہوں اور سخت نلاق کے ساتھ ان کا شخر کرتا ہوں۔

اب دہ مجھے دیکھتے اور سنستے کیں اور ان کی مہنسی میں میری طرت طرف سے نفرت بھی پائی جاتی ہی ان کی مہنسی بردن کی طرح شنڈی ہی ۔

#### (4)

اب ایک ایسی بات ہوئی کہ ساری زبانیں بند ہوگئیں اور ساری بھا ہیں منحکی باندھ کر دیکھنے گئیں۔ وہ بات یہ سقی کہ نش نے اپنے کرتب سٹروع کر دیدے مقے۔وہ ایک چھوٹے سے دروازے سے دروازے سے بکل کر اس رسی پر چڑھ گیا بھا جو دو مناروں کے درمیان میں بندھی ہوئی تھی ، یعنی اس کے نیچے بازار اور شاشائی محقے۔ جب وہ آدھا راستا طح کرجیکا تو دہ چھوٹا دروازہ بھر ایک بار کھلا اور اس میں سے ایک شخص سخروں کی طرح رنگ برنگ بار کھلا اور اس میں سے ایک شخص سخروں کی طرح رنگ برنگ بارکھ کے کہوے بہنے ہوئے بکلا اور بہلے نٹ کے بیجیے تیزی کے ساتھ ردانہ بھوا اور کربیہ کاداز سے کہنے لگا" آگے بڑھ اور الیاج ا

اکے براحد، او کام چورا وغا بازا، مردہ رنگ! ایسا نہ ہو کہ میں تجھے اپنے یاؤوں کے نیچے کیل ڈالول! یہاں منارول کے رہی میں تو کیا کررہ ہو ؟ مجھے تو منارے کے اندر قید کرنا چاہیے ، تو اینے سے بہتر کرمیں کی راہ روکتا ہی ! " دہ یہ کہتا ہوا قربیب آتا جاتا کھا اور جب دولوں کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا تو وہ بات پیش سمی حس سے سارس زبانیں بند ہو سنی اور ساری نگاموں کی مکھنگی بندھ گئی۔ وہ شبطان کی طرح چینا اور اس شخص کے اوپر سے کود گیا جو اس کی راہ میں مائل مقابر نے جب ونکھا کہ اس کا رقبیب اس سے بازی لیے جاتا ہی نو نہ اس کے سریس ہوش وحواس قایم رہے اور نہ پانوول کے نیجے رسی۔ اس نے اپنا بانس گرا دیا گر خود اس سے زیادہ تیزی کے ساعة بنیچے کی طرف گرا، گویا اس کے کامقہ یاؤں حکر کھارہے تھے بازار اور تماشائیوں کی وہ حالت ہوگئی جو طوفان کے وقت سمندر کی ہوتی ہی۔ لوگ اوھر اُدھر اور ایک دوسرے کے او پر سے بھاگے اور یہ حالت بالخصوص اس حبّہ کی متی بہاں وہ جم گرنے

لیکن زر دُست اپنی جگہ سے ہنیں بلا اور وہ جم کھیک اس کے پاس اگر گرا اور اس کی ہریاں پہلیاں ٹوٹ گئیں۔ لیکن ابھی اس میں جان باقی متی۔ مقوری دیر کے بعد اس زخمی کو ہوش کیا اور اس نے دیکھا کہ زر وُشت اس کے پاس گھٹنے کی کھڑا ہی اور وہ اس سے یوں کہنے لگا!" تو یہاں کیا کر رہا ہی ج مجھے یہ اور وہ اس سے یوں کہنے لگا!" تو یہاں کیا کر رہا ہی ج مجھے یہ

بہت پہلے سے معلوم کتا کہ شیطان میرے آگے اپنی طائگ اڑا دے گا۔ گیا تو اس دے گا۔ کیا تو اس کو اس بات سے روک سکتا ہو ؟"

زردشت نے جواب دیا!" ای دوست کیں تجھ سے اپنی عربت کرر دیا ہی ان کی کرر دیا ہی ان کی کرر دیا ہی ان کی کہ وہ کہ ان کی ان کی اسلیت ہیں ۔ نہیں ۔ نہ تو شیطان کا وجود ہی اور نہ دوزرخ کا ۔ تری روح ترے بدن سے پہلے ہی مردہ ہوجائے گی ۔ تجھے کسی چیز سے ورنا نہیں چا ہیے!"

وہ شخص شک بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور اس نے کہا
"اگر تو جے کہنا ہی تو اس کے معنے یہ ہیں کہ جان جانے سے میری
کوئی چیز ضایع نہ ہوگی۔ جھ میں اور اس جانور میں کوئی نریا دہ
فرق نہیں ہی جیے مار کر اور بھوکا رکھ کر ناچنا سکھایا گیا ہو"
در دوشت نے جواب دیا " نہیں" نہیں" خطرے کو تو تو نونے
اپنا پیشہ بنایا ہی۔ یہ کوئی قابلِ حقارت بات نہیں ۔ اب اپنے
پیشے کی دجہ سے تو برباد ہورہا ہی۔ اس وجہ سے میں شخصے خود
لین باعد سے دفن کرول گا "

جب زرمیشت یہ کہ حکا تو اس اجل رسیدہ کے نمنہ سے کوئی جواب نہ ککلا لیکن اس نے لینے ہاتھ کو جنبش دی اگویا وہ فکر گزاری کے لیے زر دُشت کے ہاتھ کو دُھوندُھتا کھا۔ فکر گزاری کے لیے زردُشت کے ہاتھ کو دُھوندُھتا کھا۔

اب شام ہوگئ متی اور بازار پر اندھیا جھیا گیا تھا۔ لوگ

دماں سے چلتے ہوئے، کیوں کہ شوق اور دہشت کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہو۔ کیکن رر گوشت مردے کے پاس بیٹھا ریا اور اپنے خیالات بیں نو ہوگیا۔ اس لیے اسے وقت کا اندازہ نه رہا۔ لیکن بالآخر رات ہوگئی اور اس تہنائی میں مھنڈی ہوا بھی چلنے گئی۔ اب زر گوشت اکٹ کھوا ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا۔

تاریک ہی انسان کا دجود اور اب تک لیے معنی – ایک مداری اس کے لیے باعث ہلاکت ہوسکتا ہی ۔

یں چاہتا ہوں کہ السالاں کو ان کے دجود کا مفہوم سمجھاؤل یہ مفہوم فرق البشرہی اور سیاہ بادل یعنی السان کے اندر کی بجل لیکن میں ایمی تک ان سے دور ہوں اور میری حس ان کی حسبات سے ہم اہنگ ہنیں ہوتی - انسان اب یک محجے ایک الیمی چیز سمجھتے ہیں جو ایک بے وقوف اور ایک لاش کے درمیان ہو۔ چیز سمجھتے ہیں جو ایک بے وقوف اور ایک لاش کے درمیان ہو۔ اندھیری ہی رات اور ااریک ہیں زروسشت کے راستے ۔ ان کھنٹے اور اکراے ہوئے سامتی ! میں شجھے الیمی جگہ لیجاؤنگا جہاں میں شجھے الیمی جگہ لیجاؤنگا جہاں میں شجھے نود البین ہاکھ سے دفن کروں یا

### (**A**)

جب زر وسنت یہ باتیں لینے دل سے کہہ چکا تو اس نے لاش کو اپنی پیٹے پر لادا اور وہاں سے چل دیا۔ اہمی وہ سوقدم بھی نہ جانے کیا تھا کہ ایک شخص اس کے پاس چکے سے آیا

اور اس کے کان میں کہنے لگا، اور یہ کہنے والا وہی منارے والا مراری عقان او زروشن اس شہرسے بھاگ جا! یہاں بے شار لوگ تجہ سے نفرت کرتے ہیں: نیک اور اللہ والے عجم سے متنفر ہیں اور کہنے ہیں کہ تو ان کا دشمن ہی اور ان کو نظر حقارت سے دکھیتا ہو۔ سیّا ایمان رکھنے والے تجھ سے منتفرییں اور کہتے ہیں کہ توعوام کے لیے باعث خطرہ ہی۔ یہ تیری خوش قسمتی تھی کہ لوگ عظم پر سنت سق، اور سے تو یہ ہو کہ تو مدار یوں کی طرح باتیں کرتا تھا۔ یہ تیری خوش قسمتی علی کہ تونے اس کے مردار کا ساتھ دیا۔ اپنے اب کو ذلیل کرنے کی وج سے آج تیری جان نیج گئی ، بہتر ہو کہ تو اس شہرسے چلتا ہو، درنہ میں کل تیرے اویر سے بھی کود جاؤل گا جیے زندہ مردے کے اوپر سے کودتا ہی، وہ شخص تو یہ کہ کر . غایب ہوگیا اور زرد شت اند صبری گلیوں میں اگے بڑھا۔ شہر کے دروازے پر اس کو قبرکن ملے ۔ انفول نے مشعل کی روشنی میں اس کے چیرے کو دیکھا ، پہچانا، کہ یہ زر دیشت ہی اور اس کا بڑا ملاق الوا یا اله زروست مردار کتے کو لیے جارہ ہی کیا خوب ! زروشت قبرکن ہوگیا ہی۔ ہمارے ماعظ اس کباب کے چونے سے پاک میں کیا زروشت شیطان کا نقمہ چرا نے جائے گا؟ اچھا تو یوں ہی ہی ! خدا کرے تھے یہ نقمہ مبارک ہو ! کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان زر دوشت سے بڑھکر چور ثابت ہو اور دو نول كوچراكر برب كرجائے ؛ اور وه كاپس ميں خوب سبسے اور ايك دوسرے سے کانا بھوسی کرنے لگے۔

زر موسشت نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنی راہ کی ۔ جنگل جنگل اور ترائی ترائی دو <u>گھنٹے چلنے</u> کے بعد اُسٹے بے شمار تھبو کے بھیڑلویں کی آواز سنائی دی اور وہ خود بھی بھو کا تھا۔ لہٰذا وہ ایک تنہا مکان کے پاس تشیر گیا جہاں روشنی جل رہی تھی .

زر وشت کہنے لگا" بھوک مجھ پر ڈاکو کی طرح حملہ کر رہی ہی ۔ میری بھوک مجھ پر جنگلول اور تراتیول بیں اور بہت رات گئے حملہ آورہ میری بھوک عجب تنک مزاج ہی اکثر تو وہ کھانے کے بعد آتی ہی اور آج دن بھر نہیں آئی ۔ آخر کہاں رہی ؟"

اس کے بعد اس نے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ ایک بوٹرھا آدمی باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں ایک چراغ کھا اور اس سے پوچھا" تم کون ہو جو میری نیند اُچاٹ کرنے میرے پاس آئے ہو ؟ " ایک زندہ اور ایک مردہ ۔ مجھے کھا نا زرموست نے بواب دیا" ایک زندہ اور ایک مردہ ۔ مجھے کھا نا کھلائیے اور بانی بلا تیے۔ آج دن میں میں بھول گیا کھا۔ عقل مندول کا قول ہو کہ جو کھوکوں کو کھانا کھلاتا ہی وہ نود اپنی روح کو تاذگی بختنا ہی۔ فوٹرھا اندرگیا اور فوڑا واپس آیا اور زرموشت کے سامنے روئی اور سٹراب بین کی اور کہنے لگا" بھوکوں کے لیے یہ بری جگہ ہی۔ اس لیے سٹراب بین کی اور کہنے لگا" بھوکوں کے لیے یہ بری جگہ ہی۔ اس لیے سن بیاں رہنا ہوں۔ جافر اور اسان فیمہ تارک الدنیا کے پاس آت یہ بیں۔ ہاں اپنے سامتی سے بھی تو کہ کہ کھائے اور پیے، وہ تجہ سے زیادہ بین مائنی سے بھی تو کہ کہ کھائے اور پیے، وہ تجہ سے زیادہ کھائے مائدہ ہیء فردہ ہی۔ اس سے مجھے مطلب نہیں۔ جو میرے وروازے شوری چڑھاکر کہا " اس سے مجھے مطلب نہیں۔ جو میرے وروازے

پر دستک دے اسے چاہیے کہ جو کھ میں حاضر کردں اسے ضرور قبول کرے ۔کھاق اور نوش وخرم رہو! "

اس کے بعد زر قوشت راہ اور ستاروں کی روشنی پر بھروسا کرکے دو گھنٹے اور چلا کیوں کہ اس کو شب گشتی کی عادت سمی اورسونے والوں کے چبروں پر نظر ڈالنا اسے بھاٹا بھنا۔ لیکن جب صبح نمودار سوئی نؤ اس نے اپنے آپ کو ایک گھنے جھل میں یا یا جہاں کسی طرف کوئی راستا نظر نہ آتا بھنا۔ لہذا اس نے لاش کو اپنے سرائے نے ایک کھو کھلے درخت کے اندر رکھ دیا کیوں کہ وہ اسے بھیڑیوں سے بچانا جا ہتا کھا اور وہ خود نینچ گھاس پرلیٹ گیا۔ اسے فرا نیند آگئی ، جسم کھکا ماندہ کھا لیکن روح مطن کئی ۔ ۔ ۔ لیکن دیا ہوئی دور کے کی دور اس میں اور وہ نور مطن کئی ۔ ۔ ۔ لیکن دیا ہوئی دور کے کی دور اس میں اور کیا ہوئی کھی ۔ ۔ ۔ لیکن دیا ہوئی دور کے کی دور اس میں کھی ۔ ۔ ۔ لیکن روح کی دور کی دور کے کی دور کیا ہوئی دیا ہوئی دیا ہوئی دور کیا ہوئی دور کیا ہوئی دور کھی دیا ہوئی دور کھی دور کیا ہوئی دور کھی دور

زر دوشت بہت دیر کم سوتا رہا ، بہاں کہ ترکا گرر گیا اور بہلا بہر آگیا۔ بالآخر اس کی آئھ کھلی اور اس نے متعجب ہو کر دیکھا کہ چاروں طرف جگل اور سکوت کا عالم ہی اور تعجب کے ساتھ اس لئے اس نے اویر عور کیا۔ بھر دہ جلدی سے اکٹ کھڑا ہوًا، شل اس ملآح کے جیے ساحل نظر آب کا کھ دور اس نے خوشی کا نعرہ لمند کیا ، کیوں کہ اس ساحل نظر آب کا ہو اور اس نے خوشی کا نعرہ لمند کیا ، کیوں کہ اس کو ایک نئی سچائی کا مشاہرہ ہوًا اور وہ اپنے ول سے یوں خاطب ہوًا ، ساتھیوں کی ضرور سے بی اور زندہ ساتھیوں کی ضرور سے بی اور زندہ ساتھیوں کی جن کو بیں جہاں چا ہوں ساتھیوں کی جن کو بیں جہاں چا ہوں ساتھیوں کی جن کو بیں جہاں چا ہوں لیے لیے کھروں ۔

مکبکه مجھے زندہ ساتھی درکار ہیں جو میری بیروی کریں ،کیول کہ

وہ نود اپنی بروی چاہتے ہیں اور جہال میں چاہوں دہ میرے بیچھے نیچے جلیں -

بھے ایک جاوہ نظر ارہا ہی۔ زروشت کو عوام النّاس سے گفتگو نہ کرنی چاہیے۔ بلکہ ساتھبول سے ۔ زروشت کو گلے کا چروا ہا اور کتّا نہ بننا چاہیے !

یرے آنے کا مقصد مہتیروں کو کھیسلاکر گئے سے الگ کر لینا ہی۔ عوام اور گئے کو مجھ سے ناراض ہونا چاہیے۔ زرد سنت چاہتا ہی کہ گلہ بان اسے ڈاکو کے نام سے پکاریں ۔

گلہ بان تو میں کہنا ہوں ، مگر وہ لینے آپ کو نیک اور اللہ والے کہنے ہیں۔ گلہ بان تو میں کہنا ہوں ، مگر وہ لیسنے آپ کو سیچے اعتقاد ولئے کہتے ہیں ۔

ان نیکیوں اور اللہ والول کو دکھیو تو سہی! وہ سب سے زیادہ کس سے نظرت کرتے ہیں ؟ اس سے جو ان کی قبمتیات کی جدولوں کو محو کردیتا ہی ۔ ہی محو کردیتا ہی ۔ ہی محو کرنے والا ہی ۔

ہر اعتقاد کے معقدین کو دیکھ ! وہ سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتے ہیں ؟ اس سے جوان کی فیمتیات کی حدولوں کو محو کر دیتا ہی، محوکرنے والد ہی ۔

تخلین کرنے والے کو تلاش ہی سائھیوں کی، نہ کہ لاشوں کی، اور نہ گلوں اور معتقدین کی ۔ تخلیق کرنے والے کو تلاش ہی ان کی جو اس کے ساتھ لل کر پیدا کریں ، ان کی جو نئی جدولوں پرنٹی قیبتیات درج کرنی گفتی ن کر پیدا کریں ، ان کی جو نئی جدولوں پرنٹی قیبتیات درج کرنی کے ساتھ لن کر فیصل کا طبخ کے تلاش ہی ساتھیوں کی اور مل کر فیصل کا طبخ

والوں کی ،کیوں کہ تمام غلہ اس کے پہلو میں نیار کھوا ہی ۔ لیکن اس کے پاس سو ہندیبوں کی کمی ہی ، لہذا وہ بالیوں کو نُوچِتا ہی اور خفا ہوتا ہی ۔
تخلیق کرنے والے کو تلاش ہی سائقیوں کی اور ایسے سائقیوں کی جو اپنے ہندیوں پر باڑھ رکھنا جانتے ہیں ۔ لوگ تو کہیں گے کہ یہ بر باد کرنے والے ہیں اور نیک و بدکو نظر حقارت سے دیکھنے والے ہیں ۔ لیکن بس یہ فصل کاشنے والے اور خوشی منانے والے ۔

زره وشت کو تلاس ہی مل کر تخلیق کرنے والوں کی ، زر فوشت کو تلاس ہی مل کر تخلیق کرنے والوں کی ، زر فوشت کو تلاس ہی مل کر خوشی منانے والوں کی ، اسکالوں اور چروا ہول اور لاسٹول سے کمیا واسطہ!

اور نو، ای میرے بیلے ساتھی، آرام سے زندگی لبرکر، بیں نے تجھے اس کھو کھلے ورفت میں ایجی طرح دفن کردیا ہی میں سے تجھے بیلے اول سے نوب محفوظ کردیا ہی۔

بررسی کی سی بھے سے رفصت ہوتا ہوں، اب وقت آگیا ہی۔ ایک کراب میں بھے سے رفصت ہوتا ہوں، اب وقت آگیا ہی۔ ایک توکے اور دوسرے ترکے کے درمیان مجھے پروایا نہونا چاہیے اور نہ قبرگن ۔عوام سے میں بات بھی نہیں کرچکا ۔ کرنا چاہتا! مردے سے میں آخری مرتبہ باتیں کرچکا ۔

یں ساعة دول گا تخلیق کرنے والوں کا، قصل کا شنے والوں کا اور تمام اور توشی منانے والوں کا - میں ان کو قوس قزح دکھلاؤں گا اور تمام زینے فوق البشرکے -

 کان ناشنیدہ باتوں کے سننے کی استعداد رکھتے ہیں -

میں اپنے مقصد تک بہنی چاہتا ہوں اور ابینے راستے پرطا جارہ ہوں بی اپنے مقصد تک بہنی چاہتا ہوں بیکی کرنے والوں کے اوپرسے میں کود جاؤں گا۔ لہٰلا میرا قدام ان کے انتظاط کی دلیل ہوتی چاہیے - کود جاؤں گا۔ لہٰلا میرا قدام ان کے انتظاط کی دلیل ہوتی چاہیے -

یہ باتیں زر دست نے اپنے دل سے اس وقت کہی تھیں جب کہ سورج نصف النہار پر کھا۔ اس کے بعد اس نے اسمان کی طرف ایک نظرِ غائر ڈالی کیوں کہ اسے ایک پر ندے کی کرضت کا وا دسنائی دی تھی' اور دہ کیا دکھینا ہی کہ ایک عقاب ہوا میں بڑے بڑے بڑے کی کرفت کی راکا رہا ہو اور ایک سانپ کو لٹکائے ہوئے ہی ، ششل شکار کے بکہ مثل دوست کے ، کیوں کہ دہ عقاب کی گردن میں گندلی ڈالے ہوئے تھا۔

زر دشت نے کہا کہ یہ میرے جالور ہیں اور وہ خوشی سے کھول گیا۔
ان میں سے ایک دنیا کا سب سے غیور جالور ہی اور دوسراسب
سے زایادہ سمحہ دار ۔وہ سراغ رسانی کے لیے با ہر بکلے ہیں۔

وہ اس بات کی سراغ رسانی کے لیے نکلے ہیں کہ آیا زر وُسٹست اب تک زندہ ہو۔ سے می کیا ہیں آب تک زندہ ہوں ؟

میرے نز دیک جانوروں میں رہنے سے انسانوں میں رہنا زیادہ خطر ناک ہی۔ زر محشن کا راستا بہت خطر ناک ہی۔ کا مشکم میرے جانور میری رہبری کریں!"

جب زر دُسنت یہ کہہ جبکا تو اس کو جنگل والے بزرگ کی باتیں یاد آئیں اور اس نے ایک آہ کھینچی اور اپنے دل میں یوں کہنے لگا :- "کا سنگے میں زیادہ سمجھ دار ہوتا اکا سنگے میری گھٹی میں سمجھ پڑی ہوتی ہوتی، شل میرے سانپ کے۔
لیکن میں نامکن بات کی در نواست کرتا ہوں۔ تو پھر میں اپنی غیرت سے البجا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ میری سمجھ کے ساتھ رہے!
اور اگر کہمی میری سمجھ ممجھے چھوٹر دیے، بائے وہ بھاگ جانا ببند کرتا ہو، تو کاش میری غیرت بھی اس کے ساتھ بھاگ جائے!"

زردش کی تقریب

# ين تغيرات

میں تھیں روح کے تین تغیّرات بتاتا ہوں یہ کہ روح کس طرح اونمط بن جاتی ہی اور اونمٹ کس طرح شیر اور بالآخر کس طرح شمیر بچیّر بن جاتا ہی -

روح پر بہت سے بوجھ بیں، اس روح پر جو مضبوط اور باربردار ہی اور جس کے اندر خوف خدا جاگزیں ہی۔ اس کی قرت بوجل سے بوجل بار کی مقتضی ہی۔

"بو میس کیا حیز ہو ؟ لاؤ !" باربرداررور یہ پوجیتی ہی اورشل اونٹ کے گھٹنوں سے بل بیٹیے جاتی ہی اور جاہتی ہی کہ اس پر خوب او جھ لاد دیا جاتے۔

"ای سور ماؤ ' سب سے بوجمل کیا چیز ہی ؟ لاؤ! ''بار بردار روح یہ بچتی ہی " تاکہ میں اس کو اپنے اؤپر لاد لول اور اپنی قوتت بازو پر ناز کروں !

کیا وہ یہ نہیں ہی، اپنے آپ کو دلیل کرنا تاکہ اپنے تکبر کو تکلیف پنچ ؟ اپنی بے وقونی کو آب و تاب دینا تاکہ اپنی عقل مندی کا مناق اُڑایا حاتے ؟

یا وہ یے ہی بار اپنے مفصد کو اس وقت ترک کر دینا جب دہ اپنی کا میابی کی خوشی منار لا ہو؟ پیسلانے والے کو کیسلانے کے لیے اولیے پہاڑ پر چڑھنا ؟

یا وہ یہ ہی۔ معرفت کے بیر اور گھاس کھاکر زندگی بسرکرنا اور سچائی کی خاطر روح کو بھوکا مار نا ؟

یا وه یه بی: بیار بونا اور تیار دارول کو رخصت کردینا ، اور

بهروں سے دوستی کرنا جو تیرا کہا بالکل نہیں سنتے ؟

یا ده یه بری میلے پانی میں انرنا بشرطیکه وه سچائ کا پانی هو

اور اپنے اپ کو گھنڈے اور گرم مینڈکول سے نہ بچانا ؟

یا وہ یہ ریء جو ہمیں زلیل شخصتہ ہیں ان سے مجتب کرنا ، اور

عبوت سے مصافحہ کرنا جب کہ وہ ہمیں ڈرانا جا ہتا ہو؟

بار بردار روح یه تمام بوجیل سے بوجیل جیزی اینے او بر لاد

لیتی ہومثل اس اونٹ کے جو بوجھ لاد کر رنگیتان کی طرف دورتا

ہی۔ اسی طرح وہ رویح بھی بیان کی طرف دوڑتی ہی۔

کیکن سنسان رنگیتان مین دوسرا تغیّر واقع بهونا به: پهال روح شیر بهوجاتی به اور لودکر اپنی ازادی حاصل کرنا چاجتی به واورخود اپنے رنگیتان میں مالک بن کر رہنا جا ہتی ہو۔

وه بهال اپنے گزشته مالک کو تلاش کرتی ہی، وه اس کی اور اپنے گزشتہ فلاکی دشن بن جاتی ہی، وه براے از دہے کو بچھاڑ نا جا ہتی ہی۔

وہ بڑا اڑ دیا کون ہے جس کو وہ مالک اور خدا کے نام سے

پکار نا نہیں چاہتی ؟ اس بڑے اللہ دہے کا نام ہی، بھے بریہ نرض ہی گرشیرکی روح کہتی ہی، میری یہ خواہش ہی،

بھے پر یہ فرض ہی، اس کے برسرلاہ ہی، اس میں سے سنہری شعاعیں بکل رہی ہیں۔ وہ ابک سنے والا جالور ہی اور ہرستے پر

سنهرے لفظول میں لکھا ہوا ہی: ' تجھ پر یہ فرض ہی

ان سِنُول بر ہزار سالہ قبینیات درخشاں ہیںاوردہ قوی ترین اللہ دہا

یوں کہتا ہی:"چیزوں کی تمام قیمتیات میرے اوپر درخشاں ہیں-

تمام فیمتیات پیدا ہو تھی ہیں اور سارمی پیدا شدہ فیمتیات میں ہوں اُمیری یہ خواہش ہو، ہرگز نہ ہونا جا ہیے ؟ اُل ان از دہے کا میرے میں شیر کی کیا صرورت ہو ؟ بار بردار جانور میں شیر کی کیا صرورت ہو ؟ بار بردار جانور

میں کیا کمی ہوجس میں توکل اور خوف پایا جاتا ہو؟

نئی قیتیات پیداکرنا تو ابھی شیرکے امکان میں بھی نہیں ہو۔ لیکن ان قیتیات پیداکرنا تو ابھی شیرکے امکان میں بھی نہیں ہو۔ لیکن ان وہ یہ کرسکتا ہو کہ نئی چیزیں پیدا کرنے کے لیے اپنے میں قوت پیدا کراے میرے بھائیو، شیرکی اس لیے ضرورت ہو کہ اپنے اندر آزادی پیدا کی جاتے اور فرض کے مقابلے ایک پاک، نہیں، کہا جا کے

ایک وقت محاکم روح کو مجھ پریہ فرض ، کا سے مثل پاک ترین چیز کے مجت محت محت کے درائی پانے برمجود محت محتی اب وہ پاک ترین چیز میں بھی خام نحیالی اور نحودرائی پانے برمجود ، کرکیول پرکیول بھی وہ لیٹ محبوب سے بزور اپنی آزادی حاصل کرنا چا ہتا ہی ۔ ہال اس می اس کو شیر کی ضرور ت ہی ۔

بلین میرے بھائیو، کہو تو سہی کہ وہ کون سی بات ہی جو بیتے سے ہوسکتی ہی اور شیر اس کے کرنے سے عاجز، دو۔ آخر شیر درندہ کو بچہ بننے کی کیا صرورت پڑتی ؟

یں نے تمصیں روح کے نین تغیارت بنائے بھتے کہ وہ کس طرح اونٹ ہوگئی اور اونٹ کس طرح شیر ہوگیا اور ہالآخر سشبرکس طرح بچہ بن گیا۔

. یه تنتی تقریر زر دنشت کی اور اس وقت وه ایک شهر پیس مفیم تنقا جس کا نام چنگبری گاتے، تنقا۔

# تنکیبوں کی مسندِ درس

وگوں نے زردشت سے ایک عقلمند کی بڑی تعربی کی کھی کہ وہ نیند اور نیکیوں کے بارہے ہیں خوب وعظ کرسکتا ہی، اور اس وج سے لگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں اور اسے انعام و اکرام دیتے ہیں اور اسے انعام و اکرام دیتے ہیں اور ہر نوجوان اس کی سند درس کے اگے دو زانو ہوتا گا۔ اس فض کے پاس زردشت بھی ہنچا اور نوجوانوں کے ساتھ اس کی سند مندس کے آگے بیار درشت بھی ہنچا اور نوجوانوں کے ساتھ اس کی سند

ا نیند کے سامنے عربت اور حیا سے پیش آؤ! یہ سب سے بہلی بات ہو - اور ان سب سے رہے کر رہوج بڑی نیند سوتے ہیں اور رات

كو جاكة بين!

چور بک نیند کے سامنے حیا کرتا ہی - وہ ہمیشہ رات کے وقت دیے با نفر چلتا ہی - لیکن بے حیا ہی رات کا چوکی دار ، بے حیائی کے ساتھ وہ بگل لیے پھرتا ہی!۔

سوناکوئی چھوٹی صنعت ہبیں ۔ اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہو کہ دن بھر جاگا جائے ۔

دن میں دس بار تجھ اپنے نفس کو مارنا چاہیے۔اس سے خوب کان پیلا ہوتا ہی ا در وہ روح کے لیے خش خاس کا کام دیتا ہی۔

اور کھردن میں دس ہی بار تجمع اپنے نعن سے مصالحت کرلیسنا چاہیں ، کیونکہ خالب آنے سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہی اور جوسلے نہیں کرتا وہ بری نیندسوتا ہی ۔

دن میں تجھے دس سچائیاں ملنی چاہئیں۔ ورنہ تجھے دات میں بھی سچائی ڈھونٹ نی بڑے گی اور تیری روح بھو کی رہے گی۔

دن میں مجھے دس بار مہنسنا اور بشاش ہونا چاہیے۔ورنہ لات میں تیر معدہ تجھے مکلیف دے گا، یہ معدہ جو رہج وغم کا پیدا کرنے والا ہی !

بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہی لیکن بہ دافقہ ہو کہ اچھی نیندسونے .. کے لیے تمام خوبیوں کے موجود ہونے کی ضرورت ہی کیا بی جھوٹی گواہی دوں گا ؟ کیا بین زناکروں گا ؟

کیا میں اینے بطورسی کی خادمہ کو ورغلاؤں گا؟ یہ سسب چیزیں اچھی غینر کے ساتھ میں نہیں کھامیں ۔

اوراً گرکسی میں برسب خو بیاں ہوں بھی تو اس کو ایک بات اور بھی

سمھنا چاہیے، اور وہ یہ بو کہ خود خوبیوں کو بھی لینے وقت پر سُلا دینا جاہیے ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے مجلگا نہ کریں ، یہ بھلی مانس عور تیں ! اور بترے بارے بیں نہ مجبگر ایس ، ای بدلضیب!

اچی نیند یہ جاہتی ہو کہ خدا کے ساتھ اور پڑوسی کے ساتھ صلح رہے اور پڑوسی کے شیطان کے ساتھ بھی صلح رہہے ۔ ورنہ وہ رات کے وقت تھے ستائے گا۔

عرّت اور اطاعت سرکار کے بلیے، خواہ سرکار میں کبی ہی کبول میں ہو! یہ ہو اچھی نیند کی خواہش میں کبیا کرسکتا ہول کو قوت ہمیشہ کمی رفتار رہنا پیند کرتی ہو ؟

میرے نزدیک ہمیشہ وہی بہترین چروا ہاکہلائے گا جواپنی بھیل وں کو سرسبز ترین چراگاہ میں لے جاتا ہو۔اس کا جوالہ اچی نبیند کے ساتھ بیٹینا ہو۔

بہت زیادہ اعزاز میں نہیں چا ہتا اور نہ بڑے خزانے۔اس سے رہن بڑھ جاتی ہو۔ لیکن افیرنیک نامی اور چھوٹے سے خزانے کے اچھی نیند نہیں آتی ۔

کھوڑے ساتھبوں کا ہونا میرے نزدیک زیادہ خوش گوارہ برنسبت برے ساتھبوں کے دلیکن ان کی آمد ورفت کھیک وفت پر ہونا چا ہیے۔ اس کا جوڑ اچی نیندسے مبٹینا ہی۔

وہ لوگ بھی مجھے بہت لیند ہیں جود ماغی حیثیت سے کم مایہ ہیں، کیوں کہ وہ مرک ہیں نمیند کے ۔ یہ لوگ مبارک ہیں، بالیضوص جب لوگ ہمینشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ۔

اس طرح نیک لوگوں کا دن گزرتا ہی۔ اور جب رات ہوتی ہی تو

یس نیند کو بلانے سے احتراز کرتا ہول -وہ یہ نہیں چا ہتی کہ اس کو بلایا جائے ، د مند جو نیکیون کی سردار ہی ا -

بلکہ بین یہ سوچنا ہوں کر میں نے دن میں کیا کیا اور کیا کیا سوچا۔ میں شل گائے کے صبرے ساتھ جگالی کرتا ہوں اور اپنے دل سے پوت ہوں ، نال وہ تیرے دس غلبے کون کوئ سے بیں ؟ سے پوت اور وہ وش مصالحتیں کون کوئ سی بیں اور وہ وش مصالحتیں کون کوئ سی بیں اور وہ وش ہجا تیا ل اور دس ہنسیاں جن سے میرا دل بشاش محتا ؟ ،

اسی سوج میں میں ہوتا ہوں اور یہ چالیس خیالات مجھے جھٹو لا جھلاتے ہوئے ہیں میں ہوتا ہوں اور یہ چالیس خیالات مجھے جھٹو لا جھلاتے ہو ہوئے ہوئے ہیں کہ فورًا مجھے میند آجاتی ہو، بن مبلائی ، نیکیوں کی سردار۔
نیند میری انکھیں تصبیخت پاتی ہی اور وہ بھاری پڑجاتی ہیں۔ نیند میرے مُنہ کوچھوتی ہی اور وہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہیں۔

سے بی جی اور میرے پاس دیے پانو آتی ہی، سب جوروں سے زیادہ بیاری، اور میرے خیالات کو مجھ سے چرامے جاتی ہی اور بیں اس مسندِ درس کی طرح حاس با ضة کھوٹے کا کھوٹا رہ جاتا ہوں -

نیکن کچر زیادہ دیر مک میں نہیں کھوا رہتا، بلکہ میں فورالیٹ جاتا ہول جب زرد منت نے اس عقلند کو یہ کہتے ہوئے سُنا تو وہ دل ہی دل میں سننے لگا، کیوں کہ اس وقت اسے اسپنے دل میں ایک روشنی دکھائ دی اور وہ اپنے دل سے مخاطب ہوکر لیوں کہنے لگا،

ری ہرر رہا ہیں میں میں بیادی ہے۔ یا مقالمند مع ایپنے چالیس خیالوں کے مجھے پاگل معلوم ہوتا ہی مگر مجھے یفین ہی کہ سونے کا فن اسے خوب آتا ہی ۔

خوش قسمت ہی وہ شخص جو اس عقلند کے پڑوس میں رہتا ہی۔

الیی نیند متعدی ہوتی ہی اور موٹی دلوار سے بھی گزر کر یے نمیند دوسرول میں ساریت کرچاتی ہی ۔ سراست کرچاتی ہی -

نوداس کے مندرس میں ایک جادو ہی اور اس نیکیوں کے واعظ کے سامنے لواکوں کا بیٹیونا لیے فائدہ نہیں -

اس کی عقلمندی کا سارا مفہوم یہ ہی: جاگنا تاکہ نیندخوب آسے ۔اور سے چ ،اگرزندگی بین کوئی مغے نہ ہوتے اور بیس بےمعنی چیز کو لیند کرنے کے لیے مجبور ہوتا تو خود میرے لیے یہ سیامعنی چیز سب سے زیادہ قابل لیند ہوتی ۔

اب جھر پریہ صاف ظاہر ہوگیا ہی کہ پرانے زمانے میں جب لوگ استادوں اور نیکیوں کو تلاش کرتے تھے تو بالخصوص کیا چیز ڈھونڈ تے تھے۔
لوگ اپنے لیے اچی نیند ڈھونڈ تے تھے اور اس کے علاوہ خشخاشی نیکیاں۔
مند درس کے ان تمام معدوح عقلندوں کے نز دیک بغیر خواب والی نیندانتہائی عقلندی تھی۔ وہ اس سے بہتر اور کوئی زندگی کا مفہوم نہ جانتے تھے۔

اورآج بھی چند ایسے لوگ موجود ہیں، طلاً یہی نیکیوں کا واعظ، اگرچ وہ سب ایسے ایمان دار نہیں ہیں۔ گران کا زمانہ ختم ہوچکا ہی۔ اور اب وہ زیادہ دلوں تک قایم نہیں رہ سکتے، دکھیو وہ گرے!۔

مبارک ہیں او نگھنے والے ، کبول کہ انھیں جلد سوجا نا جا ہے۔ یہ مفنا خطاب زر دُشت کا ۔

دنیا کے بیجبواطی والے ایک مرتبہ زردست نے بھی اپنا تخیل انسان کے بار دوڑا یا ا

جیساکہ دنیا کے بچھواڑے والے کیا کرتے ہیں تو': مجھے یہ معلوم بھوا کہ عالم ایک تکلیف زدہ اور برسینان خدا کا کام ہی۔

بجھے ایسا معلوم ہوا کہ دنیا خواب وخیال ہر اور خدا کی شاعری ہری اور ایسا رنگ برنگ وصنواں ہر جو ایک غیر مطمئن ربانی ذات کی آنتھوں کے آگے ہو۔

نیک و بد، اور خوشی و رنج ، اور بین اور تو، یه مجھے ایسا معلوم بواکہ گویا یہ خال آنکھوں کے آگے ایک رنگ برنگ دُھنوال بہو۔
خال ابنے سے اور دکھینا چاہتا کتا لہذا اس نے یہ عالم پیدا کیا ۔

مکلیف زدہ کو اس میں نشار آمیز خوشی ہوتی ہو کی دہ ابن رنج و غم سے اپنی نظر ہٹا ہے اور بیخودی میں محو ہوجائے ۔ نشار آمیز سترت اور بیخودی میں محو ہوجائے ۔ نشار آمیز سترت اور بیخودی : ایک زبانے میں میراتصور عالم کے متعلق یہی کتھا۔

اور بیخودی: ایک زبانے میں میراتصور عالم کے متعلق یہی کتھا۔

یه دنیا، ہمیشہ ناکمی رہنے والی دنیا، دائمی متضاد بانوں کی نصویم اور نامکی تصویر، اپنے نامکل خال کے لیے نشار آمیز خوشی کا باعث ایک زمانے میں میرانصتور عالم کے متعلق یہی عقا۔

علیٰ ہذا القیاس میں نے اپنا تخیل ایک بار انسان کے باردور الله علیٰ ہذا القیاس میں نے اپنا تخیل ایک بار انسان کے باردور اللہ علیہ دنیا کے بچواڑے والے کیا کرتے ہیں۔ سے مجائزہ سے اللہ علیہ مثل تمام اور ارسانی حاقت - خدا ذل کے انسانی کر توت مخا اور النمانی حاقت -

وہ محض النان مخفا اور وہ بھی النان اور 'میں 'کا ایک کم حیثیت جزد وہ تصویر خیالی خود میری اپنی خاک اور اتش سے میرے سامنے منودار ہوئی مقی اور حق بھی بہی ہوکہ مادراسے تو وہ آئی نہیں - میرے بھائیو، تو پھرکیا ہوا ؟ یں نے اپنی رنجور ذات سے بچھا چھڑایا۔ میں خودا بنی راکھ بہاڑول پر لے گیا اور میں نے ایک روشن تر شعلہ ایجاد کیا رتو پھر میں کیا دکھتا ہوں کہ وہ تصویر خیالی علی افر آئ -اب ان خیالی تصویروں پر ایمان لانا، جب کہ میں روبصحت ہوں میرے لیے باعث زمیت و پرسٹانی تھا، باعث زمیت اور باعث دلت اس طرح سے میں دنیا کے بچھواڑے والوں سے گفتگو کرتا ہول -وہ چیز زحمت تھی اور تکلیف جس نے دنیا کے کل بچھواڑے ہوا۔ کو بیداکیا تھا، نیز نوش وفتی کی خام عیالی جس کا تظریر تھش زمیت فوردہ کو بیداکیا تھا، نیز نوش وفتی کی خام عیالی جس کا تظریر تھش زمیت فوردہ

تمام خلاقوں اور دنیا کے بچھواڑے والوں کو پیدا کیا ہی سنستی اور کا ہی نے جو ایک جست میں انتہا تک پہنچ جانا چاہتی ہی۔ یہ بے چاری ناوان سنستی اس کے رسوا کچھ بھی نہیں چاہتی۔ میرے بھا بیو، میرا کہنا مانو کہ جم خود جم سے مایوس تھا اور وہ اسی لیے اپنی بے شعور دماغی انگلیوں سے انتہا تی دلیوا روں کو ملولتا تھا۔ میرے بھائیو، میرا کہنا مانو کہ خود جسم زمین سے مایوس تھا اور وہ یہ میرے بھائیو، میرا کہنا مانو کہ خود جسم زمین سے مایوس تھا اور وہ یہ سنتا تھا کہ وجود کا بریط اس سے بائیں کر رہا ہی ۔

اور اب وہ یہ چا ہتا گھا کہ سرسے انتہائی دلیا رول میں کس جائے ادر یہی نہیں ملکہ یہ بھی کہ وہ ' دوسری دنیا ' میں بہنچ جائے ۔ گر وسری" دنیا وہ وحنی اور انسالؤں سے خالی دنیا جو ایک آسمانی 'یچ' ہی، آ دسیوں سے خوب بوشیدہ رکھی گئی ہی۔ اور وجود کا بہیٹ انسان سے باکل باتیں نہیں کرتا اور اگر کرتا ہو تو انسانوں کی طرح کرتا ہی۔ در حقیقت ہر وجود کا ثبوت دینا آسان کام نہیں ہی اور اس سے بائیں کرانا اور بھی مشکل ہو۔ بھائیو، یہ تو بتا قرام کیا عجیب ترین چیز کا شوت سب سے آسان نہیں ہو ؟-

ہاں یہ 'میں ' مع اپنی مخالفت اور گھبراہٹ کے اپنے وجو دکا اظہار بے حد ایمان داری سے کرتا ہی ، یہ 'میں ' جو پپاکرنے والا ہی اور ارادہ رکھنے والا اور قدرو قیمت دینے والا ہی اور جو ہرچیز کا بیا نہ ہی اور قیمت اور یہ بے حد ایمان دار وجو دیعن 'میں ' اس وقت بھی جسم کو یا د کرتا ہی اور اس کا خواہش مندر مہتا ہی جب کہ وہ شاعری کرتا ہی اور کھلکتا ہی اور شکستہ باز دول سے محیرط پھڑاتا ہی ۔

یه میں روز افزوں ایمان داری کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھتا ہی - اور جتنی زیادہ اس کو سیکھنے میں کا میا بی ہوتی ہی اتنے ہی زیادہ اسے جسم اور زمین کی تعربیف میں الفاظ ملتے ہیں -

میرے بیں انے مجھے ایک نئے غرور کی تعلیم دی ہی ادرائیں اسے بنی نوع انسان کو سکھا تا ہوں ؛ اپنے سرکو اب سمانی باتوں کی رہت ہیں نہ د د کا نا چاہیے کلکہ اس فاکی سرکوجس سے زمین میں معنی پیدا ہوتے ہیں او نجا رکھنا جاہیے۔

یں بنی نوعِ انسان کو ایک نئے عزم کی تعلیم دیتا ہوں جس السنے پر لوگ اب کک آنکھ بند کرکے چلتے رہے ہیں اس پر قایم رہنا اور اس کو عظیک سجھنا اور بیاروں اور فنا ہونے والوں کی طرح اس سے کنا رہ کشی نہ کرنا -

یہ لوگ ببار اور فنا ہونے والے ہی نو محفے جوجہم اور زمین کو نظر خفارت

سے دیکھتے تھے اور جفول نے آسمانی ڈھکوسلوں اور نجات دینے والے نون کے قطروں کی ایجاد کی منی ۔ لیکن ان شیری اور مکررزمروں کو بھی اضوں نے جم اور زمین ہی سے لیا تھا ۔

وہ اپنی مصیبت سے بھاگنا چاہتے تھے اور سارے ان سے بھید دور تھے۔ لہذا انھوں نے ایک آہ بھری: "کاش کے آسمانی راستے پیدا ہو جاتیں جن کے ذریعے سے ہم دوسرے وجد اور نوش وقتی کی طرف نے کرنکل جائیں!" اس طرح سے انھوں نے بیچنے کے راستے اور نون کے گھونے ایکاد کیے۔

اب ان نا شکروں کو یہ غلط فہی ہوئی کہ وہ لینے جبم اور اس زمین سے الگ مخلگ ہوگئے۔ لیکن اینے کنارہ کشی کا نشیخ اور اس کی مسترت انھیں کس کے طفیل میں ہوئی بہلینے جم اور اسی زمین کے طفیل میں ۔ انھیں کس کے طفیل میں ہوئی بہلینے جم اور اسی زمین کے طفیل میں ۔ بیاروں کے ساتھ زروںشت بولے سے بین آتا ہی ۔ بیچ رجی ، وہ نہ ان کی تشفی کے طریقوں سے ناراض ہوتا ہی اور نہ نا شکری کے کاش کے وہ روبصحت ہول اور تندرست ہوجائیں اور اپنے لیے برتر کاش کے وہ روبصحت ہول اور تندرست ہوجائیں اور اپنے لیے برتر جسم پیلا کریں !

زر دمشت روبصحت ہونے والے سے اس وقت بھی ناراض نہیں ہوتا جسے اس وقت بھی ناراض نہیں ہوتا جست کہ وہ اپنی خام خیالی کو مجتن کی نظر سے د کھیتا ہواورآدمی لات کے وقت مجھ پ کراپنے خداکی قبر کا طوا من کرتا ہو۔ لیکن میرے نزد کیا اس کے مسو بھی بھاری اور بھارجم کی دلیل ہیں ۔

بہت سے بیار ہمیشہ سے ان لوگوں میں بائے گئے ہیں جوشاعری کرتے ہیں اور خداکی تلاش میں رہنے ہیں۔ وہ سختی کے ساتھ نفرت

کرتے ہیں اہل معرفت سے اور ہن سب سے کم عمراخلاقی خوبی سے جس کا نام ہو: 'ایمان داری '۔

وہ ہمبیشہ اپنی نظر تاریک زمانوں کی طرف بھیرتے ہیں۔ ہی وقت خام خیالی اور خوس اعتقادی ایک دوسری چیز تھتی ، سمجھ کا جو سل و خروسن مشابہت خلا تسلیم کیا جاتا ہم اور شک گناہ تھا۔

خدا کے ان ہم شکل ٹوگوں کو بیں فوب جانتا ہوں۔ وہ جا ہے ہن ہن استے ہن استے ہن استے ہن استے ہن استے ہیں۔ میں استی بیں کہ لوگ ان پر ایمان لائیں اور شکٹ کرنے کو دہ گناہ رہجھتے ہیں۔ میں استی

یہ بھی خوب جانتا ہوں کہ وہ خودکس چیز پرسب سے زیادہ ایمان لاتے ہیں ۔ واقعی وہ بھی دنیا کے بچھواڑوں اور نجات دینے والے خون کے

قطروں پرسب سے زیادہ ایمان نہیں لاتے ملکہ جمم پر۔ اور خود ان کرائے۔ معروب سے این دہ ایمان نہیں لاتے ملکہ جمم پر۔ اور خود ان کرائے۔

كاجيم ان كے ليے في نفشہ ايك چيز ہى -

'گروہ جم ان کے لیے ایک بیجاً رشی ہی اور وہ ابنی کیجلی مُسَیَ ''ہُ 'کل کر تھاگنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ موت کے وعظوں کا وعظ کان وھر کر سنتے ہیں اور خود د نیا کے کچھواڑوں پر وعظ کرتے ہیں۔

میرے بھائیو، بہتریہ ہو کہ تم تندرست جم کی آواز کو کا ن دھرکر شنو۔ یہ اس سے زیادہ ایما ندادی اور پاکبانری کی آداز ہو۔

تنزرست جسم زیادہ ایا نداری اور پاکبازی سے بولتا ہی، وہ جسم جو کما ہو۔ مکل ہی اور زا ویہ قائمہ رکھتا ہی۔ اورزسین کے مفہوم کا ذکر کرتا ہی۔

یہ تھی گفتگو زر دشت کی ۔

جہم کو نظرِ حفّا رہ سے دیکھنے والے جولوگ جم کو نظرِ حقارت سے دیکھتے ہیں ان کو ہیں اپنا فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیب ان کو نہ ٹوکسی ٹنی چیز کے سیکھنے کی صرورت ہو اور نہ سکھانے کی بلکہ ان کو چا سیے کہ وہ خود اپنے جم کونیر باد کہیں اور گوں گے بن بیٹیں -

بئة كهنا بنوكه مين هبم بهول اور روح - تيمر بيجوّل كى طرح بنى كيول نه باتين كى جانين ؟ نه باتين كي بيدار مغز اور صاحب علم كهنا بهى: مين سرتا بإجسم بهول اور

اس کے سوائی نہیں اور روح ایک کی کا نام ہی جوجیم کے ساتھ ہی -جم نام ہی ایک عقل کبیر کا - وہ ایک کٹرت ہی بوحدتِ مفہدم، جنگ ہی اور صلح ، گلہ ہی اور گلہ بان -

بھائی، تیری عقلِ صغیر بھی تیرے جیم کا اوزار ہوجس کو نونفس' کہنا ہے۔ یہ تیری عقل کبیر کا ایب چھوٹا سا اوزار اور کھاونا ہی -

تو" میں "کا لفظ کہتا ہی اور اس بر شجھ گھمنٹہ ہی ۔ مگر تواس کو ہنیں مانتا کہ جو چیزاس سے بھی بڑی ہی وہ تیراجسم ہی اور اس کی عقلِ کبیر یہ" میں" کہتی ہٰنیں ملکہ" میں" کرکے دکھلا دیتی ہی۔

جس چبز کا ادراک حواس کرتے ہیں اور جس کی معرفت نفس حاصل کرتی ہی وہ نی نفسہ لا متنا ہی ہی ۔ گر حواس اور نفس تجھے سے یہ سنوانا جاہتے ہیں کہ وہ ہرچبز کی غالبت ہیں۔ وہ اس قدر خود بینند ہیں ۔

حواس اور نفس اورار اور کھلونے ہیں۔ان کے بیجیبی اب تک "وخود" لگا ہؤا ہی۔" خود اوقت تلاش حواس کی آنکھوں سے بھی کام لیتا ہی اور سننے کے وقت نفس کے کا نوں کو بھی استعمال کرتا ہیں۔

" خود" هميشه كان لگا كرسنتا و اور طوهو بلهصتا و و و مختلف جيرول

میں مقابلہ کرتا ہی ، زیر کرتا ہی ، فتح کرتا ہی ، اور تنبا ہ کرتا ہی وہ حکومت کرتا ہی اور میں ، پر بھی اس کی حکومت ہی -

بھائی ، نیرے خیالات اور احساس کی بینت بر ایک برا مالک کھڑا ہوا ہوا ہو، ایک غیر معروف دانا۔ اس کا فام" نجود " ہی، اس کا گھر تیرے جسم میں ہی ، وہ نبود نیرا جسم ہی ۔

تیرے جسم میں زیادہ سمجھ داری ہی بدنسبت تیری بہترین عقلندی کے ۔اور کیا معلوم ہی کہ تیرے جسم کو تیری بہترین عقلمندی کی کس لیے صرورت پرطے ؟

تیرا "خود" تیرے " بیں" اور اس کی متکبرانہ ایجوں پر بہنستا ہی اور اس کی متکبرانہ ایجوں پر بہنستا ہی اور اپنے دل بیں کہتا ہی "خیالات کی ایجوں اور اُچھالوں سے مجھے کیا فائد پہنچ سکتا ہی ؟ یہ میرے مقصد تک پہنچنے کے لیے چکر کی را بیں ہیں تیں میں میں میں کو چلنا سکھانے کا اللہ ہوں اور اس کے تصورات کا دار دار شیر" میں ، سے کہتا ہی "اس جگہ در دصوس کرا" اور وہ تحلیف محسوس کرنے لگتا ہی اور سوچنے لگتا ہی کہ کیوں کر اس "کلیف کا خاہم ہو۔ اور اسی مقصد کے لیے اسے سوچنے کی ضرورت ہی۔

'خود' میں اسے کہنا ہی '' اس حگہ 'آرام محسوس کر!'' اور وہ خوش ہوتا اور سوچینے لگتا ہی کہ کیوں کر یہ نویشی مجھے بار کا حاصل ہو۔ اور اسی مقصد کے لیے اسے سوچینے کی ضرورت بڑتی ہی ۔

جو لوگ جسم کو نظر حقارت سے دیجیتے ہیں ان سے میں ایک بات کہنا چاہنا ہوں کسی چیز کو نظر حقارت سے دیکھنے کی وج بیہ ہوتی ہی کہ اس کی عرّست دل میں ہوتی ہی وہ کیا چیز ای جس انے عرّ سے اور حقارت اور قیمت اور ارا دے کو پیدا کیا ؟

موجد خود نے عربت اور حقارت کو پیدا کیا اس نے مسرت اور یکلیف کو بپیدا کیا۔ موجد هم نے نفس کو بپیدا کیا جواس کے ارا دول میں دست و بازو کا کام دے -

اے جم کو حفارت سے دیکھینے والو، تم ابنی حاقت اور حقارت کے وقت بھی اپنے ، نود کی خدمت کرتے ہو میں تم سے کہتا ہوں کہ نود تھارا مخود ناہو جانا جا ہتا ہی اور وہ زندگی سے دست بردار توہو ہی رہا ہی۔

اس میں اس کام کی بھی قوت نہیں جس کے کریئے کو اس کا دل سب سے زیادہ چا ہنا ہی، بینی اپنے سے بڑھکر سپدا کرنا۔ یہی اس کا دل سب سے زیادہ جا ہتا ہی۔ یہی اس کی ساری آرزو ہی۔

لنکن اب اس میں بہت دیر ہوگئی۔اس میلیے بھارا نخود' فنا ہوجانا چاہتا ہی، ای جیم کوحیتر سیجھنے والو۔

فنا ہوجانا چاہتا ہی متھارا 'خود' اور اسی لیے تم حبم کو حفیر سمجھنے ولیے ہوگئے ہو، کیوں کہ اب تم اپنے سے بطرھکر پپیا نہیں کرسکتے -

اور اسی لیے تم زندگی اور زمین سے سخت ناراض ہو ۔ تھھاری حقارت کی نرچھی نظروں میں پوشیدہ حسد با یا جاتا ہی ۔

ای جیم کو حقارت سے دنکھنے والو، میں تھا ری پیروی ہنیں کرنا! میرے نز دیک تم فوق البشر کے پل نہیں ہو۔ یہ ختی گفتگو زر دشت کی ۔

خوشیاں اور جذیے

عمائی میرے، اگر بھریں کوئی خوبی ہو اور وہ خود تیری خوبی ہو تو

اس میں کوئی دوسرا بترا شریک ہنیں -

ظاہر ہو کہ تو اس کو طلیک نام سے پکارے گا اور اسے پیار کرے گا تواس کے کان کھنچے گا اور اس سے بہنسی ملاق کرے گا۔

گر دیکیہ تو ہی ، تجھ میں اور تمام لوگوں میں تو اس نتوبی کا نا م مشترک ہی اور تو اپنی نتو بی کے لحاظے سے تمام لوگوں اور گلے کا ایک جزبن گیا ہی ۔

بہتر ہوتا اگر تو کہتا: جو چیز میری روح کو تکلیف بہنچاتی ہواور راحت بخشی ہو اور میری آنتوں کے لیے بھوک کا کام دیتی ہی دہ بیان سے باہر ہواور اس کا کوئی نام نہیں۔

تیری خوبی اس سے برتر ہونی جا ہیں کہ دہ کسی نام سے والبند کی جاسکے اور اگر تجھے لا محالہ اس کا ذکر کرنا ہی ہو تو اس کے متعلق رک رک کربات کرنے میں سجھے سٹرمانا نہ جا ہیں ۔

لہذا کہ اور رک رک کر بات کرا" یہ میری اپنی بیاری ہو۔ مجھ اس سے مجتن ہی ۔ یہ اسی طرح مجھ بالکل بیند ہو۔ میں اس بیاری کو آی طسرح جا ہتا ہوں ۔

فلائی احکام کی طرح میں اسے نہیں چاہتا ، اور نہ انسانی خانون اور انسانی حانون اور انسانی خانون اور انسانی ضروریات کی طرح میں اسے چاہتا ہوں اور نہیں اس کو فوق الایض اور جنتوں کے لیے راہبر بنانا چاہتا ہوں -

جس کو میں پیار کرتا ہوں وہ تو ایک زمینی خوبی ہی۔ہوشیا ری اس میں کم پائی جاتی ہی اورسب سے کم سجھے۔

المراس چرمیانے میرے پاس اینا گھونسلا بنایا ہو۔اس لیے بب اسے پیار کرتا اور جیکارتا ہول۔اب وہ میرے ہی پاس این شہرے انڈوں

كوسيتى ہىء-

اس طرح تجھے رک رک کر بولنا چاہیے اور اپنی خوبی کو سرا ہنا چاہیے ۔
ایک وقت تفاکہ تجھ میں جذبے پائے جاتے سے اور توان کو مرے
نام سے یا د کرتا تھا۔لیکن اب تبرے پاس سواتے اپنی خو ہول کے اور کچھ
بھی نہیں اور یہ تیرے جذبوں سے پیدا ہوئی ہیں ۔

تونے اپنا اعلی ترین مقصد ان جذبات کے سپرد کرر کھا تھا۔ لہذا وہ تیری خوبیوں اور خوشیوں میں مبدل ہوگئے -

تعواه تو غضب ناک لوگول کی جنس میں سے ہو یا عیش سیند لوگول کی یا غربی متعصب لوگول کی یا کبینہ پر ور لوگول کی ،

تيرے جذبات بالآخر خوسياں بن كية اور تيربے شيطان فرشتے -

ایک وفت مقاکہ تیرے تہ خانے میں وحثی کتے محفے ۔ بیکن بالآخروہ سب چرایوں میں مبدل ہوگئے اور پیاری گؤتیاں میں -

تونے اپنے زہروں میں سے اپنے لیے اکسیرکاعرق کھینچا تھا ، اپنے رنج وغم کی گائے کا دودھ دو ہا تھا۔اب تواس کے تھنوں کا بیٹھا دودھ بی رہا ہی۔

اور اب تجه سے کوئی بُرائی ظہور میں نہیں آتی اور اگر آتی بھی ہی تو وہ تیری نیکیوں کی کشاکش کا نتیجہ ہی -

بھائی میرے، اگر تو خوش قسمت ہو تو تیرے پاس محض ایک خوبی ہی، زیادہ نہیں۔اس لیے تو پل پرسے زیادہ اِسانی سے گزرسکتا ہی۔

زیا دہ خوبیاں رکھنا باعث امنیا زنو ہو مگر سخت اذبیت رسال ہی اور مہتیروں نے اس وجرسے بیا باں میں جاکر خود کشی کرلی کہ وہ خوبیوں كى رزم اور رزمكاه بنت بنت تفك كَّ عقر .

کیمائی میرے ، کیا جنگ اور معرکہ آرائی بری چیزیں ہیں ؟ لیکن میر بری چیزیں صروری بھی توہیں ۔ اور اسی طرح تیری خوبیوں کے درمیان میں صدا وربے اعتباری اور چنلی بھی صروری ہیں ۔

د کیه که تیری سرایک حوبی کس طرح بالا ترین دات کی آرزومند ای ا وه چا ای بی بی که تودل و جان سے اس کا پیش رَو بن جا۔ و ه عضے نفرت اور محبت میں تیری پوری پوری قوت جا ای بی بی۔

ہرخوبی دو سری خوبی پر رشک کرتی ہو اور رشک ایک بڑی خونناک چیز ہی۔ رشک کی وجہسے نو بیاں تک بر با د ہوجاتی ہیں۔

جور شک کے شعلوں سے گھرہا تا ہی وہ بالآخر بھیتو کی طرح ا بہنا زہر ملا ٹونک خود اپنے مار لیتا ہی۔

اہ ! میرے بھائ ،کیا تونے کسی خوبی کوخود اپنی جنگی کھاتے اور اپنے آپ کوچیری مارنے نہیں دیکھا ؟

انسان ایک شوہ وجس سے گزر جانا چاہیے اور اسی لیے سیجھے اپنی خوبول سے مجتت کرنا چاہینے کیوں کہ انھیں کی وجسے لوفنا ہوجائے گا۔ یہ محتی تقریر زر درشت کی ۔

# زرد رو چرم

ائ سزادینے والوا ور تھینٹ چڑھانے والو، جب یک جانور اپنے سر سے اشارہ ندکرے اس وقت تک تم اسے مارنا نہیں چاہتے ؟ دیکھو زرد رو مجرم نے اسے اشارہ کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے بڑی حقارت (X 1) (N)

طبیتی ہو۔

اوریه آنکھیں اس طرح حوف زن ہیں:"میرا' میں ایک ایسی چیز الد جس کا خاتمہ کروینا چاہیے۔میرے نز دیک میرا میں انسان کی مرشک حقابت ہو۔

یہ کہ اس نے لینے آپ کو قابلِ تعزیر سمجھا یہ اس کی زندگی کا اعلیٰ ترین المحدید اس نے لینے آپ کو قابلِ تعزیر سمجھا یہ اس کی زندگی کا اعلیٰ ترین المحدید اللہ کا اللہ کا تعزید وجود اس کی بیما رہی ہو اس کے لیے کوئی چھٹکا را نہیں، اور اگر ہم تو مرگ مفاجات -

اے منزا دینے والو ، تھا را مارنا ہمدر دی کی بنا پر ہونا جا ہیے نہ کہ کینے کی وجہ سے اور جب تم مارو تو تھیں اس پر بھی غور کرنا چا ہیے کہ آیا تھیں اندہ رہنے کا حق ہو!

یکافی بنیں ہوکہ تم جس کو مارواسے پہلے منالو۔ تھاری نمگساری کا باعث فوق البشرکی مجتب ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہو تو تم اور زندہ رہنے کے ستی ہو سکتے ہو!

تم' وشمن ، کهو نه که'بدمعاش' - تم' بیما را کهو نه که 'گیّا - تم' بیوقوف' کهو نه که رگنا مهکار'-

اور ای خشگین سزا دینے والے ، اگر تو ان تمام چیزوں کو بآ وازیکے جن کو تو اپنے خیال میں کرچکا ہو تو ہر شخص پکار کرکھے گا "وور کرو اس گندے کوڑے کو امکالواس زہر بلے کیڑے کو!"

سکن خیال اورچیز ہی اور فعل اور فعل کی تصویر اور سبب کا پہتیا ان کے درمیان نہیں گھومتا - ایک نصویر ہی جواس زرد رُو انسان کی زرد روئی کا سبب ہی۔جب اس سے وہ فعل صادر ہوّا تو وہ اس کا ہم بلّہ تھا۔ لیکن جب وہ فعل تمام ہو چکا تواس کی تصویر کی بر داشت اس سے نہ ہوسکی ۔

ہروفت اسے بہی خیال مقاکہ اس سے ایک فعل سرزد ہوا ہی میں اس کو دیوا نہ بین کہتا ہوں۔ جو چیز مستنے متن وہ اس کے لیے قاعدہ بن گئی۔ جادو کے کنڈل سے مرغی پر جادو جل جاتا ہی کیکن اس ضرب سے جواس نے لگائی اس کی نادان سمجھ پر جادو جل گیا۔ میں اس کو جنون بعد از فعل سے نمبیرکرتا ہول ۔

سنوای سنرا دیبنے والو! ایک اور دلیا نہیں ہی ہی اور وہ قبل از فعل ہوتا ہی۔ افسوس کہ تم میری اس روح کی کنہ کو پہنچتے ہی ہنیں! ۔
سرخ سنرا دینے والا یوں کہتا ہی اس مجرم لئے آخرخون کیوں کیا؟
کیوں کہ وہ لوط مارکرنا چا ہتا تھا ؟ گرمیں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اس کی روح خون کی خواہش مند تھی نہ کہلوٹ مادکی۔ وہ اس بات کا بیاسا تھا کہ چھری کی مسترے حاصل کرہے۔

سکن اس کی نادان سمجھ اس دیوانے پن کی حقیقت کو نہ پہنچ سکی اور اس کو اس طرح سمجھانے گئی ?' نون کرنے سے کیا حاصل! اس کے ساتھ کم از کم کچھ لوٹ مار تو کرلے! کوئی بدلہ تو ہے لئے!'' اور اس نے اپنی نادان سمجھ کا کہنا مان لیا۔ اس کے کہنے کا اس پر گہرا ایر پڑا۔ اس کے کہنے کا اس پر گہرا ایر پڑا۔ اس لیے قتل کے بعداس نے لوٹ مار شروع کر دی لڑال کو اپنے دیوانے بن سے شرم نہ آئی ۔ اُن پ

اور اس مرتبہ وہ ابین جرم کے بؤجم سے دب گیا اور اس کی نادان

سجه پیرک<sup>و</sup>ی بڑگئی اور مفلوج اور کھل ہوگئی

اگر اب وہ اپنا سر ہلا سکتا تو اس کا بوجھ لنائیک جاتا ۔ سکین اس سر کو ہلانے کون ؟

یہ انسان ہو کیا ؟ وہ ایک ڈھیرہی بیماریوں کا جو روح کے ذریعے سے دنیا میں سیلی ہیں اور وہاں وہ لوط مار کرنا چا ہنی ہیں -

یہ انسان ہو کیا ؟ وہ ایک گیتا ہو جنگلی سانپوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ہرگر آدام سے نہیں رہ سکتے۔ لہذا ہر ایک ان میں سے جدا گانہ شکار کی تلاش میں با ہر بکلتا ہی۔

اس نا دار حبم کا نطاره کرد! اس گی تکلیفول اور نمنّا وّل کی تعبیراس کی نا دار روح نے کی اور وہ بیمقی: خون ریزی کی ہوا وہوس اور حیری کی مسترت کی طمع -

ی سرت می این اور بیار موتا ہی وہ اس برائ کا شکار ہوتا ہی جو آج کل برائی کا شکار ہوتا ہی جو آج کل برائی کا شکار ہوتا ہی جو آج کل برائی کا شکار ہوتا ہی جو سے سجھی جاتی ہی۔ وہ اس چیزسے اور ول کو تکلیف دینا چا ہتا ہی جرب کہ خود اسے تکلیف ہوتی ہی۔ لیکن اس سے جناگا نہ تھیں ۔
نیکیاں اور بُرا نیاں آج کل سے جداگا نہ تھیں ۔

ایک زماند وہ مخاکہ شک اور خود جوتی کا شمار برائیوں میں ہوتا تھا
اس زمانے میں بیمار مرتد اور بے دین ہوجاتا مخا اور اسی حیثیت سے وہ
خود بھی تکلیف برداشت کرتا مخااور دوسرول کو بھی تکلیف بہنچا ناجیا ہتا مخانہ
گراس کی پہنچ مخصار ہے کا نول تک نہیں ہوتیم مجھ سے کہوگے کہ اس
سے تحصار ہے نیک لوگوں کو نفضان پہنچ گا۔ لیکن مجھے تحصا رے نیک لوگول
کی کیا پروا!

نضارے نیک لوگول کی بہت سی باتوں سے مجھے نفرت ہو گر ہرگزان کی برائیوں سے نہیں کامن کے ان میں ایک دلوا نہ پن ہونا جس سے وہ فنا ہوجاتے جس طرح کر ہیزر در مُرو مجرم فنا ہوگیا ہجا۔

واقعًا میری تمنّا تو یہی تھی کہ ان کے دیو انے بن کا نام بجائی یا دفاداری یا تقولی ہوتا۔ گران کا مقصدنیکی سے یہ بوکہ ان کی عمر بڑی ہوا ور وہ بھی ذلت کے عیش و آرام کے ساعۃ۔

میں دریا کا بشۃ ہوں۔جومجے پڑسکتا ہو بکرشے! لیکن میں تھاری لاکھی ہنیں ہوں -یہ سے الفاظ زر دُشت کے -

### الهنا يرصنا

تمام ظریروں میں سے مجھے محض وہ تحریر عزیز ہی جس کوکسی نے اپنے نون سے لکھ خون روح ہو۔
خون سے لکھا ہو۔ لکھ خون سے اور شجھے معلوم ہوجائے گا کہ خون روح ہو۔
غیرشخص کے خون کا سجھنا آسان کام نہیں ہو۔ مجھے ان لوگوں سے نفرت ہو جو پڑسے میں اپنا وقت صالح کرتے ہیں۔
بوشخص پڑسے میں اپنا وقت صالح کرتے ہیں۔
جوشخص پڑسے والے سے واقف ہوتا ہی وہ پڑسے والے کے لیے

جوشض پڑھنے والے سے واقف ہوتا ہی وہ پڑھنے والے کے لیے اور کچے ہمیں کرتا۔ اگرسوبرس اور پڑھنے والے قام رسب تو خود روح متعن ہوجائے گی۔

اس وجہ سے کہ ہرشخص کو بڑھناسیکھنے کی اجازت ہی بالآخر ایک ون نہ محض فن کتابت تباہ ہوجائے گا ملکہ قوت تخیلہ بھی۔ روح ایک زمانے میں خلاکا درج رکھتی تھی اس کے بعدوہ النان ہوگئی۔اور اب تو اس کی حیثیت محض بازاری آدمیوں کی سی رہ گئی ہی۔ جس کی تر برخون اور فیصلے ہوں وہ یہ نہیں جا ہے گا کہ لوگ اس کو بڑھیں بلکہ یہ کہ حفظ کرلیں ۔

بہاڑوں پرایک چوٹی سے لے کردوسری چوٹی تک قربیب ترین راستا ہوتا ہی دلین اس کے لیے لمبی ٹانگیں ہونی جا ہیں ۔ فیصلوں کو چوٹیاں ہونی چاہییں اور ان کے مخاطب مبند بالا اور دراز قد لوگ -

ہوارقیق اور صاف، خطرہ قریب، اور روح سرارت انگیز مسترت سے بھری ہوئی: اس طرح سے ان کی چُول خوب مبینی ہی ۔

میں ہمزا دوں کو اپنے اُس پاس رکھنا چا ہتا ہوں ،کیوں کہ میں دلیر ہوں جس دلیری سے بھوٹ بھاگتے ہیں وہ خود اپنے لیے سمزا دیبیدا

كرليتي در دليري منسنا چا تېتى ہو-

اب مجھے تم سے ہمدر آدی نہیں رہی جس بادل کو میں اپنے بنچ د کمجینا ہوں، یہ سیاہی اور گرانی جس پر میں ہنستا ہوں، یہی تو تمھارا گرہنے والا ما دل ہی -

جب بخصیں اپنے آپ کو ملند کرنے کی خواہش ہوتی ہی تو تم نظر او پر اکھاتے ہو۔ گریں نیچے کی طرف د کھینا ہوں کیوں کہ میں خود ملندی پر ہوں. تمہیں سے کون ہی جو ایک ساتھ سینے بھی اور ملبندی پر بھی ہو ؟ جو سب سے اونچے پہاڑوں پرچڑھتا ہی وہ ہرایک غم ناکے کھیل اور

غى ناك سنبيدگى پرمېنستا ہى۔

بے پر وا ، طنر آمیز ، زبر دستی کرنے والا ؛عقلمندی مہیں ایسا بنانا چاہتی ہو وہ ایک عورت ہی اور محض سپا ہی سے مجست کرتی ہی - تم لوگ جھ سے کہتے ہو کہ زندگی ایک نا قابل بردا شت ہو جھ ہی۔ مگر بھر اس کی کیا صروب کا کہ جم سے کہتے ہو کہ زندگی ایک نا قابل بردا شت اوجھ ہی۔ لیکن اس قدر نا ان کی کیوں زندگی ایک نا قابل برداشت بوجھ ہی۔ لیکن اس قدر نا ان کی کیوں بنے جاتے ہو! ہم سب کے سب خوبصورت بار بردارگدھ اورگدھیاں ہیں۔ ہم میں اور گلاب کی کلی میں کون سی چیز مشترک ہی ؟ وہ تو تقر کا نیپنے لگتی ہی جب اس پر ایک بوند شبنم کی پڑی ہوتی ہی ۔

دا قد یہ ہی کہ ہم زندگی سے اس لیے جبت نہیں کرنے کہ ہم زندگی کے عادی ہیں ۔

محبّت میں ہمینہ کچھ ند کچھ د بیا نہ پن پا یا جا تا ہی۔ سکن د بوانے پن میں بھی ہمیشہ کچھ ند کچھ عقلمندی ہوتی صرور ہی۔

اگرچہ میرا سلوک تھی زندگی کے ساتھ کچھ مرا ہنیں ہو تا ہم مجھے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ بتلیاں اور بلیلے اورائفیں کے قسم کے متام انسان یہ خوب جانتے ہیں کہ خوش وقتی کیا چیز ہی۔

ان چکچپورے ناسجھ نازک اور مترک جا فرزوں کو دیکھ کرہی تو زرد ست کو آنسووں اور گیج کرہی تو زرد ست کو آنسووں اور گیبوں کی طرف میلان ہوتا ہی۔

مين صرف ايسے خداير ايمان لاسكتا هوں جے ناچنا آتا هو۔

اورحب میں نے لینے شیطان کو دکھیا تو میں نے اس کو نہایت سنجیدہ سلیقہ مند، مھاری محرکم اور با وقار پایا۔ وہ مھاری پن کی روح مختا۔ اسی کی وجہ سے ہرجیز گریژنی ہی۔

انسان عضے اور عضب سے قتل نہیں کرتا ملکہ بہنی سے ۔ چلو ، ہم بھاری بین کی روح کو قتل کرڈالیس! یں نے چلنا سکھا ہی، اور اسی وقت سے میں دوٹر کر جلتا ہوں ۔ میں نے الزنا سکھا ہی، اور اب میں یہ انتظار منہیں کرتا کہ ایک جگہ سے سٹنے کے لیے لوگ مجھے پہلے کھیلیں ۔

اب بیں ملکا ہوگیا ہوں ۔ اب میں اٹرتا ہوں ۔ اب میں اپنے آپ کو اپنے نیچے دکھیتا ہوں۔ اب میرے اندر ایک خلا او جو ناچتا ہی -یہ متی تقریر زردشت کی -

#### بهاؤير كا درخت

زردُشت نے دکھا کہ ایک جوان اولاکا اس سے کتر اکر کل گیا۔ ایک روز شام کوجب وہ اکبلاان بہا ٹرول میں گزر رہا تھا جو" چنگبری گائے "
نامی شہر کے ارد گرد واقع ہیں تو کیا دکھتا ہو کہ وہی لوگا ایک درخت سے ایک نبیشا ہو اور تھکی ماندہ نظروں سے وا دی کی طرف دکھی رہا ہی۔ جید لگائے بیشا ہوا وہ لوگا بیشا تھا اس کوزردُشت نے پکڑ کراوں کہا:۔ سے رگا ہوا وہ لوگا بیشا تھا اس کوزردُشت نے پکڑ کراوں کہا:۔ "اگر اس درخت کو میں اپنے الحقوں سے ملانا چا ہوں تو اس میں مجھے کا میا بی نہیں ہوگی۔ کا میا بی نہیں ہوگی۔

نیکن ہوا جو ہمیں دکھائی نہیں دینی وہ اس کو پریشان کرڈالتی ہی اور مدھر حیاسہے اس کو جھکا دیتی ہی ۔ وہ پاتھ جو دکھائی نہیں دیتے ہمیں بے حد بری طرح سے جھکاتے اور پریشان کرتے ہیں ''

یہ سن کر لوکا سہم گیا ادر کہنے لگا: '' یہ تو زر ڈسٹت کی سی بائیں ہیں اور ابھی میں اسی کے د صیان میں مخفائ زر ڈسٹت نے جواب دیا:۔ "یہ بھی کوئی سہم جانے کی بات ہی لیکن انسان کا حال بھی درخت کا ساہم جتنا وہ بلندی اور روشنی کی طرف بڑھتا ہی اتنی ہی زور سے اس کی ا بڑیں زمین کے اندر دھنسی ہیں، ینچے کی طرف ، تاریجی اور گرفسے میں ، یعنی ا برائی کی طرف یہ

لٹے نے ہاواز بلند کہا؛ ' مال برائی کی طرف ؛ تو میری روح کی کنہ کو کیسے پہنچ گیا ؟ "

زر دُست نے مسکرا کر کہا: "بہت سی روجیں ایسی ہیں کہ کوئی ان کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتا اور اگر پہنچ سکتا ہی تو اس طرح کہ بیلے ان کو ایجا د کرسے " روکے نے دو بارہ باواز بلند کہا: "ہاں برائی کی طرف !"

زر دُشت تونے سے کہا۔ جب سے میں بلندی کی طرف جانا چاہتا ہوں تب سے من بدی کی طرف جانا چاہتا ہوں تب سے منود مجھے اپنے اوپر اعتبار رہا اور مند دوسرول کو۔ آخر اس کی وج کیا ہی ؟ مجھ میں بہت جلد تغیر آجاتا ہی۔ میرا آج میرے کل کی تردید کرتا ہی۔ جب

یں اوپرچڑھتا ہوں توبعض زینوں پرسے چلا نگ جاتا ہوں۔ میرے اس فعل کو کوئی زینہ معاون نہیں کرتا۔

جب میں او پر پہنچ جاتا ہوں تو ہمستہ میں اپنے آپ کو تنہا یا تا ہوں، میرے سائد بائیں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تنہائی کی سخت سر دی سے میں عقر کا نیپنے لگتا ہوں - بلندی پر چرط حکر آخریں کیا کروں گا؟

میری حقارت اور آرزو دونوں ایک ساعة بڑھتی میں میں جس قدراوپر چڑھتا ہوں اتنا ہی زیا دہ میں اس شخص کوحقیر بھھتا ہوں جو اوپر چیا ھتا ہی۔ بلندی پر چڑھکر آخر ہے کیا کرے گا ؟

مجھے اپنے چرط سے اور تھسلنے سے کسی سرم آتی ہی ! میں اپنے سانس پھولنے پرکس قدر مہنستا ہوں ! میں تھا گئے والوں سے کس طرح نفرت كرتا هون! بلندى پر كتنا تفكا مانده هون!"

لڑکا ہے کہکر دم بخودرہ گیا۔ زر دسشت نے اس درخت کو غورسے دکھیا جس کے پاس وہ دو لؤل کھولے سختے اور ایول کہنے لگا :-

رویه درخت یہاں پہاڑ برتنہا کھڑا ہی اور انسانوں اور جانورول سے کمیں اونچا کھا ہی۔ کہیں اونچا کھل گیا ہی۔

اگر وہ کسی سے باتیں کرنا چاہے تو اس کی باتیں سیجھنے والا کوئی اسے نہیں ملے گا ، یہ بڑھکراتنا اونچا ہو گیا ہی۔

اب وہ سرتا ہا انتظار ہو۔ سکن آخر انتظار کس کا ہو؟ اس کا مکا ن با دلوں سے بہت قریب ہو۔ کیا وہ پہلی بجلی کے انتظار میں ہو؟"

جب زر وشت یک چکا تو لاکا بے شخا شاجلاً کر بولا بر کا زروشت و لا بر کا از و در کا بے شخا شاجلاً کر بولا بر کا از و مند کھا تو بیں اپنی ہلاکت کا آرز و مند کھا اور تو وہ بجلی ہی جس کا میں منتظر کھا ۔ دیکھ جب سے تو ہم پر نازل ہو ا بھھ میں کیا رہ گیا ہو کہ میں کیا رہ گیا ہو گیا ہوں ۔ میں کیا رہ کا زار زار رویے لگا۔ لیکن زر و شت اسے اپنے آغوش میں ہے کہ کر رہ کا زار زار رویے لگا۔ لیکن زر و شت اسے اپنے آغوش میں ہے کہ کر واصا۔

اورجب وہ کچھ دیر تک ساتھ ساتھ چلے تو زر دُوشن یول کہنے لگا :-"میرا دل مُجُور مُجُور ہور ہا ہی - تیرہ الفاظ سے زیا دہ تیری آنکھیں مُجھ سے تیرے تمام خطرے بیان کررہی ہیں -

تواب نک آزاد نہیں ہو۔ تو ابھی تک آزادی کی جنبویں ہو۔ تیری جبجو نے تیری نبیندا چاہ کر دی ہو اور تجھ کو ہے حد سیار کر دیا ہو۔ تو آزاد بلندی کی طرف جا نا چاہتا ہو۔ تیری روح تا رول کی مجو کی ہو لکن تیرے برے جذبے بھی ازادی کے معبوکے ہیں۔

تیرے وحثی کنے کھلے میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ جب نیری روح سارے قید فا نول کو توڑ ڈالنے کا قصد کرتی ہونوہ کتے دوشی کے مارے اپنے مانے میں عبو نکنے میں ۔ مانے میں عبو نکنے لگتے ہیں ۔

میرے نز دیک تو انجی تک ایک ایسا فیدی ہوجو آزا دی کی فکر میں ہو۔ افسوس، ایسے فیدلول کی روح میں ہوشیاری نو آجاتی ہو سکین سائق وصوکے بازی اور برطبینتی بھی -

روح جو بند ہ آزا دہی اس کے لیے یہ مبی صروری ہو کہ وہ اپنے آپ کو صاف سقر ابنائے۔ ابھی تک اس میں قید اور کیچ کے مہت سے اجرا باتی ہیں۔ اس کی آنکھ کو بھی پاک صاف ہونے کی صرورت ہیں۔

ہاں میں تیرے خطرے کو محسوس کرتا ہوں ۔ مگر میں شخصے اپنی مجتت اور امید سے تطبع تعلق مذکر۔ اور امید سے تطبع تعلق مذکر۔

تجے اب یک اپنی شرافت کا اصاس ہی اور دوسرے لوگ بھی جو تجبسے کینہ رکھتے ہیں اور تجے بری نظر سے دیکھتے ہیں۔ نیری سٹرافت کا احساس کینہ رکھتے ہیں۔ نیری سٹرافت کا احساس کرستے ہیں ۔ جان لے کہ ہرشخص کی را ہیں کوئی نہ کوئی شریف حائل ہی۔ نیک لوگوں کی را ہیں بھی ایک نہ ایک سٹر دین آ دمی حائل ہی اور جب لوگ اس کو نیک کے نام سے یا دکرتے ہیں اس وقت بھی ان کا تقصد ہیں ہوتا ہی کہ یہ کہ کروہ اسے برط ف کردیں ۔

سٹرلیٹ نئی چیز بپدا کرنا چاہتا ہی اور ایک نئی نیکی۔ نیک پرانی چیزول کا دل وا دہ ہی اور یہ چاہتا ہی کہ پرانی چیزیں قایم رہیں -لیکن سٹرلین کو یہ خطرہ ہنیں ہی کہ کہیں وہ نیک نہ بن جائے ملکہ یہ اندستنه ہی کہ کہیں وہ مُنہ بچھ طے <u>کھٹھ باز اور مہلک نہ ہوجائے -</u> آہ، میں ابسے مشرفا سے واقف مختاج اپنی اعلیٰ تربین امید کھو بیھٹے محقے۔اوراب وہ تمام اعلیٰ امیدوں سے ناوا تفییت کا اظہار کرتے ہیں -

آب وہ بے حیائی کے ساتھ وقتی مسترتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔اوران کے مقاصدایک دن سے آگے تجاوز نہیں کرنے -

ان کا کہنا یہ مقاکہ روح بھی تو ہوا و ہوس ہی کا نام ہو۔ لہٰذا ان کی روح کے بازو ٹوط گئے، اور اب وہ اِد حر اُدھر رئیگنی بھرتی ہواور جہاں کہیں کُٹر تی ہو و ہاں گندگی بھیلاتی ہو۔

ایک دن وہ تخاکہ وہ سیجھتے تھے کہ ہم سورما بن جائیں گے اور آج دہ ہوادہوں کا شکار ہور ہے ہیں اور سورما ہولئے کو وہ نفرست اور خوف سے دیکھتے ہیں -

گرمیں تجھے اپنی مبت اور امید کی قسم دیتا ہوں کہ تو اس سور ما سے قطع تعلق نذکر جو نیری روح کے اندر ہو ملکہ اپنی اعلیٰ ترینِ امید کی حرمت کوٰ یہ بھی تقریرے زروشت کی ۔

# واعطبن موت

ایک طرف تو داعظینِ موت بین اور دوسری طرف د نیا ان لوگوں سے بھری پڑی ہوجن کو زندگی سے قطع تعتن کرنے کا وعظ دیا جانا فرض سجھا جاتا ہو۔

و نیا ان لوگوں سے پُر ہی جو صرورت سے زاید ہیں۔ زندگی خراب ہوگئ ہی ان لوگوں کے ذریعے سے جن کی تعداد حدسے برطھ گئی ہوکا شکے ان کو" ابدی زندگی "کے بہانے سے اس موجودہ زندگی سے برطرف کرلیاجائے واعظینِ موت کا نام لوگوں نے" زر دانسان "یا" سیاہ النسان " رکھا ہم گر میں چا ہتنا ہوں کہ تیں انھیں تھارے سامنے اور رنگوں میں کھی پیش کروں ۔

وحشنناک لوگ بھی موجود ہیں جو درندے کواپنے اندر لیے بھرتے ہیں۔ان کے لیے سولنے ہوا و ہوس ادر اپنے آپ کو لؤج کھانے کے اور کوئی چارہ نہیں ہو۔ اوران کی ہوا و ہوس خود اپنے آپ کو لؤج کھانے کے برابر ہی ۔

یہ وشتناک لوگ ابھی تک انسان بھی تو نہیں سبنے کا شکے وہ لوگوں کو زندگی سے قطع نعتق کرنے کا وعظ دیں اور نود چل نسبیں!

ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی روحیں وق کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ وہ ابھی پیدا ہوئے ہی سے کہ مرنے لگے اور ان کو ایسی تعلیم کی تمتنا ہوجو بھان اور نفس سنی سکھاتی ہو۔

وه چاہتے ہیں کہ مرجائیں اور ہم کوچاہیے کہ ہم ان کی اس تمنا کا خیر مقدم کریں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان مردوں کو نہ جگائیں اور ان زندہ تا ہو تول کو نقصان نہ پہنچائیں -

جب ان کے سامنے کوئی بیمار یا بوٹر صایا مردہ کا اہر تو وہ کہہ اعظمتے ہیں، " دکھیو زندگی کی نز دید ہوگئی!"

نکین یه تردید ہو ان کی اور ان کی ان آنھوں کی جن کو کا ننات کا محض ایک رُخ د کھائی دینا ہو۔

ما بیزلیا کی موٹی چادر او رسے ہوتے اور ان ناچیز اتفاقات کے

منتاق جوموت کا سبب بین اس طرح وه منتظر رسبت بین اور دانت پیست بین -

یا یہ کہ وہ مطابی کی طرف ہا کہ بڑھاتے ہیں اور ساکہ ساتھ اپینے اس بچین پر ہنتے ہیں۔ان کا دل اپنی زندگی کے تنکے میں افکا ہوا ہو اور وہ اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ابھی تک ان کا دل ایک تنکے میں اٹکا ہوا ہی۔

ان کی عقلمندی کا بیر مقولہ ہو !" بیو قوف ہو وہ شخص جو زندہ رہتا ہو گرہم اس قدر بیو قوف ہیں ! اور زندگی کی سب سے بڑی حاقت بیبی ہوا ! دوسرے لوگوں کا بیر مقولہ ہی کہ زندگی خض تکلیف کا نام ہی اور وہ بیج کہتے ہیں ۔ لہذا اس بات کی تو فکر کرو کہ تم ختم ہوجا ؤ۔اس بات کی تو فکر کرو کہ تم ختم ہوجا ؤ۔اس بات کی تو فکر کرو کہ اس زندگی کا خاتمہ ہوجائے جو مصن تکلیف ہی۔

اور تھاری نیکی کی تعلیم یہ ہونی چاہیے : "شخصے نودا پیغائپ کو ارد النا حا ہے اِ مجھے نود حلیتا ہونا چاہیے ! "

بوطبقه موت کا وعظ کہتا ہی اس کا یہ مقولہ ہی:"شہوت پرستی گناہ ہی جہیں چاہیے کہ کنارہ کشی اضتیار کریں اور بیجے پیدا نہ کریں!" دوسرے طبقے کا یہ قول ہی:" جَننا پھلیف دہ ہی۔ للذا اب اور جینے

کی کیا صرورت ہی ؟ جو جے حاتے ہیں وہ تعنی بدقسمت ہیں <sup>4</sup> یہ لوگ بھی داعظین موت ہیں -

تعیسراطبقہ اس بات کا قابل ہو:"ہمدردی کی سخت صرورت ہی۔ کے او اس کو جو میرے پاس ہو! - لے او اس کو جو میں ہوں! اتنی ہی کم وابنگی مجھے زندگی سے رہے گی " اگران کی فطرت میں ہمدر دمی ہوتی تو وہ لینے بڑوسی کی زندگی تلخ کر دیتے ، برا ہونا ہی ان کی حقیقی اچھائی ہوتی ۔

سکن وہ زندگی سے جان چھڑا نا چاہتے ہیں۔اس کی انھیں کیا پروا کہ دوسروں کو وہ اپنی زنجیروں اور تھفے تحاکف سے اور بھی زیادہ حکوط کر باندھتے ہیں ا

اور کیاتم لوگ بھی جن کی زندگی محض بے تکاکام اور پرلیشانی ہی زندگی سے بے صد تنگ نہیں آگئے ہو ؟ کیاتم موت کے وعظ کے لیے بے صدیخیۃ نہیں ہوگئے ہو ؟

تمسب لوگ ، جن کو بے شکے کام سے محبت ہی اور نیز ہر تیزننی اور اجنبی چیز سے ، ایک دوسرے سے مل جل کرنہیں رہ سکتے ۔ تھا ری سعی بعنت ہی اور اپنے آپ کو بھول جانے کا عزم بالجزم -

اگرتم زندگی پر زیاده اعتفاد رکھتے ہوئے تو تم کھی باتوں میں بہت کم میفنتے۔ لیکن تم میں انتظار کرنے کا کا فی ماده نہیں ہو۔ لکہستی کا بھی ماده نہیں ہی۔

ان لوگوں کی آواز ہر حکبہ گونج رہی ہی جو موت کا وعظ دے رہے ہیں۔ اور دینیا ان لوگوں سے بُر ہی حبضیں موت کا وعظ دیا جا نا صروری سبھا جاتا ہی۔

یا "اہدی زندگی اللہ دونوں میرے نز دیک کیسال ہیں بشرطبیکہ وہ جلد چل بسیں -

یه تنتی تقریر زر دست کی -

## جنگ اور خنگجُو قوم

ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ تو ہما رہے بہترین وشمن ہماری رورعایت کریں اور نہ وہ لوگ جن سے بین دلی مجست ہو۔ الہذا آؤ میں تم سے بیتی بات کہوں!

ای میرے جنگ کے ساتھیو! مجھے تم سے دلی مجست ہو۔ میں پہلے بھی مصاری طرح تھا اور اب بھی ہوں۔ اور میں متصارا بہترین دشمن بھی ہوں۔ البذا آؤ میں تم سے بیتی بات کہوں!

میں متھارے دل کی نفرت اور حسد کی کیفیت سے واقف ہوں۔ متھارا مرتبہ یہ نہیں ہو کہ تم نفرت اور حسد سے واقف نہ ہو۔ للہذا کم از کم یہ مرتبہ تو حاصل کرلو کہ متھیں ان سے مشرم نہ آتے!

اور اگرتم معرفت کے اولیا ہمیں بن سکتے تو کم از کم اس کے مجا ہدتو بنو، کیوں کہ یہ اس ولامیت کے ساتھی اور ہراول ہیں-

مجھے بہت سے سپاہی دکھائی دیتے ہیں۔ کاشکے مجھے بہت سے مجا بد دکھائی دیتے ہیں۔ کاشکے مجھے بہت سے مجا بد دکھائی دیتے اس کے لباس کو لوگ کیسال ور دی کہتے ہیں۔ کاشکے وہ چیز کیسال ور دی گئے ہیں!

میں چا ہتا ہوں کہ تم ایسے ہوجاؤ کہ مخصاری آنھیں ہمیشہ ایک نہ آیک بشمن کی تلاش میں داور تم میں سے بعضوں کی یہ عادت ہو کہ آنھیں دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوجاتی ہی میں سے بعضوں کی یہ عادت ہو کہ آنھیں دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوجاتی ہی میں میں سے بعضوں کی یہ عادت ہو کہ آنھیں دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوجاتی ہی لوائی میں سے بعضوں کی یہ عادت ہو گئہ آنھیں دیکھتے ہی نفرت پیدا ہوجاتی لوائی میں اور وہ بھی اپنے خیالات کی حایت میں! اور اگر مخصار سے خیال کو ایکھی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دورائی کو ایکھی دیکھتے ہی دیکھتے اور اگر مخصار سے خیال کو ایکھی دیکھتا ہونا چا ہیں کہ دہ

إايس بهه اس برفح كا نقاره بجائے

تقیں صلے سے اس لیے مجت ہونی چاہیے کہ وہ نئی جنگوں کا ذریعہ بنے۔ اور چھؤ کی صلحوں سے زیا وہ مجت ہونی چاہیے کہ وہ نئی جنگوں کا ذریعہ بنے۔ اور چھؤ کی صلحوں سے زیا وہ مجت ہونی چاہیے بنسبت طرح سلح کا متھیں میں کام کرنے کا متھیں میں اسلام کا مشورہ نہیں دیتا بلکہ فتح کا - متھا را کام جنگ ہونا چاہیے اور تھا ری صلح فتے !

آدمی اسی دقت تک چپ رہ سکتا اور ماعۃ پر ما تھ رکھ کر ہیم ط سکتا ہی جب بک اس کے پاس تیراور کمان ہو، ورند وہ تک کہتا اور الاتا جسکوتا ہی جسکوتا ہی متحاری صلح فتے ہونی چاہیے!

کیا ہممارا یہ مقولہ ہو کہ نیک مقصد الاائی تک کو مبارک بنا دیتا ہو؟ میں تم سے کہنا ہوں کہ نیک جنگ وہ چیز ہو کہ ہرمقصد کو مبارک بنادیتی ہو۔ مجت ہمسایہ کی نسبت جنگ اور دلیری نے زیادہ بڑے کا رنامے کردکھائے میں اب تک تمصاری بہادری نے مصیبت زدوں کی دستگیری کی ہو نہ کہ متصاری ہمدر دی نے ۔

تم پوچھتے ہو: "اچھا کیا ہی ؟ " بہا در ہونا اچھا ہی۔ بہوں کو بجنے دوکہ "اچھی وہ بیت ہو: "اچھا کیا ہی ؟ " بہا در ہونا اچھا ہی۔ بہوں ہو ؟ "اچھی وہ بات ہی جو بیک وقت پیاری اور دل سے لگئی ہوئی ہو ؟ لوگ کہتے ہیں کہ تم بے در دہو۔ لیکن تھارا دل سچا ہی اور متھا ری گرمچشی کی حیامے بیاری معلوم ہوتی ہی۔ تھیں اپنے مدسے مشرم آتی ہی اور اور ول کو اپنے جزر سے ۔

کیاتم برصدرت ہو ؟ اچھا میرے بھائیو ، یوں ہی سہی۔ تو بھرتم اس اعلیٰ چیز بینی برصور نوں کی چا در کو اوٹرھ لو! درجب تصاری روح اعلی ہوگی تو وہ گستاخ ہوجائے گی اور متصاری برتری میں برائی پائی جاتی ہو میں تصین خوب جانتا ہوں -

برائی میں گستاخ اور کمزور وونوں مل جاتے ہیں۔ مگروہ لیک ووسرے کو سمجھنے سے قاصرر ہے ہیں۔ میں تھمیں خوب جانتا ہوں۔

تھیں ایسے دہنوں کی ضرورت ہوجن سے نفرت کی جاسکے نکہ الیول کی جن کے جن کے جاسکے نکہ الیول کی جن کو جن سے اس حالت میں کی جن کو جن کے جن کی جن کی جن کی جن کا میا بیال بھول کی ۔ بھا دے دہن کی کا میا بیال بھول گی ۔

سرکشی غلام کے لیے باعث اعزاز ہی۔ تھا دا اعزاز فرما نبرداری ہی۔ خود تصادا حکم دینا فرما نبرداری ہونا چاہیے!

ایک اچھے سپاہی کے کان میں " تجھ پرید واجب ہو" زیادہ تجالا معلوم ہوتا ہو برنسبت "میری یہ نواہش ہو" کے ۔ اور تصیں جاہیے کہ تمام چیزیں جم تھیں بیند میں بذریعے عکم کے تھیں دی جاتیں -

منعیں اپنی زندگی سے مجت کرنے کے بیھنی ہونے جاسیاں کہ تھیں اپنی اعلیٰ ترین امید سے مجت ہو۔ اور تھاری اعلیٰ ترین امید کو نه ندگانی کا اعلیٰ ترین میال ہونا جا ہیے ۔

گر تھیں چاہیے کہتم لینے اعلیٰ تزین نیال کو بھے سے بذریعے حکم حاصل کرو۔ اور وہ یہ ہی: انسان ایک ایسی شی ہی جس سے گزرجا نا چاہیے۔

اس طرح تمهیس اپنی فرما نبر داری اور جنگ کی زندگی بسرکرنا چاہیے! درازی عمرسے کیا حاصل ! کو نسا سپاہی اپنی جان بچا نا چا ہتا ہو! میں تھیں بچا نانہیں چاہتا، میں تھیں دل سے چاہتا ہوں 'ائ میرے مراساج ن<sup>ک</sup>! یا محق نفزیر زر <sup>و</sup>شت کی ۔

#### 

کہیں نہیں اب یک قومیں اور گلے موجود ہیں لیکن بھائیو، ہمارے یہاں نہیں یہاں تو حکومتیں ہیں -

مکومت ؟ يد كميا چيز ،ى ؟ خير ! اب كان كھول كرميرى بات سنو، كيونكم اب ميں قوموں كى موت كے متعلق اپنا قول فيصل بيان كرنا چاہتا ہوں -

مکومت نام ہی سب سے زیادہ بے ص بَوّے کا۔ وہ جھوٹ بھی بے ص ا اور بے دردی کے ساتھ بولتی ہی۔ اور اس کے منہ سے یہ جبوٹ کلتا ہی :- مجھے ا حکومت ہی کا نام قوم ہی۔

یہ سراسر جھوٹ ہی۔ وہ پیدا کرنے والے لوگ تھے جھوں نے قوموں کو پیدا کیا اور اعتقاد اور محبت کو ان کے اوپر آوبیزاں کیا۔ اس طرح سے انھوں نے زندگی کی خدمت کی تھی ۔

اور یہ تباہ کرنے والے ہیں جو بہتروں کے واسطے بھندے لگاتے ہیں اوران کا نام حکومت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے اوپر ایک تلوا رآ ویزال کرتے ہیں اور سیکڑوں خواہنیں ۔

جہاں کہیں اب بھی قوم کا وجود ہو وہاں حکومت کے معنی ہیں کی سجھے میں ا نہیں آتے۔ بلکہ نظر بدکی طرح وہ اسسے نفرت کرتی ہی اور اسسے اسپنے ا دستوروں اور حقوق کے خلاف گنا ہیجھتی ہی۔

میں تھیں ایک بکت بتاتا ہوں: برقوم اپنی نیکی اور برائی کی زبان میں گفتگو کرتی ہی اوراس کا پڑوسی اس زبان کو نہیں سجھتا اس نے اپنی اس زبان کو اپنے دستوروں اور صوق میں سے ایجاد کیا ہی۔ نیکن حکومت هرنیکی اور برائی کی زبانوں میں جھوٹ بولتی ہو اور وہ جو کچھ بھی کہے وہ جھوٹ ہی ہوتا ہو۔اور جو کچھ بھی اس کی ملکیت ہو ہ چوری کا مال ہی۔

اس کی ہرجیزد صوکے کی ٹنتی ہی ۔ یہ کٹ کھنٹی دھو کے سے کاٹ کھاتی ہی۔ نو د اس کی انتیں بھی دھوکے کی ٹنٹی ہیں ۔

نیکی اور برائی کی زبان کا گڑ مڑ؛ یہ حکومت کی پہچان کا نکتہ ہو جو میں تھیں بتاتا ہوں ۔ سچ مچ ، یہ نشانی خواہشِ موت کی دلیل ہو سچ مچ یہ حکومت واعظینِ موت کواشارے سے بلاتی ہی ۔

د کیمیو توسهی که وه ان کوکس طرح بھُسلا کر اپنی طرف بلاق ہُر ، یعنی ا ان کو جو صرورت سے زیا دہ ہیں! وہ ان کوکس طرح بھل جاتی ہوا ورحپاتی ہی اور ان کی جگالی کرتی ہی!

یہ تہوّا اس طرح ڈ کا رکر کہنا ہو" دنیا میں مجھ سے بڑھکر کوئی نہیں۔ پیں خدا کی نتنظم انگلی ہوں" اور دراز گوش اور کوتا ہ نظر لوگوں کےعلاوہ اور شخاص بھی اس کے سامنے سرمبجو دہوتے ہیں ۔

آه ، ای اعلی روح والو، وه اپنے رو کھے سو کھے جھوٹ کو متھا رہے کان میں بھی بھونک دینی ہی۔ آہ ، اس کوغنی دلوں کا بناجل جاتا ہی جو اپنے آپ کو فضول خرچ کرنا بیندکرتے ہیں۔

ال بوڑھے خدا کے فاٹخو، وہتھبیں بھی تاڑ جاتی ہو۔ جنگ میں تم مقک تو گئے ہی۔ وہتھ بی ہو۔ گئے ہو۔ تو گئے ہو۔ تو گئے ہو۔

یہ نیا بت جا ہتا ہی کہ سور ما اور باعوت لوگ اس کے گروجمع ہوں۔ یہ بىدرد بُودا البيط صميرول كى دھوسياميں ببيھنا بسندكرتا ہى -

يدنيابت تقيل مرچيزدين كيتار بوبشرطيكه تماس كي يوجاكرواس طرح سے وہ تھاری نیکیوں کی رونق اور کھاری مغرورا تھوں کی نگا ہوں کوخرید لیتا ہی

وہ متھارے ساتھ ان لوگوں کوبھی پھانس لینا جا ہتا ہی جوضرورت سے

زیا وہ ہیں۔ ہاں اس کے لیے ایک شیطانی حال ایجا دکی گئی ہی ، یعنی موت کا

گھوڑاجں پر الوہیت کے اعز از کا چار جامہ تھم کررہا ہو۔ باں بہتروں کے لیے موت ایجا دکی گئی ہی جو اپنا نام زندگی سے تعبیر کرتی ہی ۔ سے کی ، واعظینِ موت کی دلی خواہش پوری ہوگئی ۔

حكومت مين اس كوكبتا بول جهال تمام لوگ زمر خور بهون، نواه اليجة موں یا بڑے محکومت وہ ہی جہاں تمام لوگ اپنے آپ کو کھو بیٹھنے ہوں ، نواہ لیے ہوں یا برے۔ حکومت وہ ہی جاں سب لوگوں کے بستک بستک کر . خود کشی کرنے کا نام "زندگی" رکھا گیا ہی۔

ذرا ان صرورت سے زیادہ لوگوں کو دیکھو توسہی ! وہ موجب دو ل کی ایجا دوں اور عقلمندوں کے خزا نوں کوچراتے ہیں اور اپنی اس جوری کا نام تعلیم و تربیت رکھتے ہیں۔ مرجیز ان کے لیے بیاری اور ناسادی ہوجاتی ہو ، ذرا ان ضرورت سے زیادہ لوگوں کو دیکھوتو سہی ! وہ بیار تو رہتے ہی ہیں اورجب وہ کھٹی قر کرتے ہیں تو اس کا نام اخبار رکھتے ہیں ۔ وہ ایک دوسرے کو نگل جاتے ہیں اور لطف یہ ہو کہ ہضم نہیں کرسکتے۔

زرا ان صرورت سے زیا دہ لوگوں کو دکھیو توسہی! وہ بہت سامال كمات بين اوراس كى وجسے زيادہ غربب موجاتے بين يفلس لوگ قوت عاصل کرنا چاہتے ہیں ، مگر اس سے پہلے آلہ قوت لینی بہت مال ان پھر تیلے بندروں کو او پرچڑھتے ہوئے دکھیو! وہ ایک دوسرے کے
اوپر کو دتے بھا ندتے اور اس طرح سے کچڑ اور گڈھے میں گرتے چلے جاتے ہیں ان میں ہرخص تخت و تاج کا خوا ہاں ہو۔ یہ ان کے جنون کی علامت ہو
وہ سجھتے ہیں کہ گویا خوش وقتی تخت پر ہھٹی ہوئی ہی۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہی کہ کھڑتخت
پر ہوتی ہی اور بساا وقات تخت کے چڑ بر ہوتا ہی۔

میرے نز دیک وہ سب پاگل ہیں اور چڑھنے والے بندر اور بے عد مشتاق مجھان کے اس بیدرد ہُوّے سے جوان کا بُت ہی بدلوآتی ہی۔ مجھے ان سارے بت پرستول سے لوآتی ہی۔

میرے بھا تیوکیاتم ان کے مقوتھنوں اور ہوا وہوس کی بدلومیں اپنا دم گھوٹ ڈالوگے ؟ بہتر ہوکہ تم کھڑکیاں توٹر کرمیدان میں تحل بھاگو -

بد بوسے توکناً رہ کشی ہی کرو! ان لوگوں کی بت برستی سے جوزا یداز ضرورت ہیں الگ تقلگ ہی رہو!

رریات یا ماہ میں ایک الکے ہوا۔ بدبوسے توکنا رہ کشی ہی کروا انسانی فربانیوں کی بھاپ سے الگ تھلگ ہی رہو!

اعلیٰ روح والوں کے لیے زمین اب کک کھلی ہوئی ہی۔ اب تک بہت سی نشتیں فالی پڑی ہیں اکبلول اور دکیلوں کے لیے ، جن کے ار دگرد فاموش سمندروں کی خوشبوا منڈ رہی ہی۔

اعلیٰ روح والوں کے لیے اب تک آزا دزندگی کی را ہیں کھلی ہوی ہیں در حقیقت حین خص کی مکیت کم ہی وہ اسی نسبت سے کم ملوک ہی۔ مبارک ہو بیچاری مفلسی! جہاں حکوست ختم ہوتی ہو وہیں سے اس انسان کی ابتدا ہوتی ہوجوزاید انصر ورت نہیں۔ وہیں سے ضروری انسان کا گیت مشروع ہوتا ہوجس کے مشر صرف ایک بار کتلتے ہیں گرلا جواب سوتے ہیں

میرے بھائیو، ذرا اس عگر نظر دو اوا دُجہاں حکومت ختم ہوتی ہی ایکیا تھیں دھنک اور فوق البشر کے پُل دکھائی نہیں دیتے ؟ یہ بھی تقریر زردُسٹ کی ۔

## با زارگی مکیصیاں

میرے دوست ، بھاگ اپیغ گوشهٔ نتہائی بیں! میں دکھیے رہا ہوں کہ بڑے آدمیوں کے شور وغل سے تبرے کان مچھٹے جانے ہیں اور جھچو سطے آدمیوں کے ڈونکوں سے تیرا بدن جھپلی ہو رہا ہی۔

سنجیدگی کے سائھ جنگل بھی تیرا سائھ دیتے ہیں اور چپ ہیں۔ بھراس درخت کی مانند ہوجاجس سے بچھے مجتن ہی اور جو سہت پھیلا ہوا ہی وہ درخت لب دریا چپ اور کان لگائے کھڑا ہی۔

جہاں تنہائی خم ہوتی ہی و ہاں سے با زار سروع ہوتا ہی۔ اور جہاں بازار سروع ہوتا ہی وہاں برطے ننا شاکرنے والوں کا شوروغل اور زہریلی محصیوں کی جھنبھنا ہمط سروع ہوتی ہی۔

دنیا میں بڑی سے بڑی چیزیں اس وقت تک بیکا رہیں جب تک ایک ایساشخص مذہوجوان کو تماشاکر کے مذد کھلائے۔ اوران تماسف کرکے دکھلانے دالوں کا نام لوگوں نے بڑا آ دی رکھا ہی۔

بڑی چیز یعنی بیدا کرنے والی چیز لوگوں کی سمجھ میں مشکل سے آتی ہی-

نیکن ان تمام لوگوں کا احساس انھیں ہوجو تما شاکرتے ہیں اور بڑی چیزوں کاکھیل دکھاتے ہیں۔

ساری دینیا کا محور وہ لوگ ہیں جونئی قیمتیات کے موجد میں۔ اور وہ اس طرح گھومتی ہو کہ د کھائی نہیں دیتی ۔ گرقوم اور شہرت کا محور تما شاکرنے والے ہیں ۔ بہی رفتا رزمانہ " ہی ۔

تماشا کرنے والے میں زندہ دلی تو ہوتی ہی الین اس زندہ دلی میں صمیر مقصدود ہی۔اس کا اعتفاد سم شنہ اس چیز پر ہوتا ہی جس کے ذریعے سے وہ دوسرول کے دلول میں اعتقاد پیدا کرتا ہی الینی اپنے اوپر اعتفاد۔ کل اس کی ماعت تا و لک اور معکم اور مصول دوسرا عوام الزاس کی

کل اس کا اعتقاد ایک اور ہوگا اور پرسوں دوسرا عوام الناس کی طرح اس میں نیز طبعی ہی اور تغیر رہند ذکا وت -

تہ وبالا کر دینے کے شینے اس کے نز دیک نابت کرنا ہی بیوقو نسب بنا دینے کامفہوم اس کے نز دیک بقین دلانا ہی۔ اور بہترین دلیل توہ سکے نز دیک خون ہی۔

اس سپائی کو دو محض لطیف کا نول میں آہستہ سے داخل ہو سکتی ہی وہ جھوٹ اور پہنچ کے نام سے تعبیر کرتا ہی۔ در حقیقت وہ انھیں خدا و و ل براعتقاد رکھتا ہی جو د نیا میں بہت مشور وغل میاتے ہیں ۔

بازارشا ندارسخروں سے پر ہی اور قوم اپنے بڑے آ دمیوں پر نا زاں ہی اس کے نز دیک یہ لوگ زیا نئ<sub>ر</sub> حال کے مالک ہیں -

گرزما نزّ حال ان کو د باتا چلاجا تا ہی اور اسی طرح وہ تجھ کو د باتے جلے جانتے ہیں۔اور وہ تجھ سے بھی ہاں یا نہیں کہلا ناجا ہتے ہیں ۔ افسوس، کیا تو اپنی کرسی اثبات اور نفی کے درمیان رکھنا جا ہتا ہی ؟ ای سچائی کے عاشق ،ان لازمی اور گھنے بیلنے والے لوگوں پررشک نہ کھا! سچائی آج تک کھی لازمی لوگوں سے دامنگیر نہیں ہوئی ۔

یعنی ان لوگوں کی وجہ سے جو دفعتاً کچھ ہو گئتے ہیں تو اپنے گوشہ عافیت میں کوشے جا! 'ہاں؟' اور' نہیں؟' کی بھر مار صرف بازار میں کی جاتی ہی۔

گہرے کٹووں کو کسی چیز کا پتا دیر میں لگتا ہی۔ بہت انتظار کے بعد ان کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ ان کی تہ میں کیا چیزگری ہی۔

بڑے ہوگ بازار اور شہرت سے الگ تفلک رہتے ہیں بنی قبینیا ت

کے موجد ہمینند سے بازا را در شہرت سے الگ تھلگ رہتے آئے ہیں ۔

میرے دوست ، بھاگ اینے گوشہ تنہائی میں ! میں دیکھتا ہوں کو زہرلی محقبول نے دنک مار مار کر تجھے تھیلنی کر دیا ہو۔ بھاگ ایسی حکہ جہاں محققدی اور تیز ہوا چلتی ہو!

کھاگ اپنے گوشہ ننہائی میں! توجھوٹے اور بیت لوگوں کے بہت زیادہ قربیب رہ چکا ہو۔ کھاگ ان کے پوشیدہ کینے سے! تیرے لیے وہ سرتایا کینہ ہیں۔ کینہ ہیں۔

اب مچران کے خلاف ہا کہ نہ اعقابان کی تعداد بے انہا ہوادر تیری قمت میں مکھی مار ہونا تو لکھا نہیں -

یہ چوطے اور سپت لوگ بے شمار ہیں، اور بارش کے قطروں اور کھاس نے کتنی کچھ سربفلک عمار توں کو ڈھا دیا ہی !

تو پیچر نہیں ، نیکن قطروں کی افراط سے تو کھو کھلا ہو جیکا ہی ۔ اور قطروں کی افراط سے اب تیجھے ٹوٹنا اور پیٹنا باتی رہ گیا ہی۔ میں دبھیتا ہوں کہ زمر بلی محصیوں کی وج سے تو تفکا ماندہ ہوگیا ہی ۔ یس د بھیتا ہوں کہ تیرہے ہم میں سینکرٹوں اسپور ہوگئے ہیں۔ مگر تیری غیرست یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ توخفا ہو۔

نہایت مصومیت کے ساتھ وہ نیرے نون کے نوا ہاں ہیں۔ان کی بے نون
روحیں خون کی بیاسی ہیں۔ البنا وہ نہایت محصومیت کے ساخہ ڈنک ماریز ہیں۔
مگراک گہری طبیعت والے ، ملکے زخموں سے بھی شخصے سخت تکلیف ہوتی
ہوا ورقبل اس کے کہ نو اچھا ہو وہی زہر ملا کیٹا اینزے ہا تھ پر رسینگنے لگتا ہی ۔
میرے خیال میں نیری غیرت اس کو بھی گوا دا نہیں کرتی کہ نوان چوروں
کا خانم کر دیے ۔ خبر دار ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ساری زہر ملی نا انصافی
کا خماز ہ شجھے کھگتنا مرطے ۔

وه تیری تعریفیں بھی تیرے آس پاس بھینجمنا دہ ہے ہیں۔ان کا تعریف کرنا نیچھے پر جانا ہو۔ وہ تیرے گوشت و پوست کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔
وہ تیری چا پلوسی اس طرح سے کرتے ہیں جیسی کہ کسی خدا یا شیطان کی جاتی ہی۔ وہ تیرے آگے ایسے گفتکتے ہیں جیسے سی خدا یا شیطان کے آگے۔اس سے ان کا کیا گر تا ہو۔ وہ تو ہیں ہی چا پلوس اور گفتکتے والے۔
اکٹر وہ نیزے ساکھ مجت سے بھی بیش آتے ہیں۔ گر بڑ دل ہمدیشہ سے اکثر وہ میزے ساکھ مجت سے بھی بیش آتے ہیں۔ گر بڑ دل ہمدیشہ سے بی بیش آتے ہیں۔ گر بڑ دل ہمدیشہ سے برد بی ہوجاتی ہو۔
وہ اپنی تنگ روحی سے تیر سے متعلق بہت سوچا کرتے ہیں تو ان کے بڑ دیک ہمدیشہ مشتبہ ہوجاتی ہو۔
وہ تیری تمام خوبیوں پر شجھے سزا دیتے ہیں۔ اور اگر دل سے وہ تیری فلطیاں ہیں۔
وہ تیری تمام خوبیوں پر شجھے سزا دیتے ہیں۔ اور اگر دل سے وہ تیری فلطیاں ہیں۔
جوں کہ نو جلیما ور انصا ف پہند ہی لہذا تو کہتا ہی: '' اپنے فرو ما یہ ہونے

سے وہ بری الذمتہ ہیں' سکن ان کی تنگ روح یہ خیال کرتی ہی "ہر بڑی ہتی سرایا جرم ہوتی ہی'

جب تو ان کے ساتھ جلم سے بیش آنا ہی اس وقت بھی وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ تو ان کو حقیر سمجھتا ہی - اور وہ تیرے احسان کے عوض تیرے دربر دہ چکسیاں لیلتے ہیں -

نیری بے زبان غیرت مندی سے وہ کیمی محفوظ نہیں ہوتے۔ اگر تومغور بننے کے لیے کافی انکساری کرے تو وہ جامعے سے باہر ہو جاتے ہیں۔

بینے کے لیے کافی انکساری کرتے تو وہ جائے سے باہر ہوجائے ہیں۔
جب کوئی شخص دوسرے میں کسی خاص بات کا ادراک کرتا ہو تو
وہ اس کو اور بھی ابھار دیتا ہو۔ لہذا چھوٹوں سے اپنے آپ کو بچا!
یزے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو جھوٹا محسوس کرتے ہیں او ران کی
د ذالت جَل بھن کر تیرے خلاف در پر دہ انتقام کی سکل اختیا رکرلیتی ہو۔
کیا تونے یہ محسوس نہیں کیا کہ جب توان کے سامنے آتا ہم تو وہ
اکثر چپ ہوجاتے ہیں اور ان کی طاقت ان سے یوں رخصت ہونے
اکثر چپ ہوجاتے ہیں اور ان کی طاقت ان سے یوں رخصت ہونے
اکثر چپ ہوجاتے ہیں اور ان کی طاقت ان سے یوں رخصت ہونے
اکٹر چپ ہوجاتے ہیں اور ان کی طاقت ان سے یوں رخصت ہونے

ہاں میرے دوست، اپنے ہمسایوں کا ضمیر بد تو ہو کیوں کہ وہ بترے شایان نہیں۔ اس سے وہ تجھسے نفرت کرتے ہیں اور نیرے نون کے بیاسے ہیں۔

بیں ہے۔جویات جھ میں میں میں میں میں میں کے جویات جھ میں ہے ہے ہوئی ہونے کوروزا فروں ہوں ہو کے دوزا فروں ہوں ہو دہی ان کو زیا وہ زہر ملا بنا دہتی ہوا وران کے مکھی ہونے کوروزا فروں نرق دہتی ہو۔

بھاگ، میرے دوست اپنے گوشہ تنہائی میں اور ایسی حبسگہ

جهاں تصّندُی اور تیز ہوا جلتی ہو! مکھی مار بنیٹا نتری قسمت بیں تو لکھا نہیں -په تنقی تقریر زر <sup>د</sup>وشت کی -

باک بازی

مچھے عبتت ہوجگل سے ۔ شہروں کی رہایش بری ہوتی ہی۔ وہاں بہت زیاده شهوت پرست لوگ رہتے ہیں ۔

كسى شهوت برست عورت ك مركز خيال بين سه كيا يه بهتر نهيل ج كدادمى کسی جلّاد کے پینے میں بھنس جائے ؟

اور دراان مردوں کو دیکھو تو سہی! اُن کی آنکھیں یہ کہ رہی ہیں کہ عورت کے بہلومیں لیٹنے سے بہتراور کوئی چزو نیا میں نہیں۔

ان کی روح کی نفا ہیں کیچر حجی ہوئی ہی۔ اور مائے اگر انکی کیچر میں جان بھی ہو!

كاشكة تم برعشيت جانور بونے كيكمل بوتے سكن جانور بونے کے لیے معصوم ہونا صروری ہی ۔

كيابس تخفيل يمشوره ويتامول كرتم اپني حِتبات كومار والوع نبيل بكه مين تھيں يہ مشوره ديتا ہوں كه اپنے جئيات كوياك بنا وّ-

کیا میں تنھیں پاکباڑ بننے کامشورہ دیتا ہوں ؟ بعض لوگوں کے لیے پاکسازی وصف توضرور ہی، کین اکثر لوگوں کے لیے قریب قریب سخت عیب ہو۔ یه ضرور ہو کہ وہ ایپنے نفس کورو کے ہوتے ہیں۔ نیکن وہ کُنیا جس کا

نام شہوت پرستی ہوان کے برفعل سے رشک کے ساتھ جھانگتی ہو۔

ان کی نیکبول کی بلندی سے لے کمران کی سردروٹ کی بیتی تک یہ

بدذات جانور اوراس کی ناخوشی ان کا بیچیا کرتی ہی۔

اور بیر کتیاجی کا نام شہوت پرستی ہوکس نوبی سے ایک مکر اوح کا بطور بھیک کے مانگ لیتی ہو جب گوشت کی بوٹی ملنے بیں اسے کامیابی ہمیں ہوتی ۔

کیا تخصیں دل جبی ہوغم ناک کھیلوں سے اور ان تمام چیزوں سے جو دل کو پاش پاش کر دیتی ہیں۔ مگر میں تتصاری کتیا کو مشکوک نظروں سے د کھیتا ہوں ۔

تھاری آنکھبیں بڑی ظالم ہیں اور تھیں مصیب ندوں کو دیکھنے بیں بڑانطف آتا ہی۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہو کہ تھا ری نوامش نفسانی نے اپنا بھیس بدل کر اپنا نام ہمدر دی رکھ دیا ہو ہ

اور یہ صرب المثل بھی میں تم کو بتائے دیتا ہوں ،۔ ایسے لوگوں کی نعدا دکم نہیں ہی جو اپنا سشیطان نکالنا چاہتے سطنے مگر سوروں ہیں جا پرٹے۔

جسے پاکبازی گرال گزرتی ہی اس کومیں اس سے اجتناب کرنے کا مفورہ دیتا ہول تاکہ وہ اسے دوزخ کی طرف نہ لے جائے ، یعنی روح کی کیچڑ اور شہوت کی طرف ۔

کیا میں گندی چیزوں کا ذکر کرناہوں ؟ میرے نز دیک اس سے بھی بُری باتیں دنیا میں ہیں۔

صاحب معرفت سچائی کے بانی میں اُترنا اس وقت نا بہند منہیں کرتا جب کہ وہ گندی ہو یککہ جب وہ تھتھلی ہو۔

در حفیقت ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کی طینت میں پاکیازی ہو۔

ان کے دل تم سے نرمیں اور وہ تم سے زیادہ ہنسنا پیند کرتے ہیں اور تم سے زیادہ دہ ہنسنا پیند کرتے ہیں اور تم سے زیادہ دل کھول کر مینے ہیں -

وہ پاکبازی پربھی سبنتے ہیں اور کہتے ہیں:" پاکبازی ہو کیا! کیا پاکبازی ہیو قوفی نہیں ہو ؟ لیکن یہ بیو قوفی نود ہارے پاس آئی ہو، ہم اس کے پاس نہیں گئے -

ہم نے اس ہمان کورہنے کی عبد دسی اوراس کی دل دہی کی - اب وہ ہمارے پاس رہ پڑا ہر اور رہے جب مک اس کا جی چاہے!" یہ تنی تقریر زردُوشت کی -

#### ۇوسى**ت**

گوشد نظین یه خیال کرنا ہی: "میرے ساتھ ہمینند ایک شخص صرورت سے زیادہ رہنا ہی- ہمینند ایک اکن ایک - بالآخرید دو ہوجاتے ہیں " میں اور مجے، ہمینند باہم گفتگویں غرق رہتے ہیں - اگر کوئی دوست مہوتو یہ امرنا قابل برداشت ہوجائے -

گوشهٔ نشین کا دوست ہمیشہ ایک تیساشخص ہوتا ہی۔ یہ نیبرا شخص مثل بوتل کی ڈاٹ کے ہوجو دو نوں کی گفتگو کوبہتی کی طرف گرنے سے روکتا ہی۔

آه، تمام گوشدنشینوں کو بے شمارلپتیوں سے سابقتر پڑتا ہی - لہذا ان کو نمنّا رہتی ہو ایک دوست اوراس کی مبندی کی -

جب ہم دوسروں برکسی بات میں اعتقا در کھتے ہیں تواس سے صاف ظاہر ہوتا ہو کہ اسی بات میں ہمیں اپنے اوپر اعتقاد ہو ۔جب ہمیں ایک دوست کی تمنا مو نواس سے مور جارا رازنشت از بام موجاتا ،ی-

ادر مجسّت سے انسان کا مقصد اکثر محض یہ ہوتا ہی کہ وہ حسد کے اذہرِ سے چپلانگ مار جائے۔ اور انسان اکثر حلہ اور ہوتا ہی اور اپنا دشمن بپیداکرتا ہی تاکہ کسی کومعلوم نہ ہو کہ اس پر بھی کوئی حلہ کر سکتا ہی -

"کم از کم تومیراً دشمن ہی بن جا!" یہ مقولہ ہو سیتے احترام کا جے دوست بنانے کی ہمت نہیں بڑتی-

اُرُکسی کو دوست کی تمنا ہی تو اسے اس کے لیے جنگ کرنامجی ضروری ہی۔ ہو۔ اور جنگ کرنامجی ضروری ہی۔ اور جنگ کرنامجی ضروری ہیں۔ اور جنگ کرنے کے لیے اس میں وشمن جنگ کی قابلیت ہونی چاہیے ۔۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے دوست میں وشمن کی بھی قدر کرے کیا تو ابینے دوست کے بالکل قربیب پہنچ سکتا ہی بغیراس کے کہ کسی اور بر حجھلانگ ۔ مار کر چاہتے ؟

انسان کو اپنے دوست میں اپنا بہترین دشمن رکھنا چاہیے۔ تجھے چاہیے
کہ تو اس وقت دل سے اس کے قریب ترین ہوجب کہ توس کی مخالفت کرے
کیا تو اپنے دوست کے آگے ننگا رہنا چا ہتا ہی ؟ کیا تیرے دوست
کے لیے یہ باعث عتب ہی کہ تو اپنے آپ کو اس کے سامنے اس طرح
پیش کرے جس طرح کہ تو واقعی ہی ؟ لیکن وہ اس کی وج سے تجھ پر لعنت
پیش کرے جس طرح کہ تو واقعی ہی ؟ لیکن وہ اس کی وج سے تجھ پر لعنت
بیش کرے جس طرح کہ تو واقعی ہی ؟ لیکن وہ اس کی وج سے تجھ پر لعنت

چوشخص اپناکوئی راز نہیں رکھنا جا ہتا اس سے لوگوں کوصدمہ پہنچتیا ہی۔ آتی بڑسی وجہ ہو تھا رہے پاس بر بہلی سے ڈرنے کی! - ہاں اگرتم لوگ خدا ہوتے تو تھیں اپنے لباس سے مشرمانا جا ہیے تھا۔

تری سرزیب وزینت ترے دوست کے لیے کم او کیول کر تجھ

چاہیے کہ تو اس کے لیے فوق البشر کا تیر اور نمنا بنے ۔

کیا تونے اپنے دوست کوسونے ہوئے بھی دیکھا ہی تاکہ تجھے مصلوم ہُوا ہود کہ وہ کیسا دکھائی دیتا ہو ؟ ورنہ تبرے دوست کاچرہ کیا چیز ہی ؟ دہ تبرا ہی جیرہ ہی جواکی نا ہموار اور نامکل آئینے میں دکھائی دیتا ہی۔

کیا تونے اپنے دوست کو سوتے ہوئے بھی دکھیا ہو ؟ کیا تواپنے دوست کودکھ کرسہم نہیں گیا ؟ ای میرے دوست انسان ایک الیبی چیزہی جس سے گزر جانا چاہیے ۔

غیب دال ہونے اور خاموشی اختیار کرنے میں تیرا دوست مام ہونا جاہیے مرحیز کے دیکھنے کی خواہش تیرے لیے صروری نہیں ۔ جو کچھ نیرا دوست جاگتے میں کے وہ مجھے نواب میں معلوم ہوجانا جا ہیے ۔

تیری مهدر دی غیب دانی مهونی جانبیت تاکه تجھے یہ تومعلوم موجائے که آیا تیرا دوست مهدردی کا خوا نال موجھی که نہیں مکن ہو کہ وہ تیری بے غم انھیں اور دائمی نظر نیپندکرتا ہو۔

دوست کے ساتھ ہمدردی ایسے سخت حکیلکے میں جی ہوئی رہنی چاہیے کہ اگر تواس کو توڑنا چاہیے کہ اور شیر بنی کا اور شیر بنی کا یہی افتضا ہی ۔ نزاکت اور شیر بنی کا یہی افتضا ہی ۔

کیا تو اپنے دوست کے لیے صاف ہوا اور گوشہ تہائی اور غذا اور دوا ہو؟ بہترے لوگ الیے میں کہ خود اپنی زنجرین نہیں کھول سکتے ، باایں بہدوہ اپنے دوست کور ہی دے سکتے ہیں ۔

کیا تو غلام ہو؟ اگر ہو تو تو دوست بننے کے قابل ہیں۔ کیا تو ظالم ہو؟ اگر ہو تو تیراکو کی دوست نہیں ہوسکتا۔ یه قرمی ہے - کسی عندم ن کم کسی سو کا ہے عورت میں زمانر درا زیسے انقلام اور ظالم پوشیدہ رکھا گیا ہی۔ اس لیم سخورت میں اب مک دوست بننے کا ماقہ نہیں ہی۔ اگر وہ کسی چیزسے واقفیت رکھتی ہی تو وہ مجتب ہی۔

عورت کی مجتت میں ان تمام چیزوں کے خلاف جن سے وہ مجتت نہیں کرتی ناانصافی اور اندھا بین پایا جاتا ہی۔ اور جس مجنت کاعورت ک میں احساس ہواس میں بھی اب تک اچا ٹک پناپایا جاتا ہی اور بجلی اور روشنی کے سائھ ساتھ تارکی ۔

ابھی تک عورت میں دوستی کا مادہ ہنیں بدیا ہؤا۔ عورتوں کی مثال اب تک بلیوں اور چرایوں کی مثال اب تک بلیوں اور چرایوں کی سی ہو، یا زیا دہ سے زیا دہ گابیوں کی سی۔ ابھی تک عورت میں دوستی کا مادہ ہنیں بیدا ہؤا ، لیکن ای مردو، شھے نویہ بناؤ کہ تم سے کون دوستی کے قابل ہی۔

ای مرده، حیف ہی تھا ری نا داری پر اور تھاری رکوحوں کے قبل پر اِ جننا کھے تم دوست کو دسیتے ہو اتنا اور پی وشمن کو دسیتے کے سلیم نیار ہول اور اس کی وجہ سے میں زیا وہ غریب بھی نہیں ہوجا ؤں گا۔ مول اور اس کی وجہ سے میں زیا وہ غریب بھی نہیں ہوجا ؤں گا۔ رفاقت دنیا میں موجود ہی۔ کا سشکے دوستی ہو تی ا

#### ایک بزار ایک مقصد

زر وشت نے بہت سے ملوں کی سیرکی اور بہت سی قوموں کو دکھیا اس طرح سے وہ بہت سی قوموں کی حمد بیوں اور بُرا نبوں سے واقف ہوگیا اور زر وُسٹت کو نیکی اور برائی سے بڑھکرکوئی چیز نظر نہیں آئی ۔ قیمتیات مقرر کرنے کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی ۔ اگراس کواپنا قایم رکھنا منطور ہی تو اُسے قبیتیات کو اس طرح مقرر نہ کرنا چاہیے جس طرح کہ ہمسایہ کرتا ہی ۔

بہت سی چیز ہیں جو ایک قوم کے نز دیک بیندیدہ تقیس دوسری قوم کے نز دیک بیندیدہ تقیس دوسری قوم کے نز دیک نز دیک ذریک ذریک و بین نے یہ ہو میرا نظریہ - بین نے یہ پا یا کہ بہت سی چیزیں ایک جگہ مُری جھی جاتی بیں اور دوسری جگہ انتخیں خلعت فاضرہ بہنا یا جاتا ہی۔

ہما یہ ہمائے کو سجھنے سے ہمیشہ قاصرر ہا ہی۔ ہمسائے کی خام خیالی اور بدنستی کو اس نے ہمیشہ اچنہے کی نظرسے دکھا ہی۔

برقوم کے او پرخوبیوں کی ایک جدول آویزاں ہوتی ہی۔ ہاں یہ ہاں کی کامیابیوں کی جدول آویزاں ہوتی ہی۔ ہاں یہ ہاں کی کامیابیوں کی جدول ہی۔ کامیابیوں کی جدول ہی۔ ہاں یہ اس کی قوت کے عزم بالیزم کی جدول ہی۔ جوچیزاس کو مشکل معلوم ہوتی ہی وہ اس کے نز دیب قابل تعرفیٰ ہی اور ایجی وہ چیز اور جو چیز اس کو مفر نہ ہوا ور جومشکل بھی ہو۔ اور جوچیز اس کو مفر نہ ہوا ور جومشکل بھی ہو۔ اور جوچیز اس کو بڑی مصیبت سے نجات دے ، مینی کم یاب اورشکل ترین ہی اس کو بڑی مصیبت سے نجات دے ، مینی کم یاب اورشکل ترین ہی اور اس کا وہ احترام کرتی ہی۔

جس چیز کی و ج سے وہ اپنے ہمسائے کے علی الرغم حکومت کرتی اور فتح حاصل کرتی اور رونت افروز ہوتی ہی دہی چیز اس کے لیے اعلیٰ اور اُول اور بیا بنر اشیا ہو اور تمام چیزوں کا مقصد اصلی ۔

میرے بھائی ، یہ سے ہو کہ اگر تو ایک قوم کی ضرور بات اور اس کی زین اور اس کے آسان اور اس کے ہمسائے کو بہجان نے تو اس کی کا میا بی کے قانون کا مُعَمَّا بیرے لیے مل ہو جائے گا ، اور نیز یہ کہ اپنی امید تک پہنچنے

کے لیے وہ اُس سطرهی کو کیوں استعمال کرتی ہی ۔

ائے تھے ہمیشہ اقل درج پراور دوسروں سے بڑھ چڑھکررہا چاہیے۔ تیری بدطن روح کو چاہیے کہ وہ کسی سے مجتن شکرے اور اگر کرے تو محص دوست سے "اس جملے سے یونانی کی روح کا نیپ نگی مقی اور اسی راہ سے وہ بڑائی کی طرف گامزن ہؤا۔

"سچ بات کہنی اور تیر کمان کی خوّب رفاقت کرنی ئی یہ اُس توم کو بیارا اور مشکل معلوم ہونا کھا جس سے میرا نام چلا ہی، وہ نام جو میرے لیے بیا را بھی ہی اور شکل بھی کھی

''مال باپ کی عربت کرنی اور تہ دل سے ان کی خوام شس پوری کرنی ''کامیا بی کی اس جدول کو ایک دوسری قوم نے اپنے او برآونیال کیا تھا اور اس کی وجہسے وہ قوی اور دائمی ہوگئی ۔

"وفاداری کرنی اور وفاداری کی خاط بری اورخط ناک چیزول پر بھی عربت اور جان کو نتا رکر دینا "اس طرح سے تعلیم دسے کر ایک دوسری قوم نے ابین آب کو قابویں کیا تھا۔ اور اس طرح سے اپنے آپ کوقا بویں کیا تھا۔ اور اس طرح سے اپنے آپ کوقا بویں کرکے وہ حاملہ جدگتی اور اس کوبڑی امیدوں کاحل ہوگیا درحقیقت آدمیوں نے اپنی نیکیاں اور برائیاں خود گھڑی ہیں۔ یہ می جوکہ کہ انفول نے ان کو مذکسی سے لیااور فرہیں پڑا پایا اور نہ وہ بطور دیباہے کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ نیتے کے آباو اجداد پولینڈکے رہنے والے ذواب تھ جو نہیں جنگوں کی وہ سے پولینڈ جو ڈکر جرمنی میں آبے سے ۔ نیتے ہمیشہ اپنے اس نسب پرفزکونا منہ بین جاتوں کی وہ سے پولینڈ جو ڈکر جرمنی میں آبے سے ۔ نیتیے ہمیشہ اپنے اس نسب پرفزکونا منہ بین جاتوں کی وہ سے پولینڈ جو ڈکر جرمنی میں آبے سے ۔ نیتیے ہمیشہ اپنے اس نسب پرفزکونا میں مین کا تو یہ مقول ہی کہ میں مین دیتے ۔ میرج

وى ك السان سه نازل مؤين -

انسان نے اپنے آپ کو قایم دیکنے کے لیے چیزوں میں قیتیں مقردکیں۔ محض اسی نے چیزوں میں معنے پدیا کیے ، بعنی انشانی معنے - اسی لیے آس نے اپنا نام "انسان" رکھا ، بینی قدر ومنزلت کرنے والا -

قدر و منزلت کرنے کے معنی ہیں خلق کرنا۔ ای خلق کرنے والو اسے خوب سن دکھو اِ خود قدر و منزلت کرنا تمام قدر و منزلت کی ہوئی چزوں کا خزانہ اور جو ہرہی -

قدر و منزلت ہی سے تو قیت پیا ہوتی ہی۔ اور بغیرقدر و منزلت کے کا تنات کا اخوط بے مغز ہوتا ہی۔ اسے بھی شن رکھو، ای خلق کرنے والو!

قیننوں کا رد و بدل خلق کرنے والوں کا رد و بدل ہی ۔ جو کوئی خلق کرنا پڑتا ہی ۔

خلق کرنے دالی پہلے تو قریس تھیں اور بھر زمانے دراز کے بعد افراد ہوتے۔ در حقیقت فرد بشر نود سب سے بھیلی مخلوق ہی ۔

ایک زمانے میں قوموں نے اچھی چیزوں کی ایک جدول اپنے او پر آو پر آب کی تھیں۔ آو پیزاں کی تھی حاکم مجت اور محکوم مجت نے مل کر برجدولیں تیار کی تھیں۔ گلے پر موش ہونا 'میں ' پر خوش ہونے سے قدیم تر ہی ۔ اور جب تک اچھا ضمیر گلے کے نام سے نعبیر کیا جائے گا۔ اس وقت تک براضمیر محض 'میں ' رہے گا۔

در حقیقت جالاک اور مجت سے خالی میں اسے جو ابنا فایدہ اور بہتے ہوئی ملبہ بہتے ہوئی ملبہ

اس کا زوال ہوا۔

ہمیشہ سے عاشقوں اور خالفوں ہی نے نیک و برکو خلق کیا ہو۔ تمام خوبیوں کے ناموں میں مجتت کی آگ اور خضب کی آگ د ہے۔ مہی ہو زروُشت نے بہت سے ملکوں کی سیر کی اور بہت سی قوموں کو دکھیا اور زروُشت نے عاشقوں کے کام سے برط حکر دینیا میں کسی قوت کو نہیں دکھیا۔ان کا نام" اچھائی" اور" برائی" ہی۔

واقعی اس تعربیب اور مدمّت کی طاقت عجیب الخلفت چنر ہی۔ بھا بیو، کہو اس کوکون زیر کرسکتا ہی ؟ بولو کہ اس جیوان کی ہزار گردنوں میں کون رخمر ڈال سکتا ہی ۔

" اب تک مزار مقصد سفنے کیوں کہ مزار قوبیں تنتیں کمی تنی تو مصف ہزار گردیوں کی زنجیر کی ۔ فقط ایک مقصد کی کمی تنتی ۔ انسان کا مقصد۔ ابھی تک مفقود ہی ۔

گرمیرے بھائیو، کہو توسی، اگرانسان کا مفضد مففود ہو تو کیا اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ حودمنتود ہو ؟ یہ مخی تقریر زر دشت کی ۔

#### مي دو ممساي

تم ہمائے کے پاس پلے چلے جاتے ہوا ور اس کے لیے تھا رہے پاس خوبصورت الفاظ ہیں ۔ لیکن میں نم سے بیر کہنا ہوں : ہمائے سے مجت کرنے کے یہ معنے ہیں کہ تھیں لینے آپ سے ایمی طرح مجت نہیں ہم مخالینے آپ سے بھاگ کر مہائے کے آغوش میں پنا ہ لیتے ہو۔ اور اسے البینے لیے ایک خوبی بنا نا جا ہے ہو۔ مگر جھھ پر تھا رہے لیفس ہونے کی حقیقت کھل گئی ہی۔

' تو' قدیم تر ہ و سبت ' میں اکے اور اکا احترام واجب ہو چکا ہی سکن میں اکا ابھی نہیں۔ اسی لیے انسان ہمسائے میں پلا چلا جاتا ہی ۔

کیا میں تھیں مجتت ہسایہ کی صلاح دیتا ہوں ؟ اُس سے تو بہتر ہوکہ میں تھیں ہسائے سے کوسول بھاگنے اور دور ترین شخص سے مجتت کرنے کی صلاح دول ۔

ہمائے کی مجت سے بالا نز درجہ دور تربین اور سنقبل شخص کی مجتت کا ہی۔ میرے نزدیک توانسا نول کی مجتت سے چیزوں اور ہمزا دوں کی مجتت کا درجہ بالا ترہی۔

میرے دوست، یہ ہمزاد جو تیرے آگے آگے دوڑتا ہی بتھ سے زیادہ خوبصورت ہی۔ تو اپناگوشت اور اپنی ہٹریاں اس کے سپر دکبوں نہیں کر دیتا ؟ لیکن توخود اپنے سے خانف ہی اور ا پنے ہمسائے کے پاس بھاگ کریناہ لیتا ہی۔

تحصیں محود اپنی صحبت نا قابل برداشت ہی اور اپنے آب سے کا فی مجت نہیں - البذاتم یہ چا ہے کہ و مجت نہیں - البذاتم یہ چا ہے کہ و کرو اور اس کی تملطی سے اپنے آپ کو آرا سنہ کرو۔

میں چاہتا ہوں کہ تھارہے لیے ہرقہم کے ہمسایوں اور ہمسایوں کے ہمسایوں کی صبت نا قابلِ برداشت ہوجائے تاکہ تم خود اپنے آپ میں سے اپنا دوست ادراس کا جوش زن دل بہیدا کر د۔

جب تم اپنی تعریف کرنا چاہتے ہو تو اکیک گوا ہ کو ملا لاتے ہو۔ اور

جب وہ تھاریے ورغلان پر تھاری تعربی کرنے لگتا ہی تو بھرتم خود بھی اپنے سعلق ابھا خیال کرنے لگھ ہو۔

محض وہ شخص دروغ گو نہیں جو اپنے علم کے خلاف بیان کرتا ہو ملکہ اس سے زیادہ وہ شخص ہی جو اپنی لاعلی کے خلاف بیان کرتا ہی۔ اور اسی بنا پرتم آبس میں اپنے شعلق گفتگو کرتے ہو اور ہساتے اور اپنے آپ دو لؤل سے دروغ گوئی کرتے ہو۔

بے و قوف کا یہ مفولہ ہو'' انسانوں کی صحبت مخرِب اخلاق سمی ۔ بالخصوص جب اخلاق مفقود ہو''

ہمسانے کے پاس کوئی تو اپنے آپ کوڈھونڈسنے کے لیے جاتا ہی اور کوئی کھونے کے لیے۔ وہ بری مجت جو تھیں اپنے آپ سے ہو تھاری تنہائی کو قید میں مبدّل کر دہتی ہی۔

جولوگ تھاری مجت ہمسایہ کی قیمت اداکرتے ہیں وہ اُن سے زیا دہ دور والے ہیں۔ اور اگرتم پانچ شخص ہاہم دیگر ہوتو ہمیشہ چھٹا مارا جائے گا مجھے تھا رہے تیو ہاروں سے بھی مجت نہیں ہوان میں مجھے ہہت سے جھانڈ نظر آتے ہیں۔اور تماش بین بھی اکثر بھانڈوں کی سی نقل کرتے ہیں سے جھانڈ نظر آتے ہیں۔اور تماش بین بھی اکثر بھانڈوں کی سی نقل کرتے ہیں میں تھیارے میں تھیارے میں تھیارے میں تھیارے دینیا کا تیو ہار ہونا جیا ہے اور فوق البشرکی بیش قدمی ۔

میں تخصیں دوست کی تعلیم دیتا ہوں اوراس کے لبریز ول کی لیکن لبریز دل کا مجوب سبننے کے لیے پہلے اسفنج ہونے کی فابلیت پبلاکر نی چاہیے۔ میں تحصیں اس دوست کی تعلیم دیتا ہوں جس میں دینیا بنی بنائی موجود ہی اور جو ساغ ہی خوبی کا ، اس دوست کی جو خالق ہی اور جس کے یاس بخشنے کے لیے ایک مکمل دینیا موجود ہی۔

اورجس طرح دنیا چائی کی طرح اس کے ہا تھ سے کھل کر الگ ہوگئ فتی اسی طرح سے اب وہ پھر حلفہ درحلفہ لیسٹ کر اس کے پاس و ایس آگئی ہی۔ یہ ایسا ہی ہی جیسے کہ بدی میں سے نیکی کا پیدا ہونا یا انفاق میں سے کام کی بات کا ۔

ر ما زرستقبل اور دور و درا زجیز سرے زمانر حال کی بائی ہونی چاہیے تھے اپنے دوست میں فوق البشرسے محبست کرنی جا ہیے ہونینیست ہیں کے سمہ وہ تیرا باتی ہو۔

میرے بھا بیّو، میں تھیں مبت ہسایہ کا مشور ہ نہیں دیتا بلکہ میں تھیں دورترین شخص کی مجت کا مشورہ دیتا ہوں -یہ متی تقریر زر دُشت کی -

### تخلق کے والے کا راشا

بھائی میرے، کیا تو گوشہ تنہائی میں جانا چا ہتا ہو ؟ کیا تو محود ا بنی طرف جانے کا راستا تلاش کرنا چا ہتا ہو ؟ ذرا اور تحفیر جا اور بہلے میری بات سُن کے -

" جو ڈھو بڑھتا ہی وہ نور آیا نی کھوجاتا ہی۔ ہر نتہائی جرم ہی ہی مفولہ ہوگئے کا ۔ اور توزمانے درازے کے کا کا ایک جز وہ کے۔

گلے کی آداز ابھی تنجہ میں اور گونجے گی۔ اور اگر توکیے گا:"میرا اور تنها راضمبر ایک نہیں ہی" تو یہ ایک نسکا بہت اور اذبیت ہوگی ۔ وکمیے مجض اس ایک ضمیرنے اس اذبیت کو جذا ہی اور اس ضمیر کے آخرى آناراب كب نيرى علكيني پرچك رسے بيں۔

مگر کیا تو اپنی علیبی کے راستے پر جانا چا ہتا ہی جو خود تیری طرف جانے کا راستا ہی ؟ اگر ایسا ہی تو بنا کہ تیراحق اس پر کیا ہی اور تیری طاقت کس قدر ہی !

کیا تو کوئی نئی طاقت ہی اور نیاحت ؟ کوئی حرکت اوّل ؟ کوئی خودرو پہیا ؟ کیا تو ستاروں کوبھی مجبور کرسکتا ہی کہ وہ تیرے گرد گھومیں ؟

آه ، بلندی کی طرف جانے کی حرص کس افراطسے پائی جاتی ہو! حصلہ مندول کے تشنج کی کہتی زیادتی ہو! مجھ پر ثابت کرکہ تو نہ حرصیوں بیں سے ہو اور مذحوصلہ مندول میں سے!

اه ، کننے بڑے بڑے خیالات ہیں جن کی جینیت دھونگنی سے زیادہ نہیں۔ وہ پھُلا دیتے ہیں۔ زیادہ نہیں۔ وہ پھُلا دیتے ہیں اور پھر پہلے سے زیادہ خالی کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہو؟ میں تیرا فیصلہ کن خیال سننا چاہستنا ہوں نہ یہ کہ تو ایک جوئے کو پھینک کر بھاگ آیا ہی۔

کیا تجھے جوئے کو پھینک کر عباگ آلنے کا حق حاصل ہو؟ بہت سے الیسے لوگ ہیں کہ جب وہ اپنی غلامی ہے سبک دوش ہوئے 'نو ان کی بچی کھجی قدر و منز لت نے بھی ان کو خیر با دکھ دیا ۔

ازادکس چیزے ؟ زردشت کو اس کی کیا پروا! لیکن بات تو جب بحکہ تیری آنکھیں صاف صاف یہ کہیں۔ آزادکس لیے ؟ جب بحکہ تیری آنکھیں صاف میا کیا توخود اپنی نیکی اور اپنی برائی اپنے لیے گھ سکتا ہی اور اپنی اور اپنی اور آویزال کرسکتا ہی کیا توخود اپنے اور آویزال کرسکتا ہی کیا توخود اپنے

آب کو سزادے سکتا ہی اور ابیے قانون کا بدلد سے سکتا ہی ؟

سزا دینے والے اور اپنے قانون کا بدلہ لینے والے کے پاس تنہا بعینا خو فناک ہی۔اس طرح سے ایک ستا راغیراً باد فیضا اور ویرانے کی مٹھناڑی سانسوں بیں بھینک دیا جاتا ہی۔

ائ شخصِ واحد، آج بھی نُو مَرَضِ اَنبوہ میں مبتلا ہی آج بھی تیری ہمت اور تیری امید بی منتحکم ہیں -

لیکن ایک نه ایک روز تو اپنی تنهائی سے اکتا جائے گا۔ ایک نه ایک روز تر تیری ہمتت بست ہوجائے گا۔ ایک نه ایک روز تیر تیراغرور ٹوٹے گا۔ ایک نه ایک روز تو جلا کر کھے گا '' میں اکیلا ہوں!''

ایک وہ روز آنے والا ہی کہ تو اپنی بلندی کو پھر نہ دیکھے گا اور تیری بیتی تیری آنکھول کے سامنے ہوگی ۔ نود تیری بلندی شخصے بھوت بن کر ڈرائے گی۔ ایک روز وہ آنے والا ہی کہ تو چلا کر کھے گا "سب جھوٹ ہی ! "
الیسے بھی جذبات ہوتے ہیں جو تنہا شخص کو مار ڈ التے ہیں ۔ اور اگر الخصی اس میں کا میا بی نہ ہوتی تو وہ خود مرجاتے ہیں ۔ گرکیا ، مخصہ میں اس میں کا میا بی نہ ہوتی تو وہ خود مرجاتے ہیں ۔ گرکیا ، مخصہ میں فا بلیت ہی ؟

بھائی میرے ،کیا تو لفظ سطارت سے واقف ہی ؟ اور ا پنی فدا ترسی کے اس وبال سے جوان لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے میں ہوتا ہی جو تجھے حنیر سمجھتے ہیں ؟

توہہتروں کو اس بات پر مجبور کرتا ہو کہ وہ تیری نسبت اپنا خیال بدل دیں۔اس کا خمیا زہ مجھے بھگتنا پڑتا ہو۔ تو ان کے قربیب آگر بھی ان کوچھوٹر کر جابتنا ہوتا ہی۔ وہ تیری یہ حرکت کبھی معاف نہ کریں گے۔ تو ان کوچھوٹر کر ملبندی کی طرف جابتا ہوتا ہو۔لیکن توجتنا اونجیا ہوتا جاتا ہی اتنا ہی چھوٹا تھے رشک کی آنکھ دکھتی ہی۔ لیکن سب سے زیادہ لوگ اڑنے والے کو نفرت سے دیکھتے ہیں۔

تجھے یہ کہنا جاہیے: "تم ہمارے ساتھ الضاف کس طرح کروگے! بیں اپنے سیعے میں کہنا جاہیے: "تم ہمارے ساتھ الضاف کس طرح کروگے! بیں اپنے سیع تحصاری نا الضافی کو بیند کرتا ہوں جو میری قسمت ہیں ۔ مگر جائی وہ لوگ گوشہ نشین کی طرف نا الضافی اور گندگی بھینیکتے ہیں ۔ مگر جائی میرے ، اگر تو ستارا ہونا چا ہتا ہی تو تحقی یہ نہ چاہیے کہ اس وجسے تو ان کو روشنی بہنجانے میں خست کرے ۔

اور نیک اور خدا ترس لوگوں سے بھے کر رہ! وہ انھیں لوگوں کو سولی پرچرطمھانا پسندکرتے ہیں جو اپنی نو مباں خود ایجا د کرتے ہیں ۔ وہ گوسٹه نشین سے نفرت کرتے ہیں ۔

پاک لوگول کے بھوٹ بین سے بھی بٹا کر رہ! ان کے خیال میں وہ تمام چزیں ناپاک ہیں جو بھو لی نہیں۔ بھو لا بین اگ سے بھی کھیلنا پیند کرتا ہو' یعنی اس اگ سے جس میں مرتد لوگ جلائے جاتے ہیں۔

اور اپنی مجتت کے حملوں سے بھی نیج کررہ !گوشنه نفین جس سے ملتا ہی اس کی طرف ہائتہ بڑھا و بتا ہو۔

بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شجھے اپنا ہا کھ ان کو نہ دینا چاہیے بلکہ فض پنجہ اور میں تو یہ بھی چاہت ہوں۔ مض پنجہ اور میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ تیرے بنجے میں نیزنا نن بھی ہوں۔ مگر بڑے سے بڑا دشمن جو تیرا ہوسکتا ہی وہ تو ہی ہی اور رہے گا۔ غاروں اور جنگلوں میں تو خو د اپنے خلاف تاک میں بٹیمنا ہی۔ ایک گوشہ نشین ، تو خود اپنی طرف جار ہا ہی ! اور تیرا راسنا خود نیرے ایک گوشہ نشین ، تو خود اپنی طرف جار ہا ہی ! اور تیرا راسنا خود نیرے

ا ور تیرے سات شیطا نوں کے پاس سے موکر گزرتا ہی۔

توخود اپنے بلیے مرتد کا درجه رکھے گا اور جا دوگرنی اور فال گو اور امن اور شایک اور بدمعاش کا -

تجے چاہیے کہ تو اپنے آپ کو خود اپنے شعلے میں جلا ڈالے ۔ نے ا بننے کی تھے کیوں کرامید ہوسکتی ہی اگر نواپنے آپ کو طلاکر فاکستر نہ کر ڈالے۔

ای گوشنه نشین، تیرا را ستاخلق کرنے والے کا را ستا ہی ۔ تواپینے سات شبیطا نول میں سے اپنے لیے ایک خدا کوخلق کرے گا! -

ای گوشدنشین ، تیراراسته عاشق کا راسته ہو۔ نتیجے خوداپنی ذاست سیعشق ہو اور اس لیے تواپنے آپ کو حقیر تھجننا ہو جبیبا کہ محض عاشق لوگ حقیر سمجھا کرتے ہیں ۔

عاشق تخلیق کرنا چا ہتا ہو کیوں کہ و ہ تحقیر کرتا ہو یوشخص علی الرغم ابنے مجوب کی تحقیر نہیں کرتا وہ کیا جانے کہ مجتب کیا ہوتی ہوا۔

بھائی میرے، اپنی مجت اور اپی تخلیق کو اپنے گوشنہ تنہائی ہیں لیتا جا۔ اور ایک مترت کے بعد خون خدا لنگردا تا ہؤا خود تیرے پیچیے پہنچے گا۔

بھائی میرے، میرے آنسؤوں کو اپنے گوسٹنے تنہائ میں لیتا جا مجھے اس سے مجتن ہی جو لینے سے بڑھکر پیدا کرنا چا ہتا ہی اور آں طرح نیسٹ و نابود ہوجاتا ہی

يه تقى تقزير زر دُسنت كى \_

## أوارهي اورجَوان عَورتيس

ای زر دُست، تو شفق کی تا رکی میں کیا سرتھ کا نے چھپا چہپا ہلاجا تا ہو؟ اور تو اپنے دامن میں کیا چیز حفاظت سے چھپانے ہوئے ہی ؟

'کیا یہ کوئی خزانہ ہی جو تجھ کو کہیں سے مل گیا ہی ؟ کیا کوئی تیرا نوزائیدہ بچہ ہی ؟ یا تونے اب چورول کا راستہ اختیا رکیا ہی ، ای برائی کے چاہبنے والے ؟ "

زر دُشت نے جواب دیا؛ بھائی میرے ، تم سے کہتے ہو، یہ خوانہ ہی جو مجھے کہیں سے مل گیا ہو۔ یہ ایک چوٹی سی سچائی ہی جو میں لیے جار لا ہوں ۔

نیکن یه ایک چھوٹے بیج کی طرح نشریر ہی ۔ اور اگر میں اس کا منہ نه بندر کھوں نو به ہمیت شور مجائے گا ۔

کی سورج ڈوسنے کے وقت جب میں جلا جا رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت سے آئھیں جار ہوئیں اور وہ میری روح سے بوں کہنے لگی بہ

"ہم عور توں سے بھی زر دُشت نے بہت سی باتیں کہیں لیکن عورت کے بارے میں اس نے کہی کھے مرکہا یہ

اوریس نے اس کو یہ جواب دیا "عورت کے بارے میں تو صرف مردول سے کہنا جا ہے "

اس نے کہا " جھے سے بھی عورت کے بارے میں کچھ کہ - بیں اتنی بوڑھی ہوں کہ اس کو فورًا بھول جاؤں گی ا

اوريس نے اس برسيا كاكہنا مان ليا اور اس سے كہنے لگا:-

عورت سرتا یا معما ہی اورعورت کا سرتا یا ایک ہی حل ہی جس کا نام حل ہی ۔

۔ عورت کے واسط مرد ایک وسیلہ ہوتا ہی ۔مقصد ہمیشہ بجیہ ہوتا ہی۔ لیکن عورت مرد کے لیے کیا حبثیت رکھتی ہی ؟

کرا مرد دو چیزیں چا ہتا ہی خطرہ اور کھیل '۔ اس لیے وہ عورت کو برحیثیت ایک خطر اک کھیل کے چا ہتا ہی۔

مرد کی تعلیم جنگ موتی عامید اور عورت کی تعلیم جنگ آورول کی تفریح طبع ما بق تام چیزیں حاقت ہیں -

َ جنگ آور کو بہت نہ یا دہ میٹے کیل لپند نہیں ہوتے - اس لیے اسے عورت لپند ہم ۔ میٹی سے میٹی عورت میں بھی تُرشّی ہوتی ہم -

مرد سے بہتر عورت بحقی کو سمجھتی ہی ۔ لیکن مرد میں عورت سے زیادہ مجین ہی ۔ کھرے مرد میں بجیّہ پوشیدہ ہوتا ہی اور یہ بحیّہ کھیلنا جا ہتا ہی ۔ عورتو، اکھو اور مرد میں بیجے کو ڈھونڈ نکالو!

عُورت کو ایک کھلونا ہونا چاہیے، باک اور لطیف مثل جوا ہرات کے جس میں ایک ایسی دنیا کی شعاعیں چنک رہی ہوں جوابھی دجود میں نہیں آئ ہو تھاری مجتب میں ستارے کی کرن حیکنی چاہیے! تھاری امیدیہ ہونی چاہیے " کا شکے مجھ سے فوق البشر سیدا ہو!"

تھاری مجت میں بہا دری ہونی چاہیے! تھیں اپنی مجت کے حربے سے اس شخص پر حلہ آور ہونا چاہیے جو تھارے دل میں حون پیدا کر تاہے۔

تھاری مجت میں تھاری عقب ہونی جا ہیے اس کے علاوہ

عورت عزّت کے بارے میں کچھ نہیں سمجھتی ۔لیکن تھھاری عزّت کا یہ مقنضا ہونا چاہتے: حبّنی تمھارے ساتھ مجبّت کی جائے تم اس سے بڑھکر مجبّت کرد۔ اور اپنے آپ کو کبھی دو سرے درجے پر نہ رکھو۔

جب غورت مجت کرے تو مرد کو اس سے ڈرنا چاہیے ۔کیو کہ اس حالت میں وہ ہر قربانی کرنے کے لیے آ ما دہ ہوتی ہی اور اس کے علاوہ ہرچیز اس کے لیے بے حقیقت ہوتی ہی

جب عورت نفرت کرے قر مرد کو اس سے ڈرنا چاہیے،کیوں کہ مرد کے دل میں مصل بری ہوتی ہی گرعورت کے دل میں ببطینتی عورت سب سے زیادہ کس سے نفرت کرتی ہی ؟ لوہ نے مقاطیں
سے کہا :" میں سب سے زیادہ تجھ سے نفرت کرتا ہوں، کیوں کہ بچھ میں
کشش نو ہی لیکن اپنی طرف جذب کرنے کے لیے تو کا فی طا قتور نہیں ہے
مرد کی خوش وقتی کا یہ نام ہی " وہ یہ چا ہتا ہی "

جب عورت کا مل مجتت کے ساتھ مطبیع ہوتی ہوتی ہوتی اس کے دھیان میں یہ بات ہوتی ہی ،'' ویکھ دنیا ابھی ابھی مکمل ہوئی ہی "

اورعورت کے لیے صروری ہو کہ وہ اطاعت کرے اوراببنی سطیت کے لیے گہراتی تلاش کرے ۔ عورت کی طبیعت سطی ہوتی ہوجس طرح کم تنقصلے پانی کے اوپر ایک متحرک اور طوفان خیز تھپلیکا ۔

گرمرد کی طبیعت گہری ہوتی ہو۔ اس کاطوفان ینچ ہی ینچ فاروں میں شور میاتا ہو کہ ہی بیت فاروں میں شور میاتا ہوکہ ہی میں طاقت ہوگی لیکن یہ امر پورے طورسے اس کی سمجھ میں نہیں آتا -

اس پرسر صیانے مجھے یہ جواب دیا !" زر وسنت نے بہت سی معقول باتیں کہیں، بالضوص ان کے لیے جوان کو سننے کے لیے کافی جوان ہیں -یہ بھی عجب وغربیب بات ہی: زر وسنت عور توں کو کم جا نتا ہی، لیکن وہ جو کچھ ان کے منعلق کہنا ہی وہ تھیک ہی۔ اس کی وج یہ تو نہیں ہی کہ عورت کے متعلق کوئی بات نامکن نہیں ؟

اور اب بطور شکر بیے کے ایک جھونی میں سچائی لیتا عا بیں تواں کے لیے کا فی بوڑھی ہو کی ہول!

اس کو کپڑے میں کیسیٹ لے اور اس کا منہ بندر کھ، ورنہ وہ بہت زیادہ متوروغل مجاتے گی، یعنی یہی جھوٹی سی سجائی۔

میں نے کہا: "اسے عورت ابنی چھونی سی سجائی مجھے دے دے!" اور وہ برطسا بیل کینے لگی :-

> " نوعور نوں کے پاس جاتا ہو ؟ توجا بک نہ محبولنا!" یہ متی تقریر زر دُسنت کی -

## كالے ساشياتے وس ليا

ایک روز جب که گرمی سخت پرا رہی تھی زردُشت ایک انجیرکے درخت کے اوپر رکھ کرسوگیا۔اس وقت ایک کا ہے سانب نے آکراس کی گردن ہیں اس زورسے کاٹاکوزروُت درد کے مارے جے اکھا۔ اس نے اپنے ہا خد کو چرے پرسے ہناکرسانپ کو غورسے دکھیا۔اب اس نے زردُشت کی آٹھیں بہچانیں اور گھبراکر سے چھپر پھرا اور وہال سے علیتا ہونا چا ہتا تھا کہ ذردُشت نے کہا:"ال

کہیں ایسا شکرنا۔ ابھی تو تونے میرا نشکریہ قبول نہیں کیا! عظیک دفت پرآکر
تونے مجھے جگایا ہی۔ مجھے ابھی دورجا نا ہی کا بے سانپ نے افسوس کے
ساتھ جواب دیا "تیرا راستا اب عفوڑا سارہ گیا ہی۔ میرا زہر قاتل ہی زردشت
نے مسکراکر کہا " بھلا کہی کوئی اڈ د کا بھی سانپ کے زہرسے مرا ہی ج لیکن
تواپنا زہر واپس لے لے! تو اتنا امیر نہیں ہوکہ تو وہ زہر مجھے مفت ہیں
دے دے ی کالاسانپ دو بارہ اس کے گلے سے لیٹ گیا اور
اس کے زخم کو چاشنے لگا۔

ایک مزنہ جب زر ڈشت نے یہ واقعہ اپنے چلوں سے بیان کیا تو اعفوں نے کہا '' ای ڈرڈؤشت، مگراس قصے سے سبق کیا حاصل ہوتا ہی ؟ "زردشت نے جواب دیا :-

نیک اور خدا ترس لوگ مجھے مخرتبِ اخلاق کہتے ہیں - میرے قصے میں بد اخلاقی ہی -

لیکن اگر متھا را کوئی دشمن ہو تو اس کی بدی کا بدلہ تھیں نیکی سے نہ دینا چاہیے ،کیوں کہ اس سے اسے مشرمندگی ہوگی ۔ ملکہ تم اس پر بیٹا ہت کر دو کہ اس نے متھا رہے ساتھ نیکی کی ہی ۔

کسی کو مشرمنده کرنے سے تو یہ بہتر ہو کہ تم اس پر نا راض ہولو۔ اور مجھے اچھا نہیں معلوم ہونا کہ جب تھیں کوئی گالیاں دے توتم اسے دعانیں دو۔ بہتر ہو کہ سائند سائند تم بھی اس کو گالیاں دو۔

اور اگرکسی نے تھارے ساتھ بڑا ظلم کیا ہی تو تم بھی پا پنج اور چھوٹے چھوٹے ظلم کرد۔ دہشت ناک ہی اس شخص کا منظر جو تنہا ظلم کے بنیج وبا بڑا ہو۔ کیاتھیں یہ پہلے سے معلوم کھا ؟ تقیم شدہ نا الضافی آدھا الضاف ہے۔ اور نا الضافی کا بؤجہ اپنے اوپراس کولینا چا ہیے جو اسے اکھا سکے ۔
کچھ بدلہ لینا قریب ترجی انسا نیت کے بدنسبت بالکل بدلہ نہ لینے کے اور اگر منزا مجرم کے لیے باعثِ انصاف وع تت بھی نہ ہو تو تھا ری الیمی منزا مجھ کولیند نہیں ۔

ا پنے آپ کو غلطی پر سیجھے میں زیادہ مشرافت پائی جاتی ہی ہو بہ نسبت اپنے آپ کو حق پر سیجھنے کے ، بالخصوص جب انسان حق پر ہو۔ مال میں صروری ہو کہ اس کے لیے کافی امیر ہو۔

مجھے تصارا بے رحم الضاف پیندنہیں۔ اور مجھے تھارے مضفوں کی آنکھوں میں ہمیشہ جلّا داور اس کا سردلولم دکھائی دیتا ہی۔

بتاؤ توسهی که الضاف، بینی کشاده میثم مجت، ۶۶ کهال ؟

لہذا ایسی مبت کو بہلے اختراع تو کروجو ندمض تمام سزائیں لمبکہ سارے جُرم بھی ابینے او پر اعظالے!

لہٰذاایساانصاف پہلے اختراع توکر دجو سزا دہینے والوں کے علاوہ سب کو بَری کر دے۔

کیاتم یہ بھی سننا جا ہے ہو؟ جو تنخص ول سے انصاف بہند ہونے کا دعویٰ کرسکتا ہو اس کے مزد کی جھوٹ بھی خلقِ خدا کی دوستی میں مبترل ہوجاتا ہی ۔

کین میں کس طرح دل سے انصاف پبند ہوسکتا ہوں! میں کبول کر شخص کو اس کی چیز دے سکتا ہول! میرے لیے محض اتنا کا فی ہو نا چاہیے۔ میں ہرشخص کواپنی چیز دیتا ہوں ۔ آخر ہیں میں تم ہے ، ای میرے بھا ینو، یہ کہتا ہوں کہ گوشہ نشینوں کے ساتھ ناالصافی کر سے سے پر ہمیز کر و ۔ گوشہ نشین کیوں کر بھول سکتا ہو! وہ کس طرح بدلہ لے سکتا ہو!

گوشہ نشین کی مثال کنویں کی سی ہوتی ہو۔ اس کے اندر پھڑھ لیکنا آسان ہو۔ لیکن جب وہ کھا ہ بیں پہنچ گیا تو بھراس کو کون ہکانے گا؟ گوشہ نشین کی تو ہین کرنے سے احتراز کرو! لیکن اگر تم نے اس کی تو بین کی ہی تو بھراس کو بارہی کیول نہ ڈالو! یہ تھی تقریر زردُ شت کی ۔

### بچ اورشادی

بھائی میرے ، میں محض تجھے ایک سوال کرتا ہوں ۔ اوراس سوال کو یہ بھائی کو میں اندر اللہ التا ہوں تاکہ مجھے اس کی گہرائی معلوم ہو جائے ۔

توجوان ہی اور شجھ بیج اور شا دی کی نواہش ہی گریبں بھم سے پوٹھتا ہوں : کیا تھ ایسوں کو بیج اور شادی کی نواہش کا حق اصل ہی ؟ کیا تو اپنا فاتح اور اسپنے آپ کو قابویس رکھنے والا اور اپنی صیات کا مالک اور اپنی خوبیوں کا آقا ہی ؟ یہ سوال میں تھے سے کرتا ہوں ۔

یا تیری خواہش میں جانور اور صرورت پہناں ہو؟ یا تہنائی ؟ یا ایٹ آپ سے نا راضگی ؟

یں چاہتا ہوں کہ تبری فتح مندی اور آزا دی کو اولا دکی تمتا ہو ؟ شجھ چاہتیے کہ تواپنی فتح اور اپنی حرمبت کی زندہ لائیں تعمیر کرسے ۔ تھے اپنے آپ سے بڑھ کرتھ پرکرنا چاہیے۔ گریپلے خود نیری اپنی تعمیر ہوتی چاہیے اور تیرا جسم اور روح قائم الزاویہ ہونی چاہیے۔

تیری کھینی صرف لمبائی اور چوائی ہی میں نہ طرحتی جا ہے بلکداونجائی میں بھی اِ اس کی مدد شا دی کے باغ سے ہونی چا ہیں ۔

تجھے ایک بلند پا بیحبم خلق کرنا چاہیے، ایک حرکت اوّل ، ایک بحود رَو پہیا۔ شجھے ایک ایسا شخص خلق کرنا چاہیے جوخود خالق ہو۔

شادی : یه میرے نز دیک نام ہی دوشخصوں کے اس عزم کا کہ وہ ایک ایسے شادی : یہ میرے نز دیک ایک دو سے اسے شخص کو پیداکریں جو والدین سے برط ھے چرط حکر ہو۔ میرے نز دیک شادی نام ہی ایک دوسرے کے احترام کا جوابیا ہی ہونا چا ہیے جیساکہ اس عزم کے رکھنے والول میں ہوتا ہی۔

یمی ہونا چاہیے تیری شا دی کا مقصد اور اس کی حقیقت ۔ لیکن افسوس جن چیز کو بیہ بے شاریعنی زاید از ضرورت لوگ شا دی کہتے ہیں اس کا کوئی نام میرے پاس نہیں ہی۔

حیف ہی روٹ کے جوڑے کی اس نا داری پر! حیف ہی روح کے جوڑے کی اس نا داری پر! حیف ہی روح کے جوڑے کی اس گندگی پر! افسوس ہی اس جوڑے کی قابلِ رحم سترن فیفسانی پر! افسوس ہی اس جو گرے ان کے نز دیک ان سب کا نام شادی ہی۔ اور ان کا کہنا ہے ہی کہ ان کی شادیاں آسمان پرگ گئی ہیں -

ماں، مجھے ان زاید از صرورت لوگوں کا آسمان ببند نہیں ۔ مجھے ہے آسمانی جال میں پھنے ہوئے جا نور ہرگز ہرگز لپند نہیں!

دور باد مجھ سے وہ خدا بھی جواس چیز کو متبرّک کرنے کے لیے لنگواتا ہوا چلا کتا ہے جس کواس نے خود مُرتنب نہیں کیا! ایسی شا د بول کامضحکه نه اُژا وَ اِکس اولا د کے باس اس کی وجہ موجو د نہیں ہو کہ وہ ایپنے والدین پر روستے ؟

ایک شخص مجھے ایسا معلوم ہوا کہ وہ فابلِ قدر ہی اور دنیا کا ماحسل بننے کے لیے پختہ لیکن جب میں نے اس کی بیوی کو دیکھا تو مجھے زمین یاگل خانہ معلوم ہوئی ۔

ہاں ٹیں جیا ہتا ہوں کہ جب ایک پاک مرد اور ایک بطیخ کا جوڑا بنے توزمین تقرّا جاتے ۔

ایک شخص برحیثیت سور ما کے سچائی کی تلاش میں گیا اور شکا ر کرکے لاہا تو ایک چھوٹے سے سنے سنورسے جھوٹ کو۔ وہ اسے اپنی شا دی کے نام سے یا دکرتا ہی ۔

دوسرا ملنے جلنے میں مشرمیلا کھا اور اس نے برطی احتیاط سے انتخاب کہا ۔ نٹین کیب مَہ بکب اس نے سارے ہم صحبتوں کو درہم برہم کرڈالا وہ اسے اپنی مثنا دمی کے نام سے یا دکرتا ہی۔

اس کو ایک فرشة صفات لؤکرنی کی تلاش تقی ـ مگر وه یک بیک ایک عورت کی خود لؤکرنی بن گیا ـ اور اب صرف به باتی ره گیا او که وه اس سے ترقی کرکے فرشة بھی بن جائے -

اب مجھے یہ معلوم ہو جبکا ہی کہ تمام خریدا رمحتاط ہوتے ہیں اور سب کی ایکھیں تنفنی ہوئی ہیں لیکن تنفنی سے متنفنی شخص بھی اپنی بھیری کو تھیلے میں بندخ بدتا ہی -

له جرمن زبان میں جب کسی عورت کو طنزاً بے وقوت کہنا ہوتا ہی تواسے بطح " یا ''بے وقومت بطح "سے تعبیرکرتے ہیں ۔ مترجم ۔

ہے۔ ہہت سی چھونٹ موٹی بے وقومیاں: اس کا نام تم نے مجتب رکھا ہو۔ ،و رسیاری مثادی ایک لمبی چڑئی ہے وقونی کرکے ان تمام چھو کی مونی ا بے وقوفیوں کا خاتمہ کردیتی ہی

بھاری مجتب عورت سے اور عورت کی مجست مردسے: آہ کاش کے اس کے عوص مردسے: آہ کاش کے اس کے عوص مریض اور پردہ نشین خدا ؤں کے سابھ ہمدردی ہوتی اللین اکثر دوجانو سونگھ کر ایک دوسرے کو سجان سینتے ہیں -

نیکن تھاری انجی ہے انجی مجتب میں محض ایک دل نوش کن شیبیہ اور ایک محلیف دہ آنج ہو۔ وہ ایک شعل ہوجس سے شعیں ملبندی کی طرف جالئے کے لیے روشنی د کھانی ہیا۔ ہیے۔

آیک روز تنمیں اپنے آپ سے بڑھ چرط صکر مجنت کرنی ہوگی! لہذا پہلے مجست کرنا سیکھ تولو! اور اسی لیے تنمیس چاہیے کہ اپنی مجنت کا تلخ عام نی جاؤ۔

اس قسم کا عزم اور ایسی شادی میرس نز دیک پاک ،ی . بیعتی تقریر زردوست کی -

## خوشی کی مؤت

اکثر لوگ بہت دیر میں مرتے ہیں اور بعض بہت علد مرجانے ہیں

" کھیک وقت پر مرو!"؛ یہ تعلیم ابھی تک عجبب وغربیب معلوم ہوتی ہی۔ کھیک وقت پر مرد؛ یہ زردُ شن کی تعلیم ہو۔

ظاہر ہو کہ جو کہی کھیک وقت پر زندہ ہنیں رہتا تو یہ کیوں کر ہوسکتا ہو کہ وہ کھیک وقت پر مرے بھی۔ کاش کے وہ پیدا ہی نہ ہؤا ہوتا! بیمیرا مشورہ ہی زاید از صرورت لوگوں کے لیے ۔

گر زاید از صرورت لوگ بھی اپنے مرنے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ کھؤکھلا اخروٹ بھی بہی چا ہتا ہی کہ وہ تو ڑا جائے۔

سب لوگ مرنے کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ تا ہم اب تک موت کو ایک جنن کا مرتبہ حاصل نہیں ہؤا۔ ابھی تک لوگوں نے ینہیں سیکھاکہ اہم ہے۔ اجھے جنن کس طرح منائے جائیں۔

میں تنصیب تنمیل تک پہنچانے والی موت کا معا بہنہ کراتا ہوں جو زندوں کے لیے ہمیز اور و عدے کا کام دے ۔

فانخانہ اور ان لوگوں کے درمیان مرنا جو اپنی امیداور وعدے پر قایم ہیں: یہ بحد موت تکمیل تک پہنچانے والے کی ۔

کہذا انسان کو پہلے مرنا سیکھنا جاہیے ۔ اور ایک بھی ایساجش نہونا چاہیے جہاں کوئی نہ کوئی اس طرح سے مرنے والا زندوں کی قسموں کو متبرک کرنے کے لیے موجود نہ ہو! ۔

اس طرح مرنا بہترین موت ہی۔ اور دوسرے درجے کی موت یہ ہی، اوار دوسرے درجے کی موت یہ ہی، الطامی میں مرنا اور ایک عظیم الشان روح کی فضول خرجی کرنا۔
لیکن تھا را ناک رگو رگو کر مرنا جنگ آور اور فائخ دولوں کے نز دیک قابلِ نفرین ہی۔ یہ موت چرر کی طرح بھٹے چھٹے کر حابتی ہی اور

اً قا کی طرح آدھمکتی ہی۔

یں تم سے تعربین کرتا ہوں اپنی موت کی ، آزادی کی موت کی جوت کی جوت کی جوہرے پاس اس لیے آئی ہو کہ میں خود اس کو بلاتا ہوں -

اور میں کب اسے بلانا جا ہوں گا ؟ جس کا ایک مقصد ہوا ور ایک وارث وہ موت کو ایک ایسے وقت بلائے گا جو مقصد اور وارث کے یا سے علیک وقت ہو۔

اورمقصدا در وارنٹ کے احترام کی وج سے وہ کعبر زندگی بیس کھبی سوکھ ہوتے ہار نہیں چڑائے گا۔

ر سے پیر میں رسی بیٹنے والوں کی سیالی نہیں کرنا جا ہتا۔ وہ اپنی رسی رسی میں رسی بیٹنے والوں کی سیالی نہیں کرنا جا ہتا۔ وہ اپنی رسی

لمبی کرتے جاتے اور نو و سائف سائف پیچے ہٹنے چلے جاتے ہیں -کئی ایک تواتے بولاھے ہوجاتے ہیں کہ وہ حود اپنی سچائیاں اور

فع مندياں بنيں سنبهال سكتے - پؤليك مُنهُ كو ہرسچائي كاحق نہيں -

اور جوشخص شہرت کا خوا ہاں ہواس کو چاہیے کہ جلدع نت سے وست کن ہوجائے اور کھیک وفت برکوج کرنے کے شکل فن کی شق کے النمان کوچاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پھرنہ لفنہ بننے دیے جب کہ اس

کوکیا نے میں لوگوں کو خوب مز ہ آنے لگے۔ یہ بات ان لوگوں کو معلوم ، کو جو جائے میں ۔ جو جائے ہیں ۔

کھنے سیب ہوتے تو ضرور ہیں کیکن ان کی قسمت میں یہ لکھا ہو کہ خوال کے آخری زمانے تک انتظار کریں۔ اور اسی وفت و ہ پک کر زرد ہوجاتے ہیں اور ان پر جھر یاں پڑجا تی ہیں۔

دوسرے قعم کے وہ ہوتے ہیں جن کا دل بہلے بوڑھا ہوجا تا ہی اور

ایک قسم وہ بھی ہوجن کی روح پہلے بوڑھی ہوجاتی ہو۔اوربعض تو اسپیے ہیں کہ جوانی میں بوڑھ سے ہوجاتے ہیں ۔لیکن جو دیرمیں جوان ہوتے ہیں وہ دیر بک جوان رہنتے ہیں ۔

بعضوں کی زندگی ناکام رہتی ہو۔ ان کے دل میں ایک زہر ملا کیسٹرا لگ جاتا ہو۔ لہذا ان کو کم از کم اس بات کا خیال رکھنا جا ہیں کہ ان کی موت نسبتا کا میاب رہے۔

بعض سیب کہی میمٹا ہنیں ہوتا۔ وہ گرمیوں میں ہی سٹرنے لگتا ہو۔ یہ اس کی بزد لی ہوجواس کو اپنی شاخ سے وابستہ رکھتی ہو۔

بے شار تعدا دان کی ہوجوزندہ رہنے ہیں اور بے صدد بریک اپنی شاخول میں لئکتے رہتے ہیں۔ کاش کے آندھی آئے اوران تمام معطے گلے اور کرم خوردہ سیبول کو درخت سے جھالا دے!

کانن کے مرگ مفاجات کے داعظین آئیں اسیرے نز دیک بس یہی لوگ آفریجال اور درخت زندگی کے جھاڑنے والے بیں ۔ لیکن میرے کان سک جو وعظ بہنجیا ہو وہ تدریجی موت کا ہوا ورتمام دنیا وی جیزوں پر صبر کرنے کا ۔

افسوس، تم دنیا دی چیزوں پرصبر کرنے کا وعظ کرتے ہو ؟ ای بے ادبو، یہی دنیاوی چیزیں تو ہیں جضوں نے تھا رہے ساتھ لے صرصب سے کام لیا ہر !

واقعی اس عبرا نی نے بہت کم عمر پائی جس کا احترام تدریجی مورت له عبرانی سے مراد میں احتیاب Christ کی ہوجو عیمائیوں کے ختلف اقوال کے موافق میں سال تک یا دو ایک سال زیادہ جیں۔ مترجم کے واعظین کرتے ہیں یکن اس کا جلد مرحانا بعدیں بہتروں کے لیے و بال جان ہوگیا -

اس عبرانی عیسی کو مهنوز دوسرے عبرانیوں کی طرح البھی محض آنسوّوں اور مردہ دلی اور نیکو ں اور خدا مزسوں کی نفرت ہی کا بیٹا جبلا محفاکہ اس بر موت کی آرزوغالب آگئی۔

کاش کے وہ رنگیتان ہی ہیں زندگی سسرکرتا اور ننگوں اور خداترسوں سے دور رہتا اِمکن ہو کہ وہ زندہ رہتا اور زمین سے مجتب کرنا سیکھ حاتا ، اور سائقہ سائقہ ہنسنا بھی !

بھائیو، میراکہنا مانو کہ اس کی موت بہت جلد آگئی ۔ آگروہ میرے برابر زندہ رہتا توخود اپنی تعلیم کو رد کردیتا۔ اس میں اپنی بات کی تر دبید کرنے کی شرافت موجود تقی ۔

سکین وہ انجبی خام کھنا اور جب تک لوگا خام ہوتا ہو تو انسا نول اور زمین کے ساتھ اس کی محبت بھی خام ہی ہوتی ہی ۔ اس زرمانے تک اس کی اور اس کی روح کے بازو حکوشہ ہوئے اور بوھبل ہوتے ہیں -

ںکین جوان شخص میں لڑکے سے زیا دہ بجتہ موجود ہوتا ہی۔ اور مردہ دلی کم۔ وہ موت اور زندگی سے بہتر وا تقف ہوتا ہی ۔

مرنے کے لیے بھی آزاد اور مرکز بھی آزاد، پاک نہیں، کہنے والا اگر ' ہاں کا وقت نکل گیا ہو؛ یہ سبب ہو اس کی واقفیت کا موت اور زندگی سے میں تصاری شیر بنی روح سے اس بات کی استدعاکرتا ہوں کہ تھا را مرنا ادنیان اور زمین کا کفران نعمت نہ ہو،

منها رے مرفے میں مخماری روح اور منها رے اوصاف کی چک

باتی رہے جس طرح کہ زمین کے گرد شام کی شفق ۔ ور نہ بیمجھو کہ تھا را مرنا بُرِی طرح ہوّا ۔

یں بھی اسی طرح مرنا چا ہتا ہوں کہ تم دوستوں کو میری وجہ سے
زمین کی مجتب دوبالا ہوجائے۔ اور بیس دوبارہ جزور بین ہوجانا چاہتاہوں
اکر مجے اسے میں کما حقہ آسائیش ملے۔

فی الحقیقت زر دُسنت کا ایک مقصد تھا ، اس نے اپنی گیند تھینی ۔ اور اب! ای دوسنو ، تم میرے مقصد کے وارث ہو ، میں سنہری گیند تھاری طرف بچینکتا ہوں ۔

دوسننو، سب سے عزیزیه بات ہی کہ بیں تم کو بھی سنہری گیند بھینیکتا ہوّا دکھیوں ۔ اور اس لیے میں کچھ دیر اور زمین برکھیرتا ہوں اور اس کی معافی چا ہتا ہوں ۔

یه تفتی نفر بر زر دسنت کی ۔

# بخشش کرنے والی شکی

()

جب زرد شن اس شہرسے رخصت ہواجس کی مگداس کے دل میں ہوگئ متی اورجس کا نام '' چنگبری گائے'' بی تو بہت سے لوگوں نے جواہی کی ہیروی کی اوراس کے سے جواہی ہوروی کی اوراس کے ساتھ ساتھ ہولیے۔ اس طرح سے جب وہ ایک چورا ہے پر پہنچ توزروں کی ایسے تنہا نے ان سے ایک ہوں کہ اسے تنہا چانا چا ہتا ہوں ، کیوں کہ اسے تنہا چانا پاند کفا۔ رخصت کے وقت اس کے جیلوں نے اسے ایک چھڑی

پیش کی جس کے سنہرہے وستے پر سورج تھا اور اس کے گر دایک سانپ لپٹا ہوًا بھا۔ اس چیڑمی پر زرقوشت بہت نوش ہوًا اور اس کی ٹیک لگاکر گھڑا ہوگیا اور اپنے چلوں سے یوں مخاطب ہوًا :-

یہ نو بناؤ کہ سونے کی قیمت کیوں سب سے زیادہ ہوگئ ؟ اس در جہ سے کہ وہ غیر معمولی ہو اور با مونق اور مدھم۔ وہ ہمیث، بخشن میں دے دیا جاتا ہو۔

سونامحض اس لیےسب سے زیادہ قبتی ہوگیا کہ اس کو اعلیٰ ترین اوصاف سے تشبیبہ دی جاتی ہی کجشش کرنے والے کی آنھیں سونے کی طرح چکتی ہیں یسونے کی چک چاندا ورسورج کے درمیان صلح وآشتی پیدا کرتی ہی ۔

اعلیٰ ترینِ وصف غیر معمولی ہی اور سیا سود۔ وہ با رونق ہی اور مذھم نجشش کرنے کا وصف اعلیٰ نرین وصف ہی۔

میرے جبابیہ، میں تنصا را مطلب بھیتا ہوں۔ تم بھی میری طرح بخشش کرنے کے وصف کے در پی ہو ا۔ تم میں اور ملبوں اور بھیٹر نوں بیں کون تی چیز مشترک ہوتی چاہیے ؟

یہ تھارا شوق ہوا ہے آپ کو تھینٹ اور نجشش بنا دینے کا۔ اور اسی وجہ سے تھیں اپنی روح بیں تمام دولنوں کے جمح کرنے کا شوق ہو۔
اسی وجہ سے تھیں اپنی روح کو خزا اور اور جو اہرات کے در فی ہونے سے سیری نہیں ہوتی ، کیوں کہ تھاری نبا خصلت کو ششش کرنے کی خواہش سے سیری نہیں ہوتی ۔

تم برجیز کو به زور اپنی طرف اور این اندر کھیٹینے ہوتاکہ وہ تھاری

مجت آئیز بخشن بن کر دوبارہ تھا رہے فوا رہے سے پھوٹ کر بکلے۔
واقعی الیسی بخشن کرلئے والی مجت کے لیے ضروری ہو کہ وہ تمام
قبمتیات پر ڈاکہ ڈالے ۔ لیکن میرے نز دیک یہ خودغرض صلح اور پاک ہو۔
ایک خودغرضی اور بھی ہی جو بے حدغریب د نا دار ہی اور گر سنہ اور
جو ہمینہ چوری پر آما دہ رہتی ہی۔ وہ بیاروں کی خودغرضی ہی، بیا رہود غرضی۔
دہ ہر جبکدار چیز کی طرف چور کی طرح نظر دوڑا تی ہی۔ وہ بھوک کی ہوں
سے اس شخص کا معاینہ کرتی ہی جس کے پاس بہت کھانے کو ہوتا ہی۔ وہ
ہمینہ جبکے سے بخشش کرتے والے کے دسترخوان پر پہنچ جاتی ہی۔

الیبی ہوس بین صاف صاف بیما رسی پائی جاتی ہواور در بردہ انتظاط اس خود غرضی کی بوشیدہ ہوس سے صاف ظاہر ہو کہ جم میں کیٹا لگ گیا ہی۔ بھائیو، کہو تو سہی کہ ہمارے نز د کیب بداور بدترین چیز کیا ہی ؟ کہا وہ بھی انتظاط نہیں ہو؟ اور جہاں تبشش کرنے والی روح مفقو د ہوتی ہی تو ہم انتظاط میں جا پر شنتے ہیں ۔

ہمارا راستا او پر کی طرف جاتا ہی، موجود جنس سے فوق الجنس کی طرف گرخطر ناک ہی ہمارے لیے خارج از جنس مقصد جس کا یہ مقولہ ہی :-"ہرچیز میرئے لیے،

ہمارے مقصد کی پرواز بلندی کی طرف ہو۔ لہذا وہ ہما رہے جم کا عکس ہو، بالید گی کا عکس ۔ ایسی بالید گبیل کے عکس نام ہیں اوصاف حمیدہ کے ۔

اسی طرح سے جیم تاریخ میں سے ہوکر گزرا ہی، بعنی برحیثیت ایک ہوجانے والے اور ایک لڑنے والے کے ۔اب رہی روح ،اس کو اس سے کیا تعلق ہو ؟ - وہ اس جم کی حبگوں اور فقو حارت کا پیش خیمہ ہو اور رفیق اور آوازِ بازگشت - ،

ا چھائی اور برائی کے تمام نام مض شبیبیں ہیں۔ وہ اظہارِ مطلب سے قاصر ہیں اور محض اشار ٹاکنا بٹا بیان کرتے ہیں ۔ لیے وقوف ہم وہ شخص جوان سے کچے علم حاصل کرنا چاہیے ۔

جھائیو میرے،اس گھڑی کو خوب دھیان میں رکھ دجب کہ تھا داجی تثنیبہ واستعارے میں بانیں کرنے یں وہی ہوا بتدا تھا دیے اوصا ف حیدہ کی ۔

وین تھا راجیم عروج بکڑتا اور دو بارہ زندہ ہوتا ہی۔ وہ اپنی دلی مترت ہے جی میں اُمنگ پیداکرتا ہی حق کہ وہ خالق بن جاتا ہی اور عاشق اور قدر سنشناس اور سرحپز کا مُسن .

جب متصارا دل دریا کی طرح میسیل کر اور کھر کر ا منڈنے لگئے ، جو پاس کے رہنے والوں کے لیے باعث برکت بھی ہوا ورخطرناک بھی ، تو بس وہی ہی ابتدا متصارے اوصاف حمیدہ کی -

جب تم تعربیف اور مذمت سے بالا تر ہوجاؤ اور تھا راعزم ہر چیز پر حکم ان کرنے لگے ، جیسے کہ عاشق کا عزم کرتا ہو، توبس وہی ہی ابتلا تھا ہے اوصاف حیدہ کی ۔

جب تم مرغوب خاطرچیز اور نرم بھیونے کو حقیر سمجھنے گو اور نا زک بد فوں سے اپنا بستر دورسے دور مبٹ کر اگا ؤ، توبس وہی ہوانندائتھا رہے اوصاف حمیدہ کی ۔

جب نم ایک ہی عزم کے عازم ہوجاؤ اورجب یہ تمام ضرور یات کا

تغیرتھارے لیے ضروری ہوجائے، توبس وہی ہوا بتدا تھا رہے اوصاف حیدہ کی در حقیقت یونئ فنم کی نیکی اور برائی ہو! در حقیقت ایک نیاز مین دُوز شور وغُل اور ایک نیئے جیٹے کی آواز!

یہ نیا وصف قوت ہی۔ وہ حکمران خیال ہی اور اس کے گرد ہوست یا ر روح ہی۔ وہ سنہراسورج ہی اور اس کے گر دمعرفت کا سانپ

(Y)

یہاں پڑج کر زر دشت نے زرا وَم لیا اوراپنے چیلوں کو محبّت سے و بھینے لگا۔ پھراس نے اپنی تقریر جاری کی اور اس کی آوا زیدل گئی تھی ہے

میرے بھائیو، اپنے اوصا ف حمیدہ کی پوری قوت کے ساتھ زمین کی دفا داری پرجے رہو! بھا ری بخشش کرنے والی محبت اور بھا ری معرفت کو دفا داری پرجے رہو! بھا ری بخشش کرنے والی محبت اور بھا ہو اور اسی کی میں تم کوقعم دلاتا ہوں ۔

کہیں ایسانہ ہو کہ یہ وصف زینی چزوں سے اُڑ بھاگے اور اس کے بازو ابدی دیواروں سے مکر کھانے تکیں! آہ، بہت سے ابیے اوصاف حیدہ گزرے ہیں جواڑ بھاگے ہیں! -

میری طرح تم بھی گم شدہ اوصا نبے جبدہ کو زمین کی طرف واپس لے اُؤ ، ہاں جیم اور زندگی کی طرف واپس لے اَ وَ ، تاکہ وہ زمین کو اس کا مفہوم عطاکریں ، بینی انسانی مفہوم!

روح اور اوصا ف حمیده و و نوں سیکڑوں باراً ڑ چکے اور غلط جگہ پر "بنچ چکے ہیں - آہ، یہ ساری خام نمیالی اور غلط فہمی اب تک ہمارے جم میں جاگزیں ہی۔ اور و ہاں پنچ کروہ نئو دہم اور ارا دے میں مبدل ہوگئی ہی - روح اورا وصاف حمیدہ دونول سیکر ول بارکوشش کرچکی اور گراہ ہو چکی ہیں۔ ہاں ایک کوسشش کا نیچہ تو نود انسان ہو۔ آہ، بہت سی لاعلی اور غلط نہی نے ہما رے او برجیم کی شکل اختیار کرنی ہو!

نه فقط ہزار ہا سال کی سمجھ داری ملکہ ان کی ناسمجھی بھی ہم ہیں سے بھوط پھوٹ کرنکل رہی ہی ۔ وارث بننا خطرناک چیز ہی ۔

اہمی تک ہم اس و بوسے سر سرقدم پر لو رہے ہیں جب کا نام انفاق ہو۔ اور کل نوع بشر پر اب بھی ان بائنوں کی حکم ان ہو جو لے معنی ہیں ،جن میں مفقود ہیں -

ہماری روح اور تھارے اوں مائٹ حمیدہ کوزمین کے مفہوم کی خدمت کرنی جاہیے، ای میرے بھائیو، اور تنظیب تمام چیزوں کی قبست از سرنو پیدا کرنی چاہیے اسی لیے تھیں جنگجو نبنا چاہیے! اسی لیے تھیں خالق بناچاہیے!

علم کے ساتھ جہم اپنے آپ کو باک صاف کرنا ہی علم کے ساتھ کوشاں ہوکروہ اپنے آپ کو اعجار نا ہی -صاحب معرفت سے تمام جذبات پاک بن جاتے ہیں۔ بلند پاپیجم کی روح مسترت آمیز ہوجاتی ہی -

ا موطبیب، پہلے خود اپنا علاج کر ایہی طریقہ ہوا پہنے بہارکے علاج کرنے کا۔اس بہار کا بہترین علاج یہی رُنہوداس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جوابے آپ کو نود تندرست بنا تا ہی۔

ہزاروں رائے ایسے ہیں جہاں سے کبھی کوئی نہیں گزرا ،ھسٹرا رول تندر سنتیاں اور زندگی کے نامعادم جزیرے انسان اور انسانی زئین اب کک کم سنتعل اور ناور یا فت شدہ ہیں۔ ای گوشدنشینو، جاگو اور کان لگاکرسنو! آبسته آبسته چلنے والی سوائیں متنقبل سے آرہی ہیں اور لطیف کا نوں کو خوش خبری بنٹے رہی ہی۔

ای آج کے گوشد نشینو، ای گزرجانے والو، ایک روزتم ایک قوم بن کر استان کو میں کر استان کے اوراس میں کے اوراس میں کے میں سے ، جن کو تم نے تو د منتخب کیا ہو، ایک منتخب توم بنے گی اوراس میں سے فوق السشر سیدا ہوگا۔

در حفیقت زمین ایک روز جائے صحت بن کررہے گی! اور اس کے گرد ایک نئی خوسشبولھیل چکی ہی، اور ایک نئی امید!

#### ( )

جب زرُدست یہ باتیں کہ چکا تو و ہ چپ ہو گیا مثل اس شخص کے ہے۔ ابھی کچھ کہنا باتی ہو۔ بہت دیر تک وہ اپنے عصاکو نا تھ میں تولے ہوئے شش و تریخ میں پڑا رہا۔ بالآخروہ لوں گویا ہؤا ، اور اس کی آواز میں منسر ق آگیا تھا :۔

ای میرسے چیلو، اب میں تنہا جاتا ہوں۔ تم بھی جاؤ اور تنہا جاؤ! بر میری خواہسٹس ہی۔

واقعی میں تم کومیصلاح دینا ہوں: میرے پاس سے چلے جاؤ اور اپنے آپ کوزر دُوشت سے بچاؤ! اور اس سے بھی بہتر یہ ہو: تم اس سے نفعل ہو! کہیں اس نے تھیں وصو کا نا دیا ہو!

صاحب معرفت ہیں نہ ففط ایپنے دشمن سے مجشت کرنے کی قابلیہ نند ہونی چاہیے بلکہ اپنے دوست سے نفرت کرنے کی بھی ۔

اگرانسان ہمیننہ شاگرد رہے تو یہ استاد کے ساتھ برا سلوک ہی۔اور تم میرے ہار کو نوچنا کھسوٹنا کیوں نہیں چاہتے ؟

تم میری تغطیم کرتے ہو یکین اگر تھا ری تغطیم ایک روز سا فط ہو جائے تو پھر؟ حفاظت كروايني إكهيس تم ايك مورت كريمبينط ندچ طه جا وُ! تم زر دُشت پرایان رکھنے کا دعولی کرتے ہو ؟ لیکن زر دُشت ہو کیا! تم مير منقدين بوليكن تمام معتقدين كى كياحقيقت بو! تمنے ہنوز اپنے آپ کو وصور ڈانہ کھا کہ میں تھیں مل گیا سار سے تعقدین یں کرتے ہیں ۔ اسی لیے سارے اغتفادات ہیج ہیں -اب مین تصیر حکم دیتا ہوں کہ تم مجھے گم کر دوا ورایسے آپ کو یالو۔ اور جب تمسب مجھے محمثلا کی ہوگے تویں متصارف یاس تو ٹوں گا۔ در حقیقت، میرے بھائیو، اس وقت میں دومسری نظرسے اپنے کھوئے بؤوں کو ڈھونڈول گا۔ اور کھردوسری عبت سے بی تنھیں پیا رکردں گا -اورایک روز وہ ہوگا کہ تم میرے دوست بن گئے ہو کے اور بیچ اس یم ونتہاا میدکے ۔ بھر میں تمیسری بارتھا رہے پاس آؤں گا اور تنظیم الشان تصفالنہا كاجش تعاريه سائة منا وَل كا-اور وه عظیم انشان نصف النها رہی ہوجب کہ انسان جا نور اور فوق البشر کے درمیاں ومطررا ہ پر کھڑا ہوا ہو اور شام کی طرف روانگی کے رائے کاجش منارا ہو بعثیت اپنی اعلی ترین ا مید کے۔ کبوں کر سپی راستا ہو ایک نئی صبح کی طرف جانے گا۔ اس وقت غروب ہونے والاخو دایئے آپ کو دعا دے گا کہ وہ پاراترجائے اور اس کی معرفت کا سورج اس کے لید بمنز لر نصف النہا ر ہوگا -"مرده الوجی بین ساری خدا-اب مهاری به آرزو بری که فوق البینشرزنده ريئ يه بونى چاسى ايك روز عظيم الشان نصف النهار برساري أخرى أرزو!

یه نفی تق*زیر زر دُ*شت کی -

تفریر در دست

# ジャーク と る。

اس کے بعد زر دُشت پھر مہاڑوں کی طرف واپس گیا اور اپنے غار یس گوشہ نشین ہوگیا اور انسانوں سے کنارہ کئی اختیار کرلی۔ اور اس کسان کی طرح انتظار کرتا رہا جو اپنے بیج چڑک چکا ہو۔ یکن اس کی روح لبرزیخی کے طرح انتظار کرتا رہا جو اپنے بیج چڑک چکا ہو۔ یکن اس کی روح لبرزیخی اسے کے کلی اور ان لوگول کے اشتیا تی سے جن سے اسے عبت تھی، کیونکہ اسے اسمی بہت بھوان کو ویٹا کھا۔ سب سے زیا وہ شکل کام برہی: مبت کی بنا پر کھونا اور برجینیت بخشش کرنے والے کے اپنی عزّت مذکھونا اس طرح سے اس گوشہ نشین پر جہینے اور سال گزرتے گئے دیکن ہی کی دانشمندی بڑھتی گئی اور اس کی زیا وی کی وج سے اسے تکلیف ہونے لئی۔ کی دانشمندی بڑھتی گئی اور اس کی زیا وی کی وج سے اسے تکلیف ہونے لئی ۔ لیکن ایک روز وہ صبح کو کو کھوٹے شنے سے پہلے بیدار ہؤا اور لیٹے لیٹے دیزیک سوچتار ہا اور بالآخر اپنے دل سے یوں مخاطب ہؤا ،۔

"بیں نے کیا ایسا جبیا تک خواب دیکھا کہ میں بیدار ہوگیا ؟ ہاں ہیں نے اسے یہ خواب دیکھا کہ میں بیدار ہوگیا ؟ ہاں ہیں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک آئید کھا۔
اور اس نیکھ نے بھر سے کہا کہ ای زروشنت فراآئینے میں ایٹا مُنہ تو دیکھ !
گرجب میں نے آئینہ دیکھا تو چلا اکٹا اور میرا ول دہل گیا ، کیوں کہ مجھے جو جیزاس آئینے میں نظر آئی وہ میں نہ تھا بلکہ ایک شیطان تھا جو داشت بکانے ہوئے مُنہ جوار رہا تھا ۔

وافعی میں خوب مجھ گیبا کہ اس خواب کا کبا اشارہ بھنا اور وہ کس بات سے مجھے آگا ہ کرتا چا ہنا بھنا: میری نعیلیم عرضِ خطریس ہی۔ گھا س بھیوس اپنا نام گیہوں رکھنا جا بہتے ہیں! میرے دشمن قوت پکراگئے ہیں اور انھوں نے میری تعلیم کا حلیہ لبگاڑ دیا ہو یہاں تک کدمیرے عزیز ترین دوستوں کو اس خشن سے سشرم آتی ہی جو میں نے ان کے ساتھ کی ہی -

میرے دوست کم ہوگئے ہیں۔ابمیرے لیے وہ وقت آپہنچا ہوکہ میں کھوتے ہو وال کو الل کروں کا

یہ کہ کرزر وسٹت اکھ کھڑا ہؤا، لیکن اس خص کی طرح نہیں جو ہم گیا ہواور لمبی لمبی سانسیں لے رام ہو، بلکہ مثل ایک بنیا اور مطرب کے جے الہام ہور ہا ہو۔ اور اس کے عقاب اور اس کے سانب نے متعجّب ہوکراسے دیکھا کیوں کہ اس کے چہرے سے آلئے والی خوش دقتی کے آٹا رضیح کی شفق کی طرح بنو دار ختے ۔

رر وُشت نے کہا کہ ای میرے جانورو، کچھ کہوتو سہی کہ مجھے کیا ہوگیا ہی ؟ کہیں میری شکل تو نہیں بدل گئ ؟ کہیں آندھی کی طرح میرے پاس انساطِ خاطر تو نہیں آبنچا ؟

احق ہو میری خوش وقتی اور حاقت آمیز ہی بانیں وہ بکا کرے گی۔ وہ ابھی بہت کم عمر ہی ۔ لہذا اس کے سائنہ ذرائحل سے کام لو!

میری نوش و تقی نے مجھے گھایل بنا دیا، ہو۔ تمام مریضوں کوچا ہیے کہ میرے طبیب بنیں!

اب پھر ہیں اپنے دوستوں کے پاس بھی جانے کے قابل ہوگیا ہوں اور وشمنوں کے پاس بھی - زر ڈسٹست بھر تفزیر کرسکتا ہی اور خشش دیےسکتا ہ اور پیاروں کے ساتھ بیاری بیا رسی باتیں کرسکتا ہی -

میری ناشکیب مجتت در یای طرح آبل آبل کر بر رای ای نینے کی طرف

جهاں بلندی بھی ہو اور بستی بھی ۔میری روح خاموش پہاڑوں اور در دکی گھٹاو<sup>ں</sup> سے شورمچاتی ہوئی پنچ وا دیوں کی طرف بہٰ تکلی ہی۔

بہت دیرسے مجھ میں اسستیات کی آگ بحوطک رہی ہی اور میں اپنی نظر دور دور دوڑا رہا ہوں بہت عصے تک میں تنہای کا قیدی رہا ہوں ۔ للہذا چپ رہنا میں بھول گیا ہوں ۔

میں سرتا پاگو یائی بن گیا ہول اورشل اس ندی کے شوروغل کے ہوگیا ہوں اورشل اس ندی کے شوروغل کے ہوگیا ہوں جو پہا را ہوگیا ہوں جو پہارڈ سے تکلتی ہی ۔ میں اپنی تقریرینچے وا دلوں کی طرف زور سے بہانا چا ہتنا ہوں ۔

ا ورکچه پر دا بنین اگرمیرا در یائے جتت غلط راستے پر بہے! بالآخر بردریا سندر تک پہنچ ہی جاتا ہو!

یہ تظیک ہو کہ مجھ میں ایک حبیل ہی جو دیرانے میں ہی اور ہر بیرونی چیز سے منتغنی ہی۔ نیکن میرا دریائے مجتت اسے بنچے کی طرف بہائے لیے جار ہا ہی سمندر میں -

میں نئے راستوں پرحل رہا ہوں ۔ ایک نئی تقریر میرے خیال میں آدی ہی۔ میں پرانی باتوں سے ننگ آگیا ہوں حس طرح کہرایک پیدا کرنے والاتنگ آجا تا ہی۔میری روح اب گھسے ہوئے جونے بہن کر نہیں چلنا چا ہتی ۔

ساری گویائی میرے لیے بے حدست رفتار ہو۔ ای آندھی، میں نیری کا ڈی میں سوار ہور یا ہوں اور باایں ہم میں تجھے اپنی بدی کی چا بک مار مار کر چلاؤں گا۔

میں وسیج سمندروں پرسےشل ایک شور اور ایک غوغ کے گزرول گا یہاں تک کہ مجھے وہ دل خوش کن جزیرے ال جائیں جہاں میرے احباب

بتے ہیں ،

اوران کے درمیان میرے قبمن بھی کیسا بیا را ہی سیجے دفتی جس کے سامنے میں تقریر کرسکوں! میری بشاشن قلب میں میرے قبمنوں کا بھی حسہ ہو۔
اورجب میں اپنے سرکن سے سرکن گھوڑے پرسوا رہونا چا ہوں گاتواس میر انیزہ میری بہترین مدد کرے گا۔وہ ہروقت میرے پاؤوں کی خدمت کے لیے آما دہ ہی ۔

وہ نیز ہ جے میں اپنے دشمنوں کی طرف بھینکتا ہوں۔ میں اپنے دشمنوں کا کتنا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس کے بھینکنے کی مجھے اجازت دیے دی! میرایا دل بہت زیا دہ ٹپر ہوچ پکا ہو۔ میں بجلی کے قہقہوں کے ساتھ اؤلوں کی بوچیا ریستی کی طرف کر دں گا۔

اس وقت مشرّت کے ساتھ وہ پہولے گا۔ شدّت کے ساتھ وہ پہاڑوں کی طرف آندہ کے ساتھ وہ پہاڑوں کی طرف آندہ کی وقت کی د پہاڑوں کی طرف آندہ کی طرح پھوٹنگے گا۔اس طرح اسے تسلّی ہوگ ۔ وافتی میری خوش وقتی اور میری آزا دی آندھی کی طرح آرہی ہی۔ لیکن کیا پر وااگرمبرنے وشمن خیال کریں کہ کوئی قراآ دمی ان کے سسے رہر گرج رہا ہی !

ہاں، اس و دستو، تم بھی مبری بے لگام دانشمندی کو دکھ کرسٹ شدر ہوجاؤ کے ۔ اور بہت کمن ہی کرنم اور مبرے دشمن سب سے سب بھاگ کھڑے ہوں ۔

کاش کے بیں چروا ہوں کی بانسر بویں سے تم کو روک لینا جاننا ہوتا! کاش کے میری شیرنی دانشمندی نرمی سے ڈکا رنا جانتی ہوتی! اور اہم بل مُل کربہت سی باتیں سیکھتے! میری بے لگام دانشمندی کوتنها پہاڑوں پرحل رہ گیا تھا۔اب سخت تجردل پراس نے اپنا بچۃ جنا ہی سب سے چھوٹا بچۃ۔

اب ده د شوارگزار بیا بان میں بو کھلائی ہوئی ماری ماری کچرتی ہی ادر زم نرم سبزه دار ڈھونڈرہی ہی میرسی بے لگام دانشمندی -

دوستو، وہ چاہتی ہی کہ اپنے اس سب سے زیا دہ چہدیئے نبیجے کو تنصار ہے دلوں کے زم سبزہ واراور بمتحاری مجتب کے بحیونے پر لٹائے۔

يەتقى تقرير زرقۇشت كى -

# دل وش كن جزير

ا بخیر درخنوں سے گر رہے ہیں ۔ وہ پک گئے ہیں اور منیطے ہو کچکے ہیں۔ادر گرتے وقت ان کی کھال بچٹ جاتی ہی ۔ پچتے ہوئے اسخیروں کے لیے میں بادِ شالی کا کا م کرتا ہوں ۔

جس طرح النجير گرتے ہيں اسى طرح يہ تعليمات تھا دے پاس گر دہى ہيں - اب ان كاشيرہ اوران كا ميٹھا گو دا نوشِ جان كرو! ہرسو خزاں كا سال ہى اورصاف آسمان اورسہ پہر-

دیجید، ہمارے آس پاس کس قدرا فراط ہی ! اور جو نظراس کشرت میں سے ہوکر دور کے سندر ہر بڑتی ہی وہ کس قدرخوش گوار ہی !

بِهلے جب لوگ سمندر بر و ورسے نظر ڈالنے مختے تو خدا کا نام زبان پر لاتے مختے ۔لیکن اب میں یے تھمیں کہنا سکھایا ہی ؛ فوق البشر -

خدا ایک فرضی شوہ کے گریس جا ہتا ہوں کہ نتھا را فرض کرنا تھارہے خالق ارا دے سے تجا وزید کرہے۔ كياتم ايك خداكو بهى پيداكرسكة مو؟ توبس پهرسارے خدا وَل كاكيا ذكر! مُكران تم فوق البشركو پيداكرسكة مو-

ر بربی م میں بات بار سالی میں ہے۔ بھائیو الیکن تم اپنے آپ کوفوق البشر شایدتم نود پیدا نہ کر سکتے ہو۔اور میتھاری بہترین تخلیق ہونی چاہیے! کے آبا داجدا دہیں منتقل کر سکتے ہو۔اور میتھاری بہترین تخلیق ہونی چاہیے! خدا ایک فرضی شو ہو۔ گرمیں جا ہتا ہول کہ تتھارا فرض کرنا قرین قیاس کے حد کے اندر ہو۔

کیا تم ایک خدا کا تصوّر کرسکتے ہو ؟ مگر بہ تھارے بلیے ارا دوصدق ہونا چاہیے: تاکہ ہرجیز مبدل ہوسکے اس چیز میں جس کا انسان تصوّر کرسکے، جس کو النیان دیکھ سکے، جس کوانسان محسوس کرسکے ابتھیں چاہیے کہ خود اپنی حیات کی آخر تک پیروی کرد!

اور جس کا نام تم نے دنیا رکھ تھیوڑا ہی اسے پہلے تم بیدا تو کر لویتھاری سجے، متھارے تصور، متھارے ارا دے اور تھاری مجتب کوچا ہیں کہ وہ خود دنیا ہیے، اور اس سے تھیں ابنساطِ خاطر ہو، ای اصحابِ معرفت!

اور ای اصحاب معرفت، بغیراس امید کے تم اور کس طرح زندگی کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ نہ تو تم خارج از دہم دگمان چیز میں بیدا ہوسکتے ہواور نہ نامعقول چیز میں -

گرای دوستوامیں اپنا دل کھول کر متھارے آگے رکھے دیتا ہوں:-اگر خداؤں کا وجود ہوتا تومیں یہ کس طرح گوا را کرسکتا تھا کہ میں بھی خدا نہ ہوتا اس سے یہ تابت ہوتا ہو کہ خداوں کا وجود ہی نہیں -

ہاں اس نتیجے برتو میں پنج چکا ہوں ۔ لیکن یہ نتیجہ اب مجھے اور آگے کیپنج رہا ہی ۔ خدا ایک فرضی چیز ہولیکن کون ہوجو بغیر اپنی جان دیہے اس فرضی چیز کے ہتام آلام ومصائب کو پی جائے ؟ کیا پیدا کرنے والے کا سار ااعتا داپنے اوپر سے اعظہ جائے اورعقاب کو اپنی عقابی بلندنی سے روک دیا جاتے ؟ خدا ایک خیال ہوجو ہر سیدھی چیز کو ٹیڑ ھاکر دیتا ہی اور ہر ساکن چیز کو چکر میں ڈال دیتا ہی۔ یک طرح ؟ اس طرح کہ وقت کی کوئی حقیقت یا تی نہیں میں ڈوال دیتا ہی۔ یک طرح ہوجاتی ہی ؟

اس خیال سے انسانی ڈھانچا چکڑیں آجاتا ہو اور علاوہ بریں پیٹ میں متلی ہونے لگتی ہو۔ سچ مچ ، میں نے اس کا نام مرگی رکھا ہو، اس طرح فرض کرنے کا نام ۔

بیں نے اس کا نام بدی رکھا ہو اور انسان کے سابھ عداوت ، لینی ان تمام نغلیمات کا نام جوزات واحدا ور کمل اور غیر متحرک اور سنغنی اور لافانی کے متعلق ہوں ۔

ہرلا فانی چیز، یرمض ایک تشبیه ملی اور شاعربهت زیاده جو اولتین لیکن کہاجاتا ہو کربہترین تشبہیں وفت اور تخلیق کے متعلق ہیں۔ وہ حمد بیان کرتی ہیں اور ہر فانی چیزی تصدیق کرتی ہیں۔

پیداکرنا ، اس کے معنی بین عظیم الشان نجات تکلیف سے اور ہلکا ہونا زندگی کا ۔ لیکن خود خالق بننے کے لیتے تکلیف اٹھا نا اور تغیرات لا بدی ہیں۔ ہاں ای تخلیق کرنے والو ، تھا ری زندگی میں بہت سی تلخ مونوں کی ضرورت ہی! اسی وجہ سے تو تم ہر فانی چیز کے حامی اور تصدیق کرنے والے ہو۔ خود خالق کو نوز ائیدہ بچتہ ہونے کے لیے مال بھی ہونا چاہیے اور در دِزہ بھی۔ دا قعی میرا را شنا سیر و و روحوں اورسیر طوں گہواروں اور در دِ زہیں سے ہو گرگز اہر بیں کئی بار مرحکا ہوں اور جاں کئی کی جان کا ہ گھڑیا ل مجھے اب تک یا دہیں ۔

سکن میرے خالق عوم بعن قسمت کا یہی مفتضا ہو۔ یا اگر میں تم سے اور ایمان داری کے ساتھ کہوں: میراعزم بس ایسی ہی قسمت جا ہنتا ہجو۔

کل حیّات کو مجھ سے تکلیف پنجنی ہی اور گویا وہ محبوس ہیں ۔لیکن میراعزم ہمینندمجہ کو رہائی د لانے اور نوش خبری د بنے کے لیے آتا ہی -

عزم رہائی دیتا ہی۔ یہ ارا دیے اور آزا دی کی بیجی تغلیم ہی۔ یہی تمییں زروشت سکھا تا ہی۔

ترکِ ارا د ہ اور ترکِ قدر وقیمت اور ترکنِ نخلیق اِ کاش کے بیتخت یکان جھے سے دورہی رہے!

معرفت میں بھی متیں محض اپنے عرم کا سردر تو لیدا ورسر ور سکوین محسوس کرنا ہوں۔اور اگرمیرے عزم میں معصومیت پائی جاتی ہی تو ہی کی وچہ بیہ ہو کہ اس میں عزم تو لیدموجرد ہی۔

یہ عزم میصے میں الگ نظاکہ ایک خدا اور بہت سے خدا وُں سے الگ نظاگ کے کہا ہو۔ اگر خدا موجو د ہونے تو بھرا ورکس جیزے پیداکرنے کی صرورت تھی ا گرمیرا پُرجوش عزم تخلیق مجھے بار بار انسان ہی کی طرف لے جاتا ہو۔ یہی وجہ ہوجو ہتوڑے کو بچنر کی طرف لے جاتی ہی ۔

آہ انسا ف میرے خیال میں تو بیخریں ایک مورت خوا بیدہ ہی ایمی میری مورت خوا بیدہ ہی ایمی میری مورت خوا بیدہ ہی ا میری مور توں کی ایک مورت ایکاش کے اسے مخت ترین اورسے زیادہ کرمیا ہظر کے مولانا روم اوسن جو سبزہ بار ہا رو تیدہ ام جہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام -مترجم

ببخرمیں سونا پڑسے!

اب اس مورت کے محبس پرمیرا ہتوڑا بے رحمی کے ساتھ وھڑا دھڑ طپر ہا ہم بیھر میں سے ریزے اڑر ہے ہیں۔ مگر مجھاس کی کیا پر وا ؟ میں استے کمیل تک بہنچا دینا چا ہتا ہوں ۔ کیوں کہ کسی چیز کا پر تومیرے سامنے پڑا ہو۔ ساکن ترین اور سبک ترین چیز بھھ پرظا ہر ہو چکی ہو۔ فوق البشر کاحن بھے پر لطور بر تو کے ظا ہر ہموا ہی۔ آہ میرے بھائیو!اب مجھے خداؤں کی کیا پر وا!

### مىدر دلوگ مىدر دلوگ

ای میرے دوستو، تنھارے و وست پر ایک طعنہ زنی کی گئی ہی '' زرُدُتُت کو تو دکھیو! وہ ہمارے درمیان میں اس طرح رہنا ہی جیسے کہ جا نو روں کے درمیان میں ؟"

سکین بہتر ہم کہ یوں کہاجائے :"صاحب ِمعرفت انسانوں کے درمیان میں اس طرح رہنا ہم کہ گویا وہ جانوروں کے درمیان میں ہمو''

گرخود انسان کا نام صاحب معرفت کے نز دیک بیہی: لال گالوں والاجالور۔ اس کے بیں ہوجانے کی وجر کیا ہی ؟ کیا اس کی وجہ بینہیں ہوکہ اس کویے شارم تنبر منزمندہ ہونا پرا ہی ؟

ای دوستو اِصاحبِ معرفت کا به مقوله ہی: سترمندگی، شرمندگی، شزمندگی به هوکل سرگذشت انسان کی!

اور اسی لیے مشربعی آومی نے سرمندہ کرنے کی قسم کھائی ہی۔ بلکہ وہ

سب سے پہلے تکلیف زدوں کے مقابلے میں اپنے اوپر مشرمندگی گوارا کرتا ہی۔ وا قنی مجے یہ رحم ول لوگ ایسند نہیں، جواپنی سمدردی میں مگن ہیں۔ واقعی ان کوئٹر مندہ ہونے کی کیے عد صرورت ہی -

اگر مجھ کو ہمدر دی کرنی ہی بڑے تب بھی میں اس کانا م بینہیں رکھولگا اور اگریس واقتی مدردمول گاتو دورسے مدر دسی کرنا پیند کروں گا۔ قبل اس کے کہ لوگ مجھے ہی نیں میں اس بات کو بہند کروں گا کہ اپنے

سرکد بھی ڈھانپ لول اور بھاگ کھڑا ہول۔ اور اس دوسنو، میں تھھیں بھی یہی

مشوره دبتا موں۔

کاش کے میری قسمت میں یہ ہوکہ ہمیشہ تم جیسے لوگوں سے میرا یا لا پرسے اور ابیوں سے جن کی امیدا ورغذا اور شہدمیرے ساتھ مشترک ہو! واقعی یہ درست ہو کہ میں نے تکلیف زوہ لوگوں کے ساتھ کھے نے کھےسلوک كبا ہى ليكن جب كبھى مجھے اس ميں زيادہ خوشى ہونے لگتى تھى تومين بمبيث یہی سجھتا تھا کہ میں نے کوئی بہتر کا م کیا ہو۔

جب سے انسانوں کا وجود ہوا ہو اس وفت سے آ دمیوں میں خوشی کمیا ب ہوگئی ہی۔ بھائیو، فقط یہی ہمارا مورو ٹی گنا ہ ہی۔

اوراگرسم بہتر خوش ہونا سیکہ لیں تو یہ بہترین طریقہ ہو دوسرول کی ابدا رسانی اور اس کی ترکیبیں سوچنے کے بھول جانے کا۔

للذابين اس بائة سے دست كشى كرتا ہوں جس نے تكليف زده كى مدد کی ہی۔ اوراسی لیے میں روح کو بھی جمالا پؤیچھ کرصاف کر دنیاجا ہتا ہوں كبول كرجب بين في محليف زده كو تكليف الفات وكيمانواس كي سٹر مندگی پر میں خود سٹر مندہ ہوگیا ۔ اورجب میں نے اس کی مدد کی تنو

اس کی بغیرت وحمیت کے خلاف میں نے سخت گناہ کیا۔

بڑی مہرہا نیاں شکر گزار نہیں بناتیں بلکہ کبینہ پر ور۔اور اگر تھیے ٹی بھلائی فراموش نہ ہوجایا کرے تو وہ کُتر نے والا کیٹرا بن جائے۔

"لينے ميں تم كشيده رہو! اس ميں تم اپني آن بان دكھاؤكه تم ليتے ہو!"

یہ ومیری دانے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کھے دینے کو نہیں۔

گربیں نجشش کرنے والاشخص ہوں ۔ میں بہنوسٹی بخشش کرتا ہوں جس طرح کہ دوست دوسنوں سے کرتا ہی بلین اجنبی اورغربیب چا ہیں ٹوخودمیرے درخت سے چل توڑلیں ۔ اس سے ان کو کمتر منر مندگی ہوگی ۔

ليكن بهيبك منگول كا مالكل فلع قمع كردينا جاسبيه إ واقعي ان كو دينا بھي

میملیف ده همی اور منه رینا بھی سملیف ده -

اوریهی حال گنهگاروں ا در بڑے ضمیر والوں کا ہی۔ دوستو، میرایہ کہنا مان لو؛ ضمیرکا کا ثنا کٹ کھتنا بنانے کی تعلیم ہی ۔

گرسب سے زیا دہ بڑے ہیں نبیت خیالات ۔ واقعی برائی کرنابہتر ہو بہنسبت پست خیال رکھنے کے ۔

" تم یہ کہنے تو ہو: "مجھوٹی برائیوں میں پڑکر ہم ہمت سے بڑنے بڑے بڑے کاموں سے بچ جاننے ہیں او مگر بہاں بیجنے بچالے کی توضرورت ہی نہیں۔ بڑے کام کی مثال بچوڑے کی سی ہی۔ وہ کھچا تا ہی اور نوخیا ہی اور

مچوط بہنا ہو۔اس کی باتیں ایمان داری کی ہیں۔

دوکھیسی ہیاری ہوں " یہ بیں الفاظ بُرے کام کے - یہی اس کی ایمان داری ہو۔

نیکن بست خیال گرمت کی طرح موتا ہی ۔ وہ اندر ہی اندر سراست کرتا ہی

اور کہیں اس کا پتر نہیں چلتا بہاں تک کہ جھوٹے بھوٹے گرمتوں سے سارا بدن چرچور ہوجاتا اور مرتباجا تا ہی -

لیکن عب پرجن کا سایہ ہوگیا ہواس کے کان ہیں یہ بات کہناچاہتا ہوں "موجودہ حالت سے بھی مہتریہ ہو کہ توا پنے جن کو پر ورش کرکے بڑا کرسے تیرے لیے بھی پڑائی کا ایک راستا کھلا ہوا ہی "

آہ میرے بھائیو! انسان ہرامکی کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرورت سے زیادہ جانتا ہی اوربعض توالیسے ہیں کہ ہما ری نظران کے بالک آریار ہوجا تی ہو۔ گر اس کے معنی بیرنہیں کہ ہم ان میں سے ہوکر گزر سکتے ہیں ۔

ا دمیوں کے سابھ زندگی نبسر کرنا مشکل کام ہی۔ کبونکہ خاموشی بڑی مشکل چرنہی۔

اورہم سب سے برا سلوک استخص سے بہیں کرتے جس سے ہمیں افرت ہوتی ہو بکہ اس سے جس کا ہم سے ذرا بھی تعتق نہیں ہوتا -

نیکن اگر تیرا کوئی تکلیف ز د ہ د وست ہو تو اس کی تکلیف کو دور کر۔ گرشل سخت بھپونے کے مشل میدانِ جنگ کے بھپونے کے ۔ اس طرح سے نواس کو زیا دہ سے زیا د ہ فاید ہ پہنچاسکتا ہو ۔

اور اگر کوئی دوست تیرے سائھ برائی کرے تو تیجھے یہ کہنا جا ہیں:-"جو کچھ تونے میرے ساٹھ کیا اس کو نوبیں معاف کرتا ہوں ۔ سکین یہ کہ تونے لینے ساتھ برائ کی ہو اس کومیں کس طرح معاف کروں ک

مراعلیٰ مجست کا به مفوله ہو! وہ معافی اور مہدر دی سے بھی آگے بڑھ گئی ہی-

انسان کوجاہیے کہ اپنا دل مضبوط پکرائے رہے ۔ کبوں کر اگراں نے

اس کو جانے دیا توظا ہر ہو کہ اس کا سرکتنی جلد حیلتا نظراً نے گا!

شیطان نے ایک بارمجھ سے یہ کہا تھا :"خدا کے لیے بھی ایک دوزخ ہیں۔ اور وہ اس کی عبّت ہی بنی نوع انسان کے ساتھ "

اور ابھی کل کی بات ہی کہ اس نے مجھ سے کہا تھا:" خدا مرکیا ۔اوراس کے مرنے کی وجہ انسانوں کے ساتھ ہمدر دی تھی "

البذا خبر دار ہوجاؤ ہمدر دی سے ! اسی کی وجسے آدمیوں کو گہرہے بادل سے سابقہ پڑتا ہی - واقعی میں موسم شناس ہوں!

نیکن اس بات پر بھی غور کرد: ہربڑی مبتت کا درجہ ہوزاس کی ہمددی سے بالا ترہی کیوں کہ ابھی اسے اپنے مجوب کو پسیداکر نا ہی !

''میں خود اپنے آپ کو اپنی مجت کے بھینیٹ چڑھا تا ہوں اور علیٰ لزاالقیاس اپنے ہمسائے کو بھی ﷺ تمام تخلیق کرنے والے اس کے قائل ہیں۔ میکن تخلیق کرنے والے سب سخت ہوتے ہیں ۔ یہ مقی تفزیر زرد مشت کی ۔

يادرى

اور ایک بار زرد دشت نے اپنے جیلوں کو اشارے سے بلایا اور ان سے یون مخاطب ہوا:۔

"یہاں پا دری موجود ہیں۔ اور اگرچ وہ میرے وشمن ہیں تاہم تم
ان کے پاس سے چپ چاپ گزر جاؤ اور تلواروں کومیان میں دہنے دو ا
سورما ان میں بھی ہیں۔ ان میں سے بہتیرے ایسے ہیں جفعول نے
بے حد تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ لہذا وہ چاہتے ہیں اور لوگ بھی تکلیفیں اٹھائیں۔
وہ بُرے وشمن ہیں - ان کی برد باری سے زیادہ اور کوئی چیز کیئہ رپور
ہیں۔ اور جوان برحلم آور ہوتا ہی وہ بہت جلد لید ہوجاتا ہی۔

کین میراخون اور ان کا خون ایک ہی۔ اور میں چا ہتا ہوں کہ ان کے حون ہیں بھی میرسے خون کی عزمت کی جائے ہے

اورجب وہ چلے گئے تو زر دُشت کے در داُ تھا۔ مگر در دیں تقوری ہی دریک مبتلارہ کرا تھ کھڑا ہؤا اور پوں کہنے لگا :-

ان پادر یوں پر بھے رحم آتا ہی ۔ اگرچ میں ان کے مذاق کا ہمیں ناہم یہ میرے لیے غیراہم بات ہی جب سے کہ میں انسانوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا ہوں ۔ کمینے لگا ہوں ۔

گریس ان کے ساتھ اب بھی کلیفیں برداشت کرتا ہوں اور بہلے بھی کرتا تھا۔ میرے خیال میں یہ قیدی ہیں اور سربہ مہرقبدی جس کو وہ نجانت دہندہ کہتے ہیں اسی لے ان کوزنجیروں میں جکوٹر کھا ہی،

یعنی غلط قیمتیات اور دوسری خام خیالی کی با نوں کی زنجیروں میں جاڑ رکھا ہی۔ کاش کے کوئی ان کوان کے نجات دہندہ سے بھی نجات دلائے! ایک بارجب کہ سمندران کو او ھراُ دھر ڈانوا ڈول کررہ کھا توان کو یہ خیال ہوا کہ ہم ایک جزیرے پر پہنے گئے۔ گردہ توایک خوابیدہ از دلا تکلا! غلط قیمتیات اور خام خیالی کی باتیں:۔یہ انسانِ فانی کے لیے بہترین اڑ دہے میں۔قضا ان کے اندر بہت دیر تک بیر شیدہ اور تاک میں نگی رہی ہو۔ میکن بالآخر وہ تحل آتی ہی اور سیار ہوجاتی ہی اورجس جس نے اس

کے او پر جو نپراے بنار کھے ہیں ان سب کوچباکر نگل جاتی ہی۔

ذرا ان حجو نیرلاوں کو دہکیمو نوسہی جوان پاور یوں نے بنار کھے ہیں! میں میں میں میں میں میں نوسہی جوان پاور یوں نے بنار کھے ہیں!

لینے ان معطر غاروں کا نام انفوں نے گرجا رکھ چھوڑا ہی!

افسوس اس جھوٹی روشنی پر، اس بدبو دار ہوا پر! اوروہ بھی اہی عگہ جہاں کہ روح اپنی بلندی پر ہر واز مذکر سکے ،

کلہ جہاں ان کے مدمب کا یہ حکم ہو:" ای گنہگارو، رہینے پر گھٹنوں کے بل جلو!"

واقعی ان لوگول کی حیا اور نیا زکی چڑھی ہوئی آنکھوں سے زیادہ ٽو میں ایک لیے حیا کو دیجینا بیند کرتا ہوں ۔

آخران غاروں اور تو ہہ کے زینوں کی ایجاد کسنے کی ؟ کیا ہم وہ لوگ منت سے سنر ماتے ہے ؟ لوگ منتے جو بوشیدہ رہنا چاہتے ہے اور پاک جنت سے سنر ماتے ہے ؟ اور جب پاک جنت پھر بوسیدہ چھتوں میں سے جھائے گی اور شکستہ دیواروں کی گھاس اور بوست سرخ پر نظر ڈالے گی تو پھراس وفت میں اس خلاکے جائے قیام کی طرف اپنا رجھان کروں گا۔

افعول نے اس کا نام خدا ر کھر حپوڑا ہوجوان کی مخالفت اور ایزارسانی کرتا ہو۔اوروا قنہ یہ ہو کہ ان کی عباوت بڑی بہا دری کا کام ہو!

اور خداسے عبتت کرنے کی اور کوئی سبیل ان کے پاس نہیں سوانے اس کے کہ وہ آ دمیوں کوسولی برح طائیں۔

ان کا خیال مقاکہ مردوں کی طرح زندگی بسرکریں۔ اپنی لاش کو اضوں نے

سیہ پوش کر دیا تھا۔ان کی باتوںسے ابھی تک مُردہ خانوں کی بد ہوآتی ہو۔ جوشخص ان کے قریب رہتا ہی وہ گویا غلیظ تا لا بوں کے پاس رہتا ہی جن میں سے مینڈک کل کراہیے راگ سریلے در دے ساتھ گانے ہیں۔

اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے نجات وہندہ پرایمان لاناسیکھوں تو انھیں چاہیے کہ میرے سامنے بہتر من گبت گائیں۔اس کے چیلے بچھے بہتر نجات یا فتہ دکھائی دیں ا

میں ان کو عرباں دیکھناجا ہتا ہوں کبوں کھض تُحسن قوب کی تلفین کرسکتا ہو۔ گریہ تہ در تہ عملینی بھلاکس پر اپنا سکہ جاسکتی ہی ا

واقعی خود ان کے نجات دہندہ آزادی اور آزادی کے ساتویں آسمان سے نہیں آگے! واقعی اعفول نے کبھی معرفت کی قالینوں پر قدم نہیں رکھا۔
ان نجات دہندوں کی روجیں سوراخ درسوراخ ہیں لیکن ہرسوراخ کو اینوں نے اپنی خام نعیا کی سے بھرر کھا ہی بینی اپنی بیجی کاری سے جس کا نام اعفول نے فدا رکھ بچوڑا ہی۔
نام اعفول نے فدا رکھ بچوڑا ہی۔

ان کی ہمدردی میں ان کی روح غرق ہو چکی تھی۔ اور جب وہ سمدردی سے لبر رز ہوگئے اور آبل محکے تو بالا کے سطح ایک عظیم حاقت تیرنے لگی۔ وہ اپنے گلے کو بڑے جوش وخروش کے ساتھ اپنے ٹیل کے اؤپر سے کے گئے ۔ گویا کہ مستقبل کے لیے فقط ایک ہی پل ہی۔ واقعی ان گلے باؤں کا شاریجی بھیڑوں میں ہی !

ان گلے بانوں کی جانیں جھوٹی گررد میں وسیج ہیں۔ مگر بھا ہُو، وسیج ترمین رُومیں بھی اب تک کیسے کیسے جھوٹے قطعات اراضی کے ما نند ہیں! جن جن جن راستوں بروہ جلی ہیں ان پر وہ عن سے لھتی گئی ہیں۔ اور ان کی حما فت نے بیہ تعلیم دی ہو کہ سچائی کا نبوت خون سے دیاجاتا ہو۔ لیکن خون سچائی کا بہترین گوا ہ ہو۔ پاک ترین تعلیمات بھی خون کی وجہ سے زہرآ لو د ہو کرغام نمیالی اور دلوں کی نفر توں میں مبدل ہوجاتی ہیں ۔

اور اگر کوئی خض اپنی تعلیمات کے لیے آگ میں سے ہوکر بھی گرزر سے تو اس سے شابت ہی کہ اپنی آگ سے اپنی تعلیمات اس سے شابت ہی کہ اپنی آگ سے اپنی تعلیمات میدا ہوں ۔

. دل میں مرطوب گرمی اور سرمین خسفکی؛ جہاں یہ دونوں ملتے ہیں وہال ایک اندھی پیدا ہوتی ہو بعن " نجات دہندہ "

یہ وا تغہ ہو کہ اِن آ ندھیوں نے جن کا نام لوگوں نے نجات و ہندہ رکھا ہی برزگ تر اور عالی نسب تر لوگ ہو چکے ہیں -

ہمائیومیرے، اور اگرتم آزا دی کے راستے پرآنا چاہتے ہو تو تنھیں ان لوگوں سے بھی نجات یاب ہونا چاہیے جو تنھارے تمام نجات دہند گان سے بزرگ تریں ۔

اب تک کھی فوق البنئر کا وجو دنہیں ہوا میں بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے حھوطے انسا نوں دو نوں کو عریاں دیکھ حیکا ہوں -

ابھی تک دونوں میں بے حدمشا بہت پائی جائی ہی واقعی بڑے سے بڑے کو بھی میں نے بدرج اولی انسان ہی پایا ۔



ست اورخوابید وحتیات والول سے گرج اور آسانی آتشبازی

کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔

لیکن صن کی آواز آہٹگی سے بولتی ہی۔ وہ بیدار ترین روحوں میں چپکے سے گھس جاتی ہی۔

اج میری میپر آمهسته آمهسته لپلیا دسی اور بنس ربی تحقی میون کاپاک ترین بهنسنا اور کبلیا نا به و -

ای نیک لوگو، آج میراحس تھاری ہنسی اڑا رہا تھا اور اس کی یہ آواز میرے کان تک پنچی تھی:' علاوہ بریں وہ اجرت کے بھی خوا ہاں ہیں!''

ای نیک لوگو، تم علاوہ بریں آجرت بھی جاہتے ہو! کیا تم نیکی کریے کی مکا فات چاہتے ہوا کہا تم نیکی کریے کی مکا فات چاہتے ہوا ور زمین کے بدلے جنت اور دنیا کے عوض ابدی زندگی؟

اور کیا تم مجھسے ناراض ہو گئے ہو کہ اس یہ نعیام دینا ہوں کہ اجرت اور مشاہرہ دینے والا کوئی ہی ہی ہیں ؟ اور واقعہ بھی یہی ہی کہ میں لا کہا رہیں تعلیم ویتا ہوں کہ نیکی خود اپنی اجرت ہی ۔

ہنے مجھے تو اس کا رونا ہی: ہرچیز کی جڑ ہیں لوگوں نے جز اا ورسزاکو جھوٹ موٹ داخل کر رکھا ہی۔ اور اب نضارے دلول کی جڑ میں بھی، ای نیک لوگو! کیکن میری تعلیم تھا رسی روحوں کی تہ کوجٹگی ٹسؤر کی تھوتھنی کی طرح بھا ڈ ڈلسلے گی۔ میں جا ہتا ہوں کہ تم میرا نام ہُل کا بھل رکھو۔

بخمارت سارسه اندرونی را زول کوطشت از بام بونا چاسهها ورجب نم ته و بالا اورسشک منه حال وهوپ میں پڑے بدگے تو تھا را مجد د بھی تھا ری سچائی سے علی دہ بوچکا بوگا۔

کیوں کہ تھاری سچائی ہے ؟: تم بہت زیادہ پاک ہوگندگی سے ان الفاظ کے ، قصاص ، سزا ، جروں بدلہ ۔ اللہ مدلہ ۔ اللہ مدلہ ۔ اللہ مدلہ ۔ اللہ مدلہ ۔

تم اپنی نیکی سے ایسی مجت کرتے ہو جیسے ماں لینے بیچے سے بیکن یر مجی کمبی سنا گیا ہو کہ ماں اپنی مجتن کی اجرت جا ہتی ہو؟

تصاری نیکی خود ننها را مجوب ہو۔ ہتھا را منوق علقے کا سامنوق ہو؛ پھرکراپنے سے سے س جانا ۔ اسی مفضدے سرحلفہ جد وجہد کرتا اور گھومتا ہیں۔

اور تھا رسی نیکی کاہرایک فعل اس ستارے کی طرح ہی جو شناڑا ہور ہا ہو۔ ابھی کے سات کی طرح ہی جو شناڑا ہور ہا ہو۔ ابھی کے اس کی روشنی کے اس کی روشنی بید ہوجائے ؟ بند ہوجائے ؟

ای نیک لوگو، تھاری روح کی تہ میں اب تک بیسیائی موجود ہوکہ تھا رسی نکی خو د تھاری دات ہو نہ کہ ایک اجنبی، ایک چھلکا، ایک پوشش کی خو د تھاری دات ہو نہ کہ ایک اجنبی، ایک چھلکا، ایک پوشش کی نکی اس تضیع کا نام ہی جو کوڑے کی مار سے پیدا ہوتا ہی۔ اور میرے خیال میں تم نے ان کی چیج پیار کی بہت سماعت کی ہو۔ اور ایسے بھی لوگ بیں جھوں نے لینے گنا ہوں کے نعقن کا نام نیکی رکھ چھوٹا ہو۔ اور اگران کی نفرت وحسد کھی لیپنے کا کھیا نو کھیلائیں تو ان کی جوار کی نفرت وحسد کھی لیپنے کی تھیں کہتے گئا ہوں کے نعقال کی خواب آلودہ آنھیں کلنے نکے گی۔ جاگ اُسطے گی اور اپنی خواب آلودہ آنھیں کلنے نکے گی۔

اور ایسے بھی لوگ میں جو پتی کی طرف کشاں کشاں جارہے ہیں۔ان کے شیاطین ان کو کھینچ رہے ہیں۔اورجس قدر زیادہ وہ گہرائی میں پہنچیئے جائے میں اسی قدر فرط اشتیاق ان کی آنکھوں سے نمایاں ہوتا ہوا وران کی ہوس اپنے خداسے ملنے کی ٹبرھتی جاتی ہو۔ کاه ۱ ای نبک لوگو ان کی چینج بچار بھی متھارے کا نوں بیں گھس گئی ''جو میں خود نہیں ہوں بس وہی میرے نز دیک خدا اور نیکی ہی !"

اور ایسے بھی لوگ ہیں جو بھاری قدموں اور چَرَچُرکرتے ہوئے آتے ہیں اُن گا اُلوں کے جن پر بھی لوگ ہیں جو بھاری قدموں اور چینچ کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ لوگ وقار اور نیکی کے متعلق مہت میں باتیں کرنی جانتے ہیں۔ اپنے مجھرٹ کا نام الفول نے نیکی رکھ چھوڑا ہی۔

ا در لیے بھی لوگ ہیں جن کی مثال روز مرہ کی گھڑ ایوں کی ہوجن میں کوک دی گئی ہو۔ وہ ٹک ٹک کرتے میں اور چاہتے میں کہ لوگ ان کی ٹک ٹک کو نیکی کے نام سے تعبیرکریں -

واقتی اس قیم کے لوگوں میں مجھے لطف آتا ہی۔جہاں کہبیں بھی مجھے ایسی گھڑیاں ملیں گی میں آن میں اپنے تمنیخرکی کوک دوں گا۔اور میں جا ہنا ہوں کہ وہ کوک دینتے وقت بھرسے آواز بھی کریں۔

اور البیے بھی لوگ ہیں جن کو اپنی مقی بھر خدا ترسی پر گھمنڈ ہی اور اس کی دھ سے وہ تمام اور چیزوں پر طلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا اس کی نا خدا ترسی میں غرت موجا تی ہی ۔

یاے، ان کی زبان سے لفظ '' نیکی 'کسبیا بُرا لگتا ہی ا ادرجب وہ کہتے ہیں : '' میں خدا ترس ہوں '' تو اببیامعلوم ہوتا ہو کہ :'' میرا مدلہ لیا گیا ہی !'' کے وہ اپنی نیکیوں کی خاطراہنے وشمنوں کی ''فھیں نکال لیناچا ہے ہیں اوروہ مصن اس لیے ادینے ہونے ہیں کہ دوسروں کو نیجا دکھائیں۔

مله خدا ترس کے لیے جرمن لفظ gerecht اور بدلد لیا گیا کے لیے geracht جرود ول

ادر پھرانیے لوگ بھی ہیں جواپنی دَل دَل مِیں بچھنے ہوئے ہیں ادر لینے مرکزنڈوں میں سے اس طرح آ واز نکالتے ہیں: «نیکی، اس کے معنے ہیں دَل دَل میں جپ چاپ میٹے رہنا۔

ہم کسی کو کا شخے نہیں و وٹرتے اور کٹ کھنوں سے الگ تھلگ رہنے ہیں۔ اور ہربات میں ہماری وہی رانے ہی جو ہمیں بنائی گئی ہو!

اور بھیرایسے لوگ بھی ہیں جو تیور بپند کرتے ہیں اور خیال کرنے ہیں : نیکی ایک قسم کا نیور ہی ۔

ان کے گھٹے ہمین محوِعبا دت رہنے ہیں اور اُن کے الم تفنیکیوں کی تعراف کا اُبل باندھ دینے ہیں۔ گران کے دل کو اس کی مطلق خبر نہیں ہوتی ۔

اور پیمراییے لوگ بھی ہیں جن کے نز دیک یہ کہنا تیکی ہو: "نیکی ضروری شوہی الکین دل سے ان کا اعتقاد ہر ہو کہ پولیس صروری شوہی۔

ا درمبتیرے جوکہ انسانوں کی ملندی کو نہیں دیجھ سکتے اس بات کوئیکی سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ ان کی ہتی اپنے بہت فریب دیکھتے ہیں ۔ لہٰذا وہ اپنی نظرِ مدکو نیکی کہتے ہیں ۔

ادر بعض اپنی تعمیرا در ترفیع چاہتے ہیں اور اس کا نام اکفوں نے ٹیکی رکھ چھوڑا ہوا ور بعض لوگ مسمار ہونا چاہتے ہیں اور اس کو بھی نیکی ہی کے نام سے یا دکرتے ہیں۔
اور یہ تو قربیب قربیب ہر شخص خیال کرنا ہو کہ نیکی ہیں اس کا بھی ایک جھتہ ہو۔
اور ہر تخص کو کم از کم اس کا دعویٰ ہو کہ وہ ان ٹیکی "اور "بدی "کو نوب سمجھتا ہو۔
اور ہر تخص کو کم از کم اس کا دعویٰ ہو کہ وہ ان ٹیکی "اور "بدی "کو نوب سمجھتا ہو۔
ایکن زر وسنت کے آنے کا یہ مقصد نہیں کہ وہ ان ٹیکا م جھو اوں اور احقول سے کیے: " ٹیم کیا جا نو نیکی کیا ہو! تم میں نیکی کے جاننے کی قابلیت کہاں!"
ایک مقصد ہر ہو کہ ٹیم لوگ ، ای میرسے دوستو، برانی باتوں سے سیر موجاؤ

جن كوتم نے احمقول اور جبو ٹول سے سيكھا ہو:

مرسیر بوجا د "جزا" بدله " "سزا" "انصاف کی خاطر فضاص "کے نفظول سے اسیر بوجا د سے کہاس میں خودغرضی اس دج سے نیک ہو کہ اس میں خودغرضی

ہنیں پائی جاتی یہ میرے خیال میں تھا رافیصلہ نیکی کے متعلق یہی ہو۔

سے ہوکہ میں نے تم سے سولفط لیے ہیں اور نیز متھا رسی نیکی کے عزیر ترین کھلونے۔ اور اب بحج ل کی طرح تم مجھ سے نا راحت ہو۔

وہ بیچ سمندر کے کنارے کھیل رہے تھے۔ ایک موج آئی اوراس نے ان کے کھلونے کو جیبن کر سمندر میں غرف کر دیا۔ اب وہ رو رہے ہیں ۔

گریبی موج ان کے لیے نئے کھلونے لائے گی اور رنگ برنگ سیبیں ان کے آگے آنڈیل جانے گی -

اس طرح ان کی تنلی ہوجائے گی۔ اور اسی طرح ، اسی میرے دوستو بھی اطبینا ن حاصل ہوگا اور نئی رنگ بیپیں۔ اطبینا ن حاصل ہوگا اور نئی رنگ بیپیں۔ بیٹی تقریر زر گوشت کی۔

## اوباش

زندگی مسرتوں کا گنواں ہی مگرجہاں آد باش بھی اور وں کے ساتھ اپی نیتے ہیں وہاں تمام کے تمام مُنویں زہرا کو د جوجاتے ہیں -

مریاک چیزگی طرف میرا دلی رجحان ہی۔ گریس ز مرخند تھفو نظفے نہیں و بھینا چاہتا اور نہ ناپاکوں کی پیاس -

انفوں نے اپنی نظری گنویں کے اندر ڈالی ہیں۔اب ان کی مروہ مسکرا ہط مُنویں سے بیٹ کرمیرے ہاس ارہی ہی ان کے ہا بقد نگانے سے میوہ وگھنونا اور بچر دچرد ہوجاتا ہی۔ اور ان کی نظر ڈالنے سے میوں کے اور اس کی کو پلیس سو کھ حاتی ہیں۔
سے میوے کا در نئت چھوٹی موتنی بن جاتا ہی اور اس کی کو پلیس سو کھ حاتی ہیں۔
اور بہتیرے جوزید گی سے کنار وکش ہوئے ہیں وہ مض اوباش سے کنار وکشس ہوئے ہیں۔ دہ بنییں چاہتے تھے کہ اوباش ان کے سائھ گنویں اور شعلے اور میوں میں شامل ہول ۔

اور بہترے جربیا با فوں میں چلے گئے ہیں اور در ندول کے ساتھ بیاسے مرتے ہیں ان کا مقصد یہی تفاکہ انھیں گذرے سار بانوں کے ساتھ حض پر نہ مبٹھیا بیائے۔
اور بہترے جودرہم برہم کرنے ہوئے آئے اور حبفد ل ان کھیتوں کے لیے اولے کا کا اور بہترے جودرہم برہم کرنے ہوئے آئے کا دن پر رکھیں اور اس طرح ان کا گلا گھونٹٹ ویں ۔
گلا گھونٹٹ ویں ۔

اور وہ لغمد جو میرے گئے میں سب سے زیا دہ اطماتا ہو اس بات کو معلوم کرنا ہنیں ہو کہ خود زندگی کو وشمنی اور موت اور سولی کی صیب تول کی صرورت ہو،

میکر ایک بار میں نے بیسوال کیا مقا اور اس سے میری سانس قربیب قربیب زکسگنی متنی: کیوں ؟ کیا زندگی کے لیے او باش کی بھی صرورت ہو ؟

کیا زمراً لو گرتی میں صروری میں اور بدلو دار آگیں اور گذر سے نواب اور زندگی کی زوشی کے اندر کیا ہے ؟

میری نفرت نے نہیں بکدمیری کراسبت نے میری زندگی کو بڑی اشتہاسے کھا کر چٹ کر دیا ہو۔ آہ ، یس اپنی سبھد دا رس سے اکثر اکتا اکتا گیا ہوں جب سے مجھ یہ معلوم متواکہ او باٹ بھی سبھد دار ہیں ۔

اور حکمرانوں کی طرف سے میں نے بیٹیے بھیرلی ہوجب سے مجھے یہ معلوم ہؤا ہو کہ ان کے نز دیک حکمرا نی کس چیز کا نام ہر :طافت حاصل کرنے کے لیے مول تول اور سودا سلف کرنا۔کس کے ساتھ ؟ اوباش کے ساتھ ۔

لوگوں کے ساتھ مجھ اجنبی زبان بولنے والے نے کان بندکرکے زندگی بسرکی ہی تاکہ کہیں میں ان کے مول نول کرنے کی زبان اوران کا طاقت حاصل کرنے کے لیے سوداسلف کرنا نرسیکھ جا ذرب ۔

اور کل ماضی ا ور حال میں سے میں ناک بند کرکے اور بھجھک گرگز را ہوں۔ واقعی کل ماضی اور حال میں لیکھ پڑھے ا وباش کی بوآتی ہو،

ماننداس ہے دست و پاکے جو بہرا اور اندھا اور گوں گا ہوگیا ہو۔ اس طرح میں نے مّدت تک زندگی کا ٹی ہو۔ گو یا کہ میں نے طاقت پرست اور لکھے پڑھے اور ہوا پرست اوباش کے ساتھ زندگی کا ٹی ہی تنہیں ۔

میری روح زینے پر بڑی دقت سے اور بہت دیکھ بھال کر جڑھی ہی۔اس کا زادِ راہ مسترت کی بھیک مظا۔ زندگی نے اند ھے کی لکڑھی کے سہارے آ ہنہ آہنہ قدم بڑھایا ہی۔

تو پھرمیراکیا حشر ہوا ؟ کرا ہیت سے مجھ کوکس طرح چھٹکا را ملا ؟ کس نے میری بنیائ کو ٹوجوان بنا دیا ؟ یس کس طرح اس بلندی پرا ڈکر پہنچ گیا جہاں کوئی ادباش گڑنویں کی مینڈ پر نہیں بھیتا ہی ؟

كما محودميرى كراسيت نے مجھے بال و مربعطاكر ديبے اور حيثے مك بہنجنے كى قوت بھى.

واقتی مسترت کے چیٹے تک دو ہا رہ رسائی پانے کے لیے مجھے بلندسے بلنداؤنجائی بر اُڑ نا پڑا ہی ۔

ای بھائیو، وہ چینہ مجھے داقعی بل گیا۔اس بلند ترین مقام برمیری مسنرت کا چینہ اُبل رہ ہو۔ اور مجھے دہ زندگی عاصل ہوجہاں کوئی اوبائش میراہم سنرب نہیں ۔ ای چینئہ مسترے، تو فریب قرمیب انتہائی تیزسی کے سابھ ہر رہ ہو۔ تو ا پنا بہانہ اکٹر خالی کرونیا ہو تاکہ تواسے دو بارہ ٹیر کرے۔

ابھی مجھے بیسیکھنا باتی ہو کہ میں کیوں کر زیادہ انکسار کے ساتھ تیرا تفرّب حاصل کروں۔اب بک میرا دل نہابت زور سنور کے ساتھ تیرسی طرف کھنے رہا ہی ،

میرا دل جس پر میرا موسم گرماسوزان بو، چهوٹا، گرم، ملول اور بے حد مسرور موسم گرما - میرے تابتانی دل کو تیر می خنگی کاکس قدراسشنیاق ہو! بخرِ-ملاے اعلیٰ پرتابتان اور ننگ چٹے اور فرحت بخبش سکوں، دوستو، آؤ تاکہ سکون اور بھی فرحت بخبش ہوجائے،

کیوں کہ یہ ہماری ہی بلندی ہر اور ہمارا وطن - ہمارا یہ مکان اتنا بلند اور ر ڈھالو ہر کہ ناپاک لوگوں اور ان کی ہوا و ہوس کا گزریہاں نہیں ہوسکتا -ای دوستو، فرااپنی پاک فظرمیر سے مسترت کے چشنے پر ڈالو توسہی ایمیں اس وجسے وہ گدلا ہوجائے گا۔اس کی پاکی ہنی خوشی تھارے سامنے آئے گی۔ ہم اپنا آمشیا نہ مستقبل کے درخت پر بناتے ہیں۔ہم تہا لوگوں کے لیے عقاب اپنی چوپنی س میں مجرکہ کھا نا لائیں!

واقتی وہ ایساکھ نا ہوگا کہ نا پاک لوگ ہمارے ہم لؤالہ مذہوں گے۔ان کو ہر گمان ہوگا کہ وہ آگ کھا رہے ہیں اور ان کے تقو نضف جل جانیں گے۔ واقعی ہم بیاں نا پاک لوگوں کے لیے کوئی مکان نیّا رکرکے مذرکھیں گے ہماری ب**ۇ**سىشىس و**قتى ان كے جېم دجان كا نام ئ**ىخ بستەغاررىك*ى*گى -

اورہم ان سے بالانر سخت آندھیوں کی طرح نرندگی بسرکریں گے رعفا بوں کے پڑوسی، ہر ف کے بڑوسی، سورج کے بڑوسی: بہہی مقام سخست آندھیدں کا۔

اور ایک دن میں ان کے درمیان بھی آندھی کی طرح گزر دل گا اوراپنی روٹ سے ان کی روح کا ناطقہ بندکر دوں گا۔ یہ ہومقتضا میرے مستقبل کا -

واقبی زر دست تمام بهتیوں کے لیے ایک سخت آندهی ہی۔ اور وہ ایپنے وشمنوں اور تمام مفوکنے والوں کو بیمشور ہ دیتا ہی 'آندهی کے خلاف کفو کئے سے بچوا'' یہ مقی تقریر زر دسشت کی ۔

# زبيرتي مكطيان

د کھھ میر نرمزلی مکر می کا غار ہر اکیا تو خو داس کو بھی و کھینا چا ہتا ہر ؟ یار ا اس کا حالا - جیئو اُسے تاکہ وہ ملنے لگے اِ

ے وہ آپ آرہی ہی۔ مرحبا ، زمریلی کاڑی ! ترانشان سیاہ مثلّث تیری پشت پر ہی۔ اوریس بی بھی جانتا ہول کہ تیری روح کے اندر کیا ہی۔

تیری روح میں کیپنه بھوا ہؤا ہو۔ جہاں کہیں تو کاشتی ہی وہاں ایک کا لا کھرنڈ جم حاتا ہو۔ کیپنے کی و جرسے تیرا زہرروح کو دیگرمیں ڈال دیتا ہی۔

میری تقریراسنعاد تا تم سے ہو۔ میرے نز دیک تم تعلیم دسینے والے واعظو، بیر میری تقریراسنعاد تا تم سے ہو۔ میرے نز دیک تم زہر طی مکردیاں ہو اور لوپسٹیدہ

لببنه برور-

گریس تنها دی کمین گا موں کا جرد ، فاسٹس کرکے بھیوڑوں گا۔اسی لیے بین تم پر لبندی کی مہنی ہنتا ہوں ۔ اس پیے بیں تھارا جال بھار ارام ہوں تاکہ تم عقبے کی وجہ سے اپنے دروغ گوئی کے فاروں سے بکل پڑو اور تھا راکینہ تھا رسی زبانی سخدا ترسی" کے پیچھے سے اٹھیل پڑے۔
کیوں کہ انسان کا کینے سے نجات پانا سیرے نز دیک بلندترین امید کی طرف کے جانے کا بُل ہو اور وہ قوس قرح بڑجو دیر تک پانی برسنے کے بعد تکلتی ہو۔
لیکن ظاہر ہو کہ زہر لی مکر ایوں کی خواہش کچھا ور ہی ہو۔ بس ہی ہمارے نزدیک خدا ترسی ہو کہ دنیا میں ہما ہے کیئے کا سبلاب آجائے !' اس طرح وہ آپس میں گھنگو کہتے ہیں۔

"ہم ابینے دل کاکین کالیں گے اور بدز بانی کریں گے ان لوگوں سے جہماری طح ہنیں یں ؛ اس بات کی قسم زمریلی مرط یوں کے ولوں نے کھا رکھی ہی۔

" اوراب سے عزم برا بری ، خود نام ہوگانیکی کا۔ اور ہرصاحب حکومت کے فلا ف ہم شور وغوغا میائیں گے "

ای برابری کے واعظو، ظالما ندجنونِ بے تابی "برابری" کے بیئتھارے اندرسے یوں چلاتا ہی: تھاری پوشیدہ تربین ظالما ندا رزوئیں یوں نیکی کے الفاظ کے بھیس میں ظاہر ہوتی ہیں۔

متاسّفا ندگھمنڈ اور دبا ہؤا حسد، ممکن ہی کہ تھا رے آبا و اجدا د کا گھمنڈ اور حسد ہو: بیشل شعلے اور عبون کے کینے کے تم میں سے بھوٹ بکلا ہو۔

جوبات باب نے نظام نہ کی ہواس کو بٹیا زبان پر اے آتا ہو۔ اور میں نے اکثر

بيغ كوباپكا فاش سنده راز بإيابي-

وه مثل جوشیلے لوگوں کے ہیں لیکن جس چیزسے ان کو جوئن پیدا ہو اہی وہ دل نہیں ہی ملکہ کمینہ - اور حب وہ لاغرا ور سرد مہوجانے ہیں نواس کا سبب ان کانفس نہیں ہی ملکہ ان کا کمینہ ہی جو اِن کو لاغرا ور سرد بنا وینا ہی۔ ان کا رشک ان کوغور دخوض کرنے والوں کے راسنے تک ہے جا"ا ہوا و ریہی ان کے رشک کی علامت ہو کہ وہ مہبت دور نکل جانے ہیں بہاں تک کہ ان کو تفک کر بالاً خریر ون پر سونے کے لیے لیٹ جا"ا پڑتا ہی۔

ان کی ہرشکا بت سے کبنہ طبکتا ہوا وران کی ہر قوصیف سے دل تنگی یا جی جاتی ہے۔ ہی۔ اور سزا دینے والا بننا ان کی انتہائی مستریت ہو۔

. مزا دینے کا حذبہ قومی ہو ا

یہ بری عبنس اور برسے نسب کے لوگ ہیں : ان سکے چہرہے سے ان سکے جلّا دا درسراغ رساں کتے ہونے کا بنا چلتا ہی۔

تمام ایسے نوگوں پراعتا د نہ کروجو اپنی خدا نرسی پر بڑسی لاف زنی کرتے ہیں۔ واقعی ان کی روحوں میں علا دہ شیرینی کے اور چیزوں کی بھی کمی ہی ۔

اورحب وہ خود اپنے آپ کو نبک اور خدا ترس "کہتے ہیں نویا در کھو کہ ان کو مہر دلوں کے فرقے فریشی مبنئے ہیں کسی اور حبر کی کسرنہیں ہوسوائے فوت کے ۔

میرے دوستو، پس چاہتا ہوں کہ تم بھھ کو دوسروں کے سائھ مخلوطا درمبدل نکرد۔ الیے نوگ بھی موجود ہیں جومیرے دستورالعل زندگی کی تعلیم و نلقین کرتے ہیں ادرسائھ ہی سائھ برابرس کی تعلیم کے داعظین بھی ہیں اور زہر ملی کڑیا یں بھی -

له فریسی یا فریزی عربی، Pharisee اگریزی، Pharisee و برای یا فریدی یا فریزی عربی، ایک یهودول کے فرقے کا نام ہوجو ارکا نِ دین کی نہا ہے سختی کے ساتھ پیروی کرتے ہے، اوراپنے آپ کو باق یہودوں سے الگ تقلگ رکھتے تھے کیوں کہ وہ ان کواپنے آپ سے کمز اورصیرتز خیال کرتے تھے ان کی مثال عوب میں خارجوں اورا تکلستان میں Puritans کی ہی ہو۔ ہی وجسے اس کے دوسرے مستنے ریا کا داورظا ہر رست کے ہوگئے۔ اس کا مادہ عبران میں پ رس بوج عربی میں من رزیجس کے مستنے ریا کا داورالگ تھاگ ہوجانے کے ہیں ۔ مترجم ۔

اگرچید زهر ملی کمرایال دنیاست قطع تعلق کید این غارسی بیشی رہتی بیس تاہم دہ ساتھ سابقة زندگی کی موا فقت میں بھی باتیں کر تی ہیں ۔ اس کی وجہید ہو کہ وہ لوگوں کوایذا دینا جا ہتی ہیں ۔

اس سے وہ ان لوگوں کو ایذ اپہنچا نا جائتی ہیں جو فی الحال برسرا فندار ہیں -کیوں کہ ان کے سامنے موت کا وعظ کرنا نہاہیت حسب حال ہج-

اگر حالت اس سے مختلف ہوتی تو زمر ملّی کاڑیوں کی تغییم بھی مختلف ہوتی۔ اور ایک زمانے میں بہی لوگ سے جو دنیا کی بے حدنفی کرتے اور مرتدوں کو زندہ جلائیے ہے۔ ان برا برسی کے واعظوں کے سابھ میں مخلوط اور مبتدل ہونا لینند تنہیں کرتا۔ کیوں کہ میری الضاف لیندی یہ کہتی ہو کہ ;" تمام لوگ برا برنہیں ہیں " ،

۔ اوران کو ایسا ہونا بھی نہ چاہیے۔ اگریں دو سری طرح سے باٹیں کرتا تو فوق البشر کے سیاعة میری مجتن کیا معنے رکھتی ؟

ہزاروں مپلوں اور پک ڈنڈلوں سے موکرا نصین سنتقبل کی طرف گھش بل کر طانا چاہیے اور ان کے درمیان اور زیادہ جنگ اور نا برا بری کرنی چاہیے : لول کہلاتی ی مجھ سے میری بڑی مجتنف -

ان کو اپنی عدا و ت میں مور توں اور دیوجن کی ایجا دکرنی چاہیے اور الن مور توں اور دیوجن کی ایجا دکرنی چاہیے۔ مور توں اور دیوجن کونے کرانھیں باہم انتہائی لڑائی لوٹن چاہیے۔

نیک وبد، اور امیر دغرب، اور ابند ولیت، اور دیگرنام فیتیات کے: ان کو اسلحہ ہونا چاہیے اور تھم حجم کرنے والے نشانات اس بات کے کہ زندگی کو باربار اپنے سے گزرجانا چاہیے -

خو د زندگی بلندی پرایخ لیے ایک ایسا گھ بنا نا جا ہتی ہوجس میں ستون اور نے بوں ۔ وہ چا ہتی ہو کہ دور تک اپنی نظر دوڑا سکے اور اس حکر نک جہاں فرصیخش خوب صورت چیزی موجو د مهول - اسی وجه سے تو اسے لبندی در کا رہی -

اورچوں کہ اسے بلندی درکار ہو للہذا اسے زمیوں اور زمیوں پرچرشصے والوں کے اختلاف کی ضرورت ہو۔ زندگی کا یہ منشا ہو کہ او پرچرشصے اور چرشصے وقست اینے آب سے گرار جانے ۔

آورا کو میرے دوستو، ذرا دکھوتو ہی اجہاں زہریل مکڑی کا غارہ وہیں پر ایک پرائی سے نظر دوٹراؤا پر ایک پرائی عبادت گاہ کے کھنڈر بھی ہیں۔ اُدھر ذرا روشن خیالی سے نظر دوٹراؤا وائی جس شخص نے بہاں اپنے خیالات کے رَدِّے بیقروں کے ذریعے دیکھے دعق میں منافل ترین شخص کی طرح زندگی کے ہر بہاج کے بھیدوں سے واقف مقا۔

یهان بھی صب ف صاف تنظیبہوں میں وہ نہیں یہ تعلیم دنیا ہی:خوب صورتی میں مجمد اور حکم ان موجود ہی ۔ میں مجمی حبکر ااور نامساوی ہوناا در جنگ اور طاقت اور حکم انی موجود ہی ۔

سس الوہیت کے ساتھ اس حکہ طاق اور محرابیں ٹوٹٹنی ہیں، کُشی میں۔ کس طرح روشنی اور سائے کے ساتھ دہ ایک دوسرے کے خلاف کا رفر ایں، یہ نی سیل آپر کوشن کرنے والے۔

ای میرے دوسنو، آویفین اور دوستی کے ساتھ ہم ایک ووسرے کے دشمن بھی بن جائیں! فی سبیل اللہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوشاں ہوںگے -اف ! لوخو دمجھ کو میری پرانی دشمن زسر ملی مکڑی نے کاش لیا! غدای لین

اورخوب صورتی کے سابھ اس نے میری انگلی میں کا ٹ لیا۔ اس کا بیخیال تھا: "منزا اورانصاف کا مونا صروری ہو۔ وہ یہاں و تنمنی کی تعرفیف میں راگ گائے اور منزا نہ بائے !"

ہاں اس نے اپنا بدلر نے لیا۔ اور اُف ، اب وہ کینے سے میری روح کو بھی جگریس نے آئے گی۔

دوستوبہ بھیباں اس سنون سے جکڑ کر با ندھ دو تاکہ مجھے جکڑ نہ آئے۔ مجھے سنون کی مورت بننا زیا دہ بہند ہم بہنسبت کیبنے کا گولا سبننے کے ۔

دا قعی زر دست کوسی بگولا نهیں ہی۔ اور اگرچ و ہ رقصندہ ہولیکن زہر ملی مکڑویا کارقص اسے نہیں کا ۔

يه هني تقزير زر د شنت کي -

### مشهورومروف وانشمند

ای مشہور و معروف دانشند و اتم سب نے قوم اور قوم کے باطل اعتقادات کی خدمت تو کی ہو گئی ہوگئی کی خدمت نہیں گی ، ادراسی وجسے تھارا احرّام کیا جا ہا ہو۔
اوراسی لیے قوم نے بھاری بداعتقا دی کی برداست کی ہو کہ وہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ایک فدات اور چکر کا داستا تھا۔ اسی طرح آقا اپنے غلاموں کا دل برخوش ہوتا ہی۔
برخواتا ہی اوران کی افراطِ مستریت پرخوش ہوتا ہی۔

لیکن جس کو قوم نفرت سے دکھیتی ہی جیسے کتے بھیڑییے کو، وہ ہو آزا دہنش، بیڑوں کا دنثمن - پرسنش سے اجتناب کرنے والا ، جنگلوں میس بسنے والا۔

الیے شخص کو ابنے پوشدہ جانے اقامت سے مار بھگانا ، اس کے معینے لوگوں کے نز دیک ہمیشہ «الفعاف وہ ہمیشہ لوگوں کے نز دیک ہمیشہ «الفعاف اپندی » رہے ہیں۔ اس کے خلاف وہ ہمیشہ ابنے تیزسے تیز دانتوں والے کتوں کو اُچکاتے ہیں۔

کیوں کہ ہمیشہ یہی سننے میں آیا ہی :''سپائی موجو دہم کیوں کہ قوم موجو د ہی۔ لعنت اور پیشکا رہم تلاش کرنے والول پر!''

ای مشہور ومعروف دانشمند و ، تم اپنے قوم کی اس یات میں حمایت کرنا جاہتے ہو کہ وہتھارا احترام کرتی ہی۔ اِس کا نام تم نے '' سجائی کاعزم' رکھ ججوڑا ہی ۔ اورتھا را دل برابراپنے آپ سے بیکہتا رہتا تھا: "قرم ہی میں سے میں آیا ہو ل اور و ہیں سے مجھے خدا کی آواز مینجی ہو''

گدھے کی طرح اکھڑ پنے اور جالاکی سے تمنے اپنے آپ کو ہمیشہ سے قوم کا وکس بنار کھا ہی۔

اور بہت سے زبر دست لوگوں نے جو توم کے ساتھ ساتھ سوادی ہیں بیٹھ کر اچتی طرح سے جپنا چاہتے تھے، اپنے اصیل گھوڑوں کے آگے گاڑی میں ایک گدھی کو خوت رکھا تھا ، ایک مشہور ومعروف دانشمند کو۔

ا درا دمشهور ومعروف دانشنده، اب میں چاہتا ہوں کہتم بالآخرشیری کھال کواٹار کر پھینک دو،

اس درندہے کی کھال کو جورنگ برنگ ہی، اور شخقت اور تفقص اور فاتح کے المجھے ہوتے یالوں کو۔ المجھے ہوتے یالوں کو۔

اس بات کے لیے کہ میں تھا ری '' صدق بیندی'' برایمان لانا سیکھوں بہلے اس کی صرورت ہم کہ تم ابنے آپ کو احترام کرانے کے عزم کو بارہ یا رہ کر ڈالو۔ صادق میں اسے کہنا ہوں جو خالی ازخدا ویرا لوں میں حیلاجا تا ہی اور ابنے احترام کرنے والے دل کو کینا چر کر ڈالتا ہی۔

زرد رسیت میں دھوپ سے حیلس کروہ پایس کا ماراان مرغزاروں کی طرف دکھتا توصرور ہوجہاں حیثوں کی فراوا نی ہوا ورجہاں جان دار تاریک درخق کے پنچ ارام سے پڑے رہتے ہیں م

لیکن اس کی بیانس اس کو اس بات پرمجبور نهبیں کرتی کہ وہ بھی انھیں کرامطلبوں کی طرح ہوجائے ۔کیوں کہ جہاں مرغز ار ہوتے ہیں وہیں ثبت بھی ہوتے ہیں۔ محمو کا ، نوٹخوار ، نتہا ، خدا ترک : یوں چاہتا ہواپنے آپ کوشیرعِزم غلاما مذخوش وقتی سے آزا د ، خدا ؤں اورعباد توںسے کنارہ کش، لیے خوف اور خونناک، عالی شان اور تنها: یه به مروصا دق کاعزم.

سیخے لوگ ہمیشہ سے بیا بالوں میں رہتے چلے آتے ہیں اور آزا دہنش لوگ، <sup>ا</sup> بحیثیت رنگیتان کے مالک ہونے کے لیکن شہروں میں قیم ہیں مولے تا زے منهور ومعروف دانشمندا بعني لا ووجا نور-

یعنی وہ مہیشمشل گدھوں کے قوم کا چیکڑا کینے ہیں۔

یہ بات نہیں ہو کہ اس کی وج سے میں ان سے نا راض ہوں۔ لکہ میرے نز دیک وه مهینند خدمت بی کیا کرنے ہیں اوران پرزین کئی رہتی ہی خواہ ا ن کا سازسنهرا ہی کیوں نہ ہو۔

ا در اکشر انھوں نے اچتی ا در خابلِ قدر خدمت کی ہی۔ کیوں کہ نیکی کا بیمقولہ ہو:" اگر تھے کو خدمت ہی کرنی ہو تو تلاش کراس خض کو جے تیری خدمت سے بہترین فائده يهيج!

نترے آقا کی روح اور نیکی میں روزا فزوں ترتی ہونی چاہیے ، اس وجہ سے کہ نواس کا غلام ہو۔ اگرابیا ہوگا تو تُوخوداس کی روح اوراس کی نیکی کے ساتھساتھ برهنا جلاحاتے گا؟

اورا کمشہور دانشندہ ای قوم کے خادمو، وافعی تم قوم کی روح اور شکی کے سائة برام بيلي موا ورقوم مخصاري وجرس برسي موتى بور بيتصار عليه باعت فخراد-گرمیرے خیال بیں نم با وجو داپنی نیکی کے عام لوگوں ہی میں سے رہے گیندھ کی آنكه والعوام النّاس، وه عوام النّاس جويينهين حانية كدروح كبابه-روح ده زندگی می جوخور دوسری زندگی کو کا ط کر بیکنی می و ده اینی اور کلیف بردا

كرك ابين علمين اضافه كرتى برو-كياتهين بريبل سيمعلوم كقا ؟

اورروح کی خوش وقتی ہے ہو؛ اس کے سربہ پل ڈالا جائے اور آئنووں کے ذریعہ
سے اسے قربانی کا جانور بیننے کے لیے پاک کیا جائے۔ کیا ہمیں یہ پہلے سے معادم کھا ؟
اور جا ہیے کہ اندھے کا اندھے بن اور اس کا ڈھونڈ نا اور ٹرٹولنا سورج کی طاقت
کی بھی گواہی دے جس کی طرف وہ نظر دوڑاتا ہو کیا ہمیں یہ پہلے سے معادم کھا ؟
اور صاحب معرفت کو جا ہیے کہ بہاڑوں کو لیے کران سے عمارت بنانا سیکھے۔ بیکانی
ہمیں ہوکہ روح بہاڑوں کو اپنی حگہ سے ہٹا دیے۔ کیا تھیں یہ پہلے سے معادم کھا ؟
ہمیں ہوکہ روح بہاڑوں کو اپنی حگہ دیں کی خبر ہو۔ گرنہائی کو نہیں دیکھنے جوان کا سبب ہو۔
اور مذاس کے ہنوڑے کی جنت ولی کو دیکھتے ہو۔

واقعی تھیں روح کی غیرت مندی کی خبرنہیں البین اس سے بھی کم تم روح کی بڑ دباری کو گوار اگر سکو گے اگر وہ ایک روز اپنے خیالات کا اظہار کرے -

اور تھیں اپنی روح کو ہرگز برف کے خند ق میں مذکھینیکنا جا ہے۔اس کے لیے تم میں کا فی حرارت نہیں ہوا وراسی لیے تھیں اس کی سردی کی مشرت کی خبرنہیں -

لیکن میرا عیال ہو کہ تم ہربات میں روح کے ساتھ بڑا یا را نہ جناتے ہوا ور دانشمندی کوتم نے بسااو قات بھونڈے شاعروں کا لنگرخا نہ اور مربض خانہ بنا رکھا ہو۔

تم کوئی عُقاب نو ہو نہیں ۔ اسی لیے تھیں اس خوش وقتی کا تحربہ نہیں جوروح کے
کی بیک ہم جانے سے ہوتی ہی۔ اور جینحض پرندہ نہ ہو اسے ڈھالو پہاڑوں برنہ بینین چینا چاہیے۔
میرے نزویک تم نیم گرم ہویسکین مرگہری معرفت کے دریا کی لہر س میں ٹائٹری ہیں اور ح کے اندرونی جینے برون کی طرح سروبیں ۔ یہ ایک تفریح ہوگرم ہا محفول کے لیے
اور ان لوگوں کے لیے جوکام کاج کرتے ہیں ۔

تم وقارکے ساتھ اِستا دہ ہواوراکڑے ہوئے اور کمرسخت کیے ہوئے ، ای مشہور دمعرو ن دانشندو! نے کوئی سخنت ہواتم کوجنبش دیتی ہواور نے کوئی ارا دہ - کیا تم نے سندر میں کمبھی کوئی با دبان اُڑتا ہؤا نہیں دیکھا، جو گول ہوجاتا ہجا ورجس میں ہوا بھرجانی ہج اور دوطو فان سے کا نیپنے لگتا ہی ؟

میری دانتمندی، میری بے لگام دانشندی سمندر میں اسی طرح اُڑتی ہوئی چلتی ہوجی طرح کہ با دبان، بینی روح کے طوفان سے کا نیتی ہوئی -

. گرای خاومان قوم، ای مشهور ومعروف دانتمند و، تم میرے ساتھ کیوں کر بیل سکتے ہو!

يەتقى تقرىرىزر دەشت كى -

### شرو دشت

رات ہوگئ ہی۔ اب تمام اُسلِنے ہوئے چٹموں کی آواز زیا وہ زورسے سنائی دیتی ہی۔ اور میری روح بھی ایک اُلبتا ہوا چٹمہ ہی۔

رات ہوگئی ہی۔ اسی وقت عالیت والوں کے سارے گبیت جاگ انتصفہ ہیں!ور میری روح بھی کسی چاہنے والے کا گبیت ہی -

میرے اندر کوئی تشکین نا شدہ اور نا قابلِ تشکین چیز ہو۔ وہ گویا ہونا جا ہتی ہو۔ میرے اندر آرزو سے مجتب ہو۔ وہ خو دمجت کی زبان میں باتیں کرنا چا ہتی ہو۔

یں نور مہوں ۔ آہ ، کاش کے میں رات ہوتا ! گریہی تومیری تنہائی کی دلیل ہی کہ میرے چاروں طرف نور محیط ہی ۔

مائے ، کاش کے میں تاریک ہوتا اور شب تار! ورند میں نور کے سیبنے سے کسطے دودھ بی سکتا تھا!

۔ اوریس خودتم کو بھی دعا دینا چاہتا تھا، ای ملاے اعلیٰ کے جیکتے ہوئے تارواور جگؤو اِ اور بتھارے لور کے تھفے سے مسرور ہونا جا ہتا تھا ۔ گرمین خود اینے نورمین زندگی سبرکرتا مہوں ۔جوشعلے مجھے سے کھوٹ کر نکلتے ہیں ان کو میں بی ماتا ہوں۔

لینے والے کی خوش وقتی کی مجھے خبر نہیں۔ اور اکٹریس نے خواب میں دیکھا ہو کہ چوری کرنا لینے سے بھی زیا دہ مستریت انگیز ہیں۔

یہ میری غوبت کی دلیل ہو کہ میال ہا تھ کبھی شبت کرنے سے رکتا نہیں۔ یہ میرے رشک کی دلیل ہو کرمیں منتظر ہم بھیں و کھیتا ہوں اور نمتا کی روشن راتیں -

ا کے خشش کرنے والوں کی نامبار کی ! نامے میرے سورج کا گرھن! المسے خواہش کی ہوا و ہوس! لاسے سیری میں بھوک کی شدت!

وہ مجھے سے لینتے ہیں۔ گر کیا اہمی تک میں ان کی روح کو بھیڈ سکا ہوں ؟ دینے اور لینے کے درمیان ایک بڑا خندق حائل ہی۔اورسب سے بھوٹے خندق پرسب کے بعد ئیل ڈالاجا تا ہی۔

میری خوب صورتی کی وجہسے مجھ میں ایک بھوک پیدا ہورہی ہو۔ جن کو ہیں نے فریپنچا یا ہی ان کو میں ایذا پہنچانا جا ہتا ہوں۔ جن کے سائھ میں نے سنجشن کی ہوال کو میں لوٹ لینا جا ہتا ہوں۔ اس طرح سے مجھ میں بُرائ کی بھوک جوش زن ہی۔

ماعظ مینی بیناجب دوسرا ماعظ اس کی طرف بڑھے، پس وییش کرنا آبشار کی طرح جوگرتے وقت بھی بین و پیش کرتی ہی اس طرح سے مجھیں برائی کی بھوک جوش فراج و گرے ۔

میری افراط اس شم کا بدارسوج نکالتی ہی۔ اس نسم کا فلند وفسا دمیری تنہاک سے اُئل بمکنتا ہی ۔

میری نخبتن کی حوش و فق کا گلانو دخبینسش نے گھو شٹ ڈالاہم میری نیکی اینی افراط کی وجہسے خود اپنے آپ سے اکتا گئی ہی۔ جوہمیند بخش کرنا ہواس کے لیے بینطرہ بوکہ کہیں اس کی مشرم زائل مذہو جائے۔ جوہمیننہ تفتیم کرتا ہواس کے ہاتھ اور دل میں تفتیم کرتے کئے پڑجاتے ہیں -سائلوں کی مشرم کی وجہ سے اب میری آنکھوں میں آنسونہیں ڈیڈ باتے میرے

ہا تھ اب ایسے سخت ہوگئے ہیں کہ وہ بھرے ہوئے ہا مقوں کی طرح کا نیٹے ہیں - سنہ ہم کہاں چلے گئے میری آنکھوں کے آنسوا ورمیرے دل کے رونگٹے ؟ ہاسے خبش

كرنے والوں كى تنهائى إلى دوشنى يہنوانے والوں كى خاموشى!

ویران فضا میں بے شارسورج تھکر لگاتے ہیں۔ سرتا ریک چیزے ساتھ وہ زبانِ نور سے گفتگو کرتے ہیں۔ مگر میرے آگے وہ سب چپ ہیں -

ماے اید در دی کے ساتھ برسرراہ ہوتا ہی -

بر نورانی چیزے ساتھ دل سے ناالضافی ، سورجول کے فلاف سرومہری: یہ ہو رفتار ہرسورے کی -

سورج آندهی کی طرح اپنے راستے طوکرتے ہیں ، یہ ہوان کی رفتار۔ وہ اپنے بے رحم ارا دے کی پیروی کرتے ہیں ، یہ ہوان کی سرد مہری -

ای تاریک اور سب تار لوگو، نان تعییں ہونہ جومنور چیزے گرمی پیداکرتے ہوا۔ تھیں ہونہ جو بور کے مقنوں سے دود ھا ورمفتر حات پیتے ہویا

آه ، میرے گرد برف ہی برف ہی میرانا تذ برف سے جُلنے لگا ہی آه ، میرے اندر پیاس ہی - وہ بے چین ہی تتھاری پیاس کے لیے -

رات ہوگئی ہی۔افسوس ہو کہ مجھے اور بننا پڑتا ہو اوزشب ٹا ر لوگوں کے لیے یہاس! اور تنہائی!

رات ہوگئی ہو۔ میرا است نتاق فر ارے کی طرح مجھ سے بھیوٹ کرکل رہا ہی۔

مجھ اشتیاق ہو باتیں کرنے کا۔

رات بوگنی ہو۔ اب تمام أبلتے ہوئے چٹمول کی آواز زیا دہ زورسے سنائی دیتی ہو۔ اورمیری روح بھی ایک اُبلتا ہوا چٹمہ ہو۔

رات ہوگئ ہو۔ اسی وقت چاہنے والوں کے سارے گیبت جاگ الحقتے ہیں۔ اورمیری روح بھی کسی جاہنے والے کا گیبت ہو۔ یہ عقالیت ذَردُ سنت کا۔

# شرود رقص

ایک زورشام کو زر دست اپنے چیاں کے ساتھ جنگل میں ہوکر گزرا - اور وہ ایک چشے کی تلاش میں کفاکہ ایک سبزہ زار پرا پہنچاجس کے چاروں طرعت درخت اور مجالا یال چپ چاپ استاوہ تعلیں - اور اس سبزہ زار پر نوجوان لڑکیاں با ہم نارچ دہی تعلیں جوں ہی لڑکیوں نے زرد سنت کو پیچا نا الحفوں نے ناچ بند کر دیا لیکن زرتوت خندہ پیٹانی سے ان کے یاس آیا اور یہ کہنے لگا :

"ناج کو بندمت کرو، اس بیاری لوکیو! میں جو تھادہے پاس آیا ہول تو کھیل بگاڑنے دالا بن کر نہیں آیا جو تیوری چڑھائے رہتا ہو اور ندار کیوں سے نفرت کرنے والا بن کر آیا ہوں -

یں خدا کاشفیع ہوں شبطان کے دربار میں لیکن وہ روح ہو بھاری پن کی۔ بہ کیوں کر دسکتا ہو، او سبک رفتا رو، کہ میں خداتی رقص سے نفرت کروں ؟ یالٹوکیوں کے خوب صورت شفیے والے یا ٽووں سے ؟

ہے مفیک ہو کہ میں ایک جنگل ہوں اور تاریک درخق کی رات بسکن جومیسری تاریجی سے حوف نہیں کھاتا اسے میرے سروے کے دخق کے نیجے گلاب کے جھاڑیل جانے ہیں۔ اور وه چوٹا موٹا خدا بھی مل جاتا ہو جولط کیوں کوسب سے زیادہ بیارا ہی۔وکھیودہ عفتے کے پاس جب چاپ آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹا ہی۔

پے سے پی بیپ پی بیب سی بعد میں بعد میں بات ہو ہے۔ واقعی وہ کا م چور دن د مارٹ سوگیا۔ کیا اس نے تتلیوں کا بہت زیادہ بچھا کیا ہو ؟

ای حین نا چنے والیو، مجھ سے نا راض مذہونا اگر اس بچوٹے موٹے خدا کی میں سزلن کروں اچلائے اور روئے گاتو وہ صرور لیکن اس کا رونا ابیا ہو کہ اس بڑہنی آتی ہی ۔

اور میں اسے اس بات پر مجبور کرول گاکہ وہ انسوں سے ڈیڈ بائی ہوئی آٹھول کے ساعۃ تھا رہے ساعۃ ناچے کی درخواست کرے اور اس کے رقص کی ہمرائی میں خود

ایک گیت سے کروں گا ،

یہ ہو وہ گیت جس کو زر درشت نے گایا حب کہ راج اندر اور لوکیاں باہم ناچ رہی تقیں:

ابھی کل کی بات ہو کہ میں نے، ای زندگی، تجھے سے چار انھیں کیں۔ اور مجھے ابیامعلوم ہوتا تھا کہ گویا میں بے تھا ہ گڑھے میں ڈوبا ہؤا چلاجا تا ہوں۔ کبکن تونے سنہرا کا نٹا ڈال کرمجے با ہز کال لیا۔ اور حب میں نے کہا کہ توبے تھا ؓ

بوتو تونے میراسخت مذاق أوایا۔

تونے کہا ا" تما م محپلیا ل بیم کہتی ہیں جس کی تھا ہ کو وہ نہیں پنجتیں وہ بے تھا ہ ک<sup>و</sup> مگرمیں تو محض متلوّن المزاج ہوں اور بدلگام اور سرحیثیت سے عورت ذات اور عورت بھی وہ جو نیک بخت نہ ہو ،

خواه میرانام تم مردول کے نزدیک "و گہرائ " پڑا گیا ہویا" و فا داری" یا

يا "بميشكي" يا "مغما يه لله ب

اس طرح وه بهنسی اواتی تقی ، وه مبیوا لیکن حب وه خود اپنی برائمی کرتی ہو تو یجھے نہ اس کا اعتبار آتا ہو اور نہاس کی بہنسی کا۔

اورجب میں نے دو مد و موکرا پنی مدلگام دانشندی سے گفتگو کی تو اس نظیش میں آکر کہا: " تو اراد ہ رکھتا ہی، تجھے شوق ہی، تو پیا رکرتا ہی، محض انھیں وجھوں سے 'تُوزندگی کی تعریف کرنا ہی !"

قربیب مننا که میں اسے تُرکی به تُرکی جواب دینیا اور اس طبیش خوردہ کا ناطقہ بند کر دینیا ۔اور اس سے زیا دہ ترکی به ترکی جواب نہیں دیا جاسکتا کہ اپنی وانشسندی کا "ناطقہ بندکر دیا جائے ''

یمی حال ہو ہم تینوں کا - دل سے تومیں زندگی ہی کو پیا رکرتا ہوں - اور درست سب سے زیا دہ اس وقت حب میں اس سے نفرت کرتا ہوں -

گرمیرا دانشمندی کوجا هنا اور اکنر مهبت زیا ده جا هنا اس وجه سه در که اسے وکیه کرمجھے زندگی بهت یا د آتی ہی -

وو بول کی انگھیں ایک سی ہیں، ہنسنا ایک سا ہی، یہاں تک کہ دو و لول کی سنہری بنسیاں ایک سے میں ہیں۔ ہنستاہ ہنہ ہن ایک سنہری بنسیاں ایک سی میں۔ اس میں میراکیا قصور ہی کہ دو نول میں ہن قدر مشابَہت ہو۔
اور ایک بارجب زرندگی نے مجھ سے یسوال کیا عفا: "یہ کون جس کو تم دانتمندی کو تم دانتمندی کہتے ہو ؟ تو بیں نے گھبراکر بیجاب دیا: "ارب کال ادانتمندی لا ا

لوگوں کو اس کی آرزور بتی ہر اور وہ پورسی نہیں ہوتی۔ وہ نیبِ نظاب اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ وہ جالول کے ذریعے سے اسے بکڑ نا جاہتے ہیں۔ کیا وہ خوب صورت ہو؟ میں کیاجالا ! گرمیں اتناجا نتا ہوں کہ اب نک پرانی سے برانی مجھلیوں کے بچان نے کے لیے بہی لطور جارے کے استعال کی جاتی ہو۔ وہ متلوّن المزاج ہو اورضدی میں نے اکشر اسے خود اپنا ہونٹھ کا شیتے ہوئے اور الٹی کنگھی کرتے ہوئے و بچھا ہیں۔

شاید وه بدمزاج اور بے و فا ہوگی ، اور سرحیثبت سے دنڈسی - مگر حب وہ اپنی مُرِائی کرتی ہو تو اسی وقت، وہ دلوں کوسب سے زیا دہ لبھاتی ہو "

بند کریں اور کہنے لگی :' توکس کا ذکر کرر ماہر، میرا تو بنیں ؟

اور ما نا که تیمرا کهنا تشیک ہو، نگر محبلا کوئی اس طرح میرے مُنہ مرِ کہنا ہو اِ مگراب اپنی دانشمندی کا بھی تو ذکر کر!"

آه ای محبوب زندگی، اب تونے کھراپنی آنکھیں کھول دیں ۔ اور کھر مجھے ہے معلوم ہوتا ہو کہ یا میں اور استحاد کرشھے میں ڈویا ہوا جاتا ہوں ۔

ی مفاگیت زر وسنت کا سین جب ناج ختم ہوگیا اور او کیاں چلی گین تووہ افسردہ ہوگیا ۔

بالآخروه بوں کہنے لگا:" سورج کو ڈوب بوئے دیر ہوچکی ہی۔سنرہ زارم طوب ہوگیا ہی۔جنگل کی طرف سنے حکی آرہی ہی۔

کوئی غیرما نوس چیز میرے سائھ سائھ لگی ہوئی ہی اور غور سے دیکھ رہی ہی۔ اسے! کیا زر دُشت اب کک زندہ ہی ؟

کیوں ایکس سے ایکسسبسے اکدھراکہاں ایکس طرح ؟

کیااب تک زنده رمپناحاتت نہیں ؟

آه میرے دوستو، بینحود شام بی جومیرے اندرسے سوال کرتی ہی۔ یس اپنی

افسردگی کی معانی چاہتا ہوں ۔ شام ہوگئی ہو۔ مجھے معاف کرو کہ شام ہوگئی '' بیکقی تقریر زرڈ شت کی ۔

#### لغمبرلحار

د کیمو و ه قبرستانی جزیره همی نهاموش - اس میں مبری جوانی کی بھی قبرس ہیں۔ اُن پرمیں زندگی کا ہمبیثه مسرسبزرہ ہے والانا رح طعصانے جار ہا ہوں -دل میں بیرارا د ہ کرکے میں نے نا وُسمندر میں ڈال دی -

ای میری جوانی کے چہرواور اعوال! ای مجتنت کی تمام بھا ہوا درای خدای کھو! تم اتنی جلد کبوں کر مرگئے! آج میں بھاری یا دمیں اس طرح مشغول ہوں جیسے مُردوں کی یا دمیں ۔

ہتھا ری طرف سے ، جوتم میرے سب سے زیا دہ پیارے مُر دیے ہو ، مجھے ایک ایس مجھینی بھینی نوشبوآ رہی ہوجس سے دل پاش پاش ہوّا جاتا ہو اور آنسو مبینے لیگتے ہیں۔ واقعی وہ تنہا کشتی سوار کا دل ہلادیتا ہو اور پاش پاش کر دیتا ہو۔

ابھی تک میں تنہا ترین ہی امیرترین اور قابل ترین ِ رشک ہوں کیوں کہ ایک وقت میں تم میرے ستے اور میں اب بھی تھا دا ہوں بتھیں کہو کہ میری طرح کس کے آغوش میں ایسے گلا بی سیب درخت سے آگر گریں گے ؟

ای میرے بیا رہے سے بیارہ اجھی تک میں تھاری مجت کا وارث اور سلطنت دنیا وی ہوں اور تھا ری یا د ہیں طرح طرح کے خو در واوصا ف حمیدہ سے تھول بول ۔ سلطنت دنیا وی ہوں اور تھا ری یا د ہیں طرح طرح کے خو در واوصا ف حمیدہ سے تھول کھول رہا ہوں ۔

آه، ہم اس بیے بناتے گئے سفے کہ باہم رہیں، ای بیارے بریسی اعینجوااور

تم میرے اورمیرے استنیاق کے پاس اس طرح سے نہیں آتے سے جیسے کہ ڈر پوک پڑیا آتی ہو۔ ہرگز نہیں، ملکداس طرح جیسے کوئی مانوس مانوس کے پاس آتا ہی۔

ہاں اس خدائی نکا ہوا ورلھو ، تم بھی میری طرح وفا داری اور مزے داری بنگیوں کے لیے بنائے گئے تھے ۔ مگریس اب مجبور ہول کہ تھا ری بے وفائی کی بنا پر تھا را نام رکھوں ۔ اور کوئی دومما نام ابھی تک بیں نے سیکھانہیں ۔

واقعی ای کھگوڑو اتم مہت جلد علی لیے تناہم نہ تم مجھ سے بھاگے اور نہ میں تم سے اپنی بے وفائن میں ہم ایک دوسرے کے قصور وار نہیں ۔

لوگوں نے بیٹھے مارنے کے کیے بھی را گلا گھونٹ دیا ، اسی میری امیدوں کی چیاہ تی ہوئی چڑھ او! ہاں اسی میرے سب سے زیادہ پیارہ، بدی نے ہمیشہ تم پر تیر حلائے تاکہ وہ میرے دل پر آگر گلیں۔

اور بدی کا نشا نه پژگیا نم میرے دل ربا تو تھے ہی ا ورمیرے مملوک ا ور مالک۔ اسی لینتھیں جوال مرگ ہونا پڑا اور وہ بھی اوائل شباب بیں ۔

جوچیز میرے پاس سب سے زیادہ جراحت پذیر یعنی اسی پر نشر حلاِ یا گیا ۔ اوروہ چیز تم سختے ۔ اور تتھاری کھال رُؤیں ہے مشا مَبہت رکھتی ہو، اور اس سے بھی زیا دہ مسکرا ہمٹ سے میں کے خاتمے کے لیے ایک بگاہ کا فی زو۔

گرسی اپنے دشنول سے یہ بات کہناجا ہا ہوں اجرتم نے میرسے ساتھ کیا اس کے مقاسلے میں انسان کُشی کی کیا حقیقت ہو!

نم نے میرے سا کا وہ کیا ہی جو ساری النمان کشی سے بدتر ہی۔ تم نے مجھ سے وہ چیز بھین لی ہی جو کبھی واپس نہیں آسکتی: یہ میراکہنا ہی تم سے، اسی میرے ویشنو!

تم ہی نے میری جوانی کے تصوّرات اورسب سے بپارے اعجو بوں کو مار ڈالاہی۔ تم نے میرے مجو لبول کو مجھ سے جداکر دیاہی یعنی مبارک جبوّں کو۔ انھیں کی یا دیس میں

يه بار اور بدد عاجر طصاتا مول ،

یہ بد دعا تصاریے لیے، اس میرے دشتنوا تم ہی نے تو میری بہشگی کوچوڈاکر دیا ہی جس طرح سے کد مسرورات میں مئر ٹوٹ جاتا ہو۔ وہ بہشگی مجھے مشکل سے خدائی آنکھوں کی چیٹم زدن کی طرح معلوم ہوتی ہی، کے کی طرح -

ایک بارجب کسی نیک ساعت پرمیری پاکی نے برکہا تھا: "تمام کا ننات میرے نزدیک خدائ ہو" توگندے کھونوں کوئے کرتم نے میرے اور چرط سائی کردی تھی۔ نای ، وہ نیک ساعت اب کیا ہوگئی !

کہی میری جوانی کی وانشندی بیل گویامؤاکر تی تھتی: ''متمام دلوٰں کومیں فابل احترام مجھتی ہوں '' وافقی یہ ایک خوش وخرّم دانشندی کی نقر بریمتی -

ا نیس کے بعد ہی تم و منتفوں نے میری را نیس تجرالیں اوران کو بے خوا بی کی میری سے اللہ میں میں اوران کو بے خوا

بکالیف کے ہا تھ بیج ڈالا۔ ہاہے ،اب وہ خوش وخرتم دانشمندی کہاں جیل لبی ؟

ایک بارمجھے فال نیک کی اُرزوہوئی تھی ۔ تواس وقت تم نے ایک منحوں اُلّو کومیرے راستے میں لاکھڑا کیا تھا ، فال بد ۔ باے ، اس وقت میری نیازمنداندارزو کاکبا حشر بھوا ؟

میں نے ایک بارقتم کھائی تھی کہ کسی مبتذل چیز کے پاس نہ میشکوں گا۔ تواس وقت تم نے میری ساری قریب اور قربیب ترجیزوں کو بہیب کے بھوڑ وں میں مبتل کردیا عقا۔ ہاہے ، بچرمیری غیّق رترین قیم کا کیا صفر ہوًا ؟

ایک بارس اندھوں کی طرح اطینان بخبن راستوں پر حلاکرتا تھا۔ تو تم لے اندھے کی راہ میں غلاظت ڈال دی ۔اب اسے اس پرانے نا بنیائی کے دقت کے راستے سے متلی آتی ہی۔

اورحب میں نے اپنا دستوار ترین کام انجام کومینچا یا اورا پنی کامیابی برخوشی

منانے لگا تو تم نے اُن لوگوں کو جو مجھ سے مجتت رکھتے ستھے اس بات پر آ ما دہ کیا کہ وہ غل محانا شروع کر دیں گویا کہ میں ان کو بے حدایذا پہنچا رہا ہوں -

سیج ہو کہ تم ہمین ہوں ہی کرنے چلے آئے ہو۔ تم نے میرے مہترین شہد کو جو میری بہترین شہد کی مخصیوں کی محنت ومشفنت کا نیتجہ ہے خطل بنا دیا ہی۔

میری داد و دہش کے پاس تم نے ہمیشہ باجی سے پاجی فقیر بھیجے ہیں - میری ہداد دی کے ارد گرد تم نے ہمیشہ نا قابل اصلاح بے حیاؤں کو لگا رکھا ہو۔ اس طرح سے تم نے میری نیکی کے اعتقا دیرزخم کارسی لگایا ہو۔

اورجب میں اپنی پاک سے پاک چیز کو قربانی کے لیے رکھتا کھتا تو تھے اسی دریا ہے۔ اور جب میں اپنی پاک سے پاک چیز کو قربانی کے دریاں اس سے زیادہ چربی دار شخفی اس کے برابرمیں لاکر رکھ دیتی کھی انہال تک کہ تھا رہے چربی دار تھنے کی بھاپ سے میری پاک سے پاک چیز کا دم مکھٹے لگٹا تھا۔

ایک بارجب کہ میں اس طرح سے ناچنا چاہتا تھا جیسا کہ اب تک کمبی بنیں ناچاہوں میں چاہتا تھا کہ ناچنا ہؤاسارے آسانوں سے گزرجاؤں، تو تم نے میرے سب سے زیادہ بیارے گویتے کو بھ سلالیا ،

اور وہ ایک کربیہ اور بھتا سر بجانے لگا۔ ہاہے ، وہ میرے کا نوں میں ایک کرخت کِل کی طرح شور مجانے لگا -

۔ ای خونی گویتے ، بدی کے آلے ،معصوم ترین شخص ! میں بہترین ناچ کے لیے تیار کھڑا ہی کھا کہ تونے اپنے سرُول سے میری امنگوں کا خون کرڈ الا -

مض ناچین وفت میں اعلیٰ ترین چیزوں کی تشبہیہ بیان کرسکتا ہوں۔ اب میری اعلیٰ ترین تنبیہ رُک کرجم کے اندر رہ گئی ہو۔

اینی اعلی ترین امید کا ندمیں اظہار کر سکا ندحل۔اورمیری جوانی کے ساریے تصوّرات اور د لاسے مُردہ ہوکر رہ گئے ہیں۔ یں اس کو عبلاکس طرح بر داستنت کروں ؟ اب میں ان زخموں کوکس کام لاؤل اوران سے کیوں کر مجھٹارا پاؤں ؟ میری روح ان قبروں سے دو بارہ کیوں کراسٹے ؟

ہاں میرے پاس ایک چیز بی جوزنم کھانے اور دفن ہونے سے بری ہی، ایک پہاڑول کو اڑا دینے والی چیز۔ وہ میراع م ہی۔ وہ زیانے میں سے ہوکر چپ چاپ اور امتعبر کو اڑا دینے والی چیز۔ وہ میراع م ہی۔ وہ زیانے میں سے ہوکر چپ چاپ اور امتعبر کرر دیا ہی۔

وه میرے قدموں سے اپنی چال چلناچا ہتا ہو، میرا پرانا عزم - اس کی ضد سخت دل اور نا قابلِ جراحت ہو-

ناقابلِ جراحت فقط میری ایرسی ہو۔ اب تک تو اسی میں قیام مذیر ہو اورخود ابناجواب ہو، اک سب سے زیادہ صبر کرنے والے! اب تک تو سر قبر کو تو لاکر کل آیا ہو۔ اب تک تو سرقبر کو تو لاکر کل آیا ہو۔ اب تک تجھ میں میری جوانی کے حل نا شدہ معیم موجود ہیں۔ اور سرحیث بیت زندگی اورجوانی کے تو یہاں اب تک قبر کے زرد کھنڈ روں پرامیدلگائے بیٹھا ہوا ہو۔ اورجوانی کے تو یہاں اب تک قبر کے زرد کھنڈ روں پرامیدلگائے بیٹھا ہوا ہو۔

بان، میرے مز دیک تجمین اب تک تمام قبروں کو ڈھا دینے کی قابلیت موجود ہو زندہ ہا د، ای میرے عزم! اور جہاں قبریں ہونی میں وہیں لوگ زندہ ہوکراٹھ ستھے ہیں۔ یہ کھنا گیت زروشت کا۔

# اینے سے گزرجانا

ای دا نا ترین لوگو، کیا تمنے اس چیز کا نا مرسیائی کاعزم" رکھ حیوثرا ہی جو تھیں آیا دو کا رکرتی ہی ادرجش میں لاتی ہی ؟

لیکن میں نے تھارے عزم کا نام یہ رکھا ہو: تمام موجو دات کو قربی قیاس بنانے کا اِرا دہ -

تام موجودات كو بيلم فرين قياس بنانا چاہتے موركيوں كه تم مناسب سنب

کے ساتھ شک کرتے ہوکہ آیا وہ قرینِ قیاس ہو کہ نہیں ۔

کیکن اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو نواڑ مروڑ کر تھادے خیال کے اندر سماجائے۔ یہ ہم منشا تھا دیے عزم کا مسطّح ہوکراسے روح کی فرمال بر داری اس طرح کرنی چاہیے کہ گویا وہ اس کا آپنیذ اور تصویر عکسی ہی ۔

ادرا کہ دانا ترین لوگو ، پر بھارے عزم تھسیل قوت کا لتِ لباب ، نیز اس حالت میں جب کہ تم نیکی اور بدی کا ذکر کرتے ہو اور فہتبات کے مقرّر کرنے کا۔

تما بھی اس دنیا کو پیدا کرنا چاہتے ہوجس کے آگے تم سجدہ کرو۔ یہ ہو تھا رہی انتہا گ امیدا ورنشار ۔

نا دان لوگ بینی قوم واضی ایک ندی کے مانند ہیں جس پر ایک نا وُتیر رہی ہو۔ اور ناؤیس مقرّر شدہ قیمنیات بنی سنو رسی اور اُوڑھے کیٹے بیٹی ہوں ۔

لینے عزم اوراپنی فتینیات کوتم نے ہونے والی ندّی پرھیوٹر رکھا ہی۔قوم جس کو نیک و بدخیال کرتی ہی وہ مجھے وہی پِرا ناتھ بیلِ قرّت کا عزم معلوم ہوتا ہی۔

تم ہی توسخے ، ای دانا ترین لوگو، جفوں نے ان مسافردں کو اس ناو میں بھلایا ادران کو زَرق بَرق بنایا اور بڑے بڑے نام دیئے ، تم نے اور متھا دے محران عزم نے ۔

اب ندی تھاری ناؤکو بہائے لیے چلی جارہی ہو۔ وہ اس کا بُرجم اسطانے پر مجورہ اس کی پروا نہیں کہ محرانے والی موج میں جھاگ اسلار ہی اور وہ ناؤ پر تھپیرٹ ماردہی ہو۔

تضارے لیے باعث خطرا ورتھارے نیک دیدگی سدر ۃ المنہتی اندی نہیں ہو، ای دانا ترین لوگو، مکمد خود وہ عزم، تخصیلِ اقتدار کاعزم ،ختم نہ ہونے والا اور خلق کرنے والاعزم زندگی۔ مگراس لیے کوتم نیک دبدے متعلق میری بات بھو میں تم سے زندگی سکھنٹلی بھی بیان کرنا چا بتا ہوں اور ہرجان دارکی فطرت کے متعلق بھی -

جان داروں کا میں نے بیجیا کیا ہی اوران کی فطرت سیجفے کے سلیے میں بڑے سے بڑے اور تھیو فیے سے بھیو فی راستوں پر حلاموں -

جب ان کا منر ہندیفا تو میں نے سَوگئی طاقت دالے آئینے میں ان کی نظول کاعکس لیا تاکہ ان کی آٹھیں مجھ سے اِتنی کریں۔ اور ان کی آٹھوں نے واقعی مجھ سے ہاتیں کیں ۔

گرحبال کہیں تبھی میں نے کسی جان دار کو پایا دہاں فرمال بر داری ہی کی گفتگو سنی ۔ تمام جان دار بے حد فرمال بر وار ہیں ۔

اوردوسری است به به و : محماس کو دیاجا تا بی جوخو دا پناهم نهیس با نتا جانداول کی بیمی فطرت به به

اور تمیسری بات جومی نے سنی یہ تھی ، حکم دینا زیا دہ شکل ہی بہ بنسبت حکم ماننے کے اور یہی نہیں کہ حکم دینے والا سارے حکم ماننے والول کا بوجھ انتظاما ہی اور یہ لوجھ اس کو باسانی کچل ڈالتا ہی ،

بلکه مرحکم دینے میں مجھے ایک سعی اور ٹری مردانگی کا کا م معلوم ہوتا ہی۔ اور حب کہی کوئی جان دار حکم ویتا ہی تو وہ خو داپنے آپ کو بٹرے خطرے میں ڈالتا ہی۔

نان، ایک بات اوربھی ہی وب وہ حود اپنے آپ کو حکم دینا ہی تواس وقت بھی اسے اپنے حکم دینے کا نمیازہ بھیکتنا پڑتا ہی اسے خود اپنی سفر لیون کا قاصنی اور بدلہ لینے والا اور قربانی نبنا پڑتا ہی -

گریہ ہوناکس طرح ہی ایبی میں نے ایک باراپنے دل سے سوال کیا تھا۔کون سی چیز عان دار کو اس بات پر آمادہ کرتی ہو کہ وہ حکم مانے اور حکم حلات اور حکم حلات

وقت فرمال بردار رہے۔

اب میری بات سنو، ای دانا ترین لوگو، اس کوغور سے جا پنجو کہ آیا میں خود زندگی کے دل میں گھس گیا اوراس کی جڑ تک بیٹھ گیا مون!

جہاں کہیں میں نے جان دار کو دکھیا وہاں عزم اقتدار کو بھی پایا۔ اور خادم کے عزم میں بھی میں نے آقا بیننے کے عزم کو صوس کیا۔

ضعیف کاعزم اسے اس بات پرآمادہ کرتا ہو کہ وہ قوی کی خدمت کرے، وہی عزم جرابی عزم جرابی عربی عزم جرابی عن ہو۔ اس مسترت سے وہ دست بروارمونا بنیں جا ہتا۔

اورجس طرح کہ محبوط اپنے بڑے کی اطاعت کرتا ہو تاکہ اسے سب سے جبوط پرسترت اور حکومت حاصل ہو اس طرح سب سے بڑا بھی اطاعت کرتا ہواور حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جاتا ہی -

یہی اطاعت ہوسب سے بڑے کی کہ وہ سرتا پا تنبوّ رہوجاتا ہی، اور خطرہ، اور خطرہ، اور موت کا یانسا۔

اورجهان قربا نیال اور خدستین اور مجت بهری نظری بین و بین آقابینے کا عزم بھی ہو۔ کم زور جیسٹ کر قطعے میں داخل ہوتا ہی اور زبر دست کے دل کے اندگیس جاتا ہی اور وہاں بہنچ کر حکومت کوچ البتا ہی۔

اور رید رازخو د زندگی نے مجھے بتایا تھا۔اس نے کہا تھا!" دیکھ، میں وہ چیز ہوں جے ہمبیشہ خو د اپنے سے گرز جا نا چاہیے۔

" یه ضردرنج که تم نے اس کا نام رکھا ہی تولید کاعزم، پاکششش لبومے مقصد، لبومے مبند تر و دور تر و اکثریت پذیر تربیکن پیسب ایک چیز ہی اور را ٹروا حد۔ " میں فنا ہوجائے کو اس واحد سے قطع تعلق کرنے پر ترجیح دیتی ہوں۔اور تتے ہی كرجهان بلاكت بوتى بواورىپ جها روين زندگى حكومت عاصل كرنے كيا بيات كو قربان كرويتى بى -

سکیا مجھے جنگ ہونا چاہیے اور ایک متقبل شوا در ایک مقصد اور صدّر مقاصد؟ آه، جو میرے عزم کی گنہ کو پہنچ گیا ہو اس پر میر بات سمبی کھل گئی ہو کہ اسے کیسے ٹیڑھے بیڑھے واستوں برجانا برا ہو۔

ر میں خوا ہ کچے ہی پیدا کروں اور اسے خوا ہ کسی طرح سے بیار کر دل ، میں فور ً ا اس کی اور اپنی عبیست کی دشمن بن جاتی ہول۔ یہ منشا ہی میرے عزم کا۔

"اور ای صاحب معرفت الوبھی میرے عزم کی ایک بک ڈنڈی ہو اوراس کاتش فدم مقیقت یہ ہو کہ میرا عزم قوت تیرے عزم صداقت کے پانو کے بل بھی علیتا ہو۔ "و و شخص کھی سچائ کو نہیں پاسکتاجس نے اس کو "عزم حیات کانشا نہ بنایا لیے

کسی عزم کا دجر دہی نہیں۔

«کیوں کم جس چیز کا وجود نہیں اس کاعزم کہاں سے آیا اِلیکن جوچیز جان دار ہو وہ پیمرکس طرح عزم حیات رکھ سکتی ہی !

«جهال مان بوبس د بی عزم بهی بر الین عزم حیات نهیں ملکه اسمبری تعلیم اد رکھو، عزم اقترار ۔

منجان دار مبہت سی چیزوں کی جان سے بڑھ کر قدر دمنز لت کرتا ہی۔ پھڑی عزم قرّت خود اس قدر دمنز لت سے عیاں ہی 4

ریمتی تعلیم حوایک بارزندگی نے مجھے دی۔ اور اسی سے ، ای دانا ترین لوگوہیں متھارے ول کامتما بھی حل کرتا ہوں۔

وافنی میں تم سے بیکہا ہول: ایسے نیک دبدکا وجود نہیں جر آبدی ہول۔ انھیں اس بات کی صرورت ہو کہ دہ بار بارخو دلینے سے گزرنے رہیں۔ تم اپن فینتیات اور نیک و بدکے کلوں سے حکومت کرتے ہو، ای قینتیات مقردکرنے والو! اور یہی تصاری لوشیدہ مجتب ہو اور تصاری روح کی رونق اور لرزہ اور آبال -لیکن متحاری قیمتیات میں سے ایک قری ترجیز مدلے ہورہی ہو اور ایک نیا عبور۔

میں بھاری میں ات میں سے ایک تو ی ترجیز مہلا ہورہی ہو اور اید وہ انداے اور انداے کے چھلکے دونوں کو تو ڈ کر رکھ دے گی ۔

ادر دا فنی دِشخص نیک و بدس ننی ایجا دکرنا جا ہتا ہی اسے جاہتے کہ پہلے توڑنے والا بنے اور قبیتیات کو یا رہ یا رہ کر ڈانے۔

اس طرح سے بڑی سے بڑی بدی اور بڑی سے بڑی نیکی ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ مل جاتی ہیں۔ مل جاتی ہے۔ مل جاتی ہیں۔ مل جاتی ہیں۔

ار موجه ای دانا ترین لوگو، اب ہم اس بات بر بحث کریں (کہ آیا اس موجہ سے)وہ در این کریں اوگری ہوئی ہے۔ در بی بری چیز ہواگئی ہفا موسی اس سے زیا وہ بُری چیز ہی۔ ہروہ سچائی جوظا ہر بہیں کی جاتی زہر لی ہوجاتی ہی۔

ا دراگر چه وه تمام چیزین منهدم هی کیول منه جوجائیں جو جها ری سیجی تعلیم سے منہدم پوسکتی ہیں تا ہم مہبت سے مرکا نات کو تعمیر کرنے کا امکان موجو د ہی ۔ پیر محتی تقتر بر زر ڈیشت کی ۔

### عالیشان لوگ

میرے سمندر کی تھا ہ بے حرکت ہی ۔ بھلا بیکس کو خیال ہوسکتا ہو کہ اس کے اندرمسخرے اڑ دہے چھیے بیچھے ہیں ۔

میری گہرائ نا قابلِ حرکت ہو بیکن اس میں تیرتے ہوئے معتے اور تہتے۔ چمک رہے ہیں ۔

أج میں نے ایک عالی شان شخص کو دیجھا ، ایک صالح اور تائب روحانی کو

ارے ،میری روح اس کی برصورتی کاکسیا غراق اڑا رہی تھی!

ری بیری روی می بید اوران اوگوں کی طرح جوسانس اندر کی طرف کھینچ مینے نے موں : اس طبع سے وہ کھرا ہوا تھا، وہ عالی شانشخص اور خاموش -

اس کے نسکا ربعنی بھونڈی سیاتیاں اس کے جیم برباً ویزال تھیں اور وہ بہت سے بھٹے برانے کپڑے پہنے ہوئے تھار کھ کا نے بھی اِ دھرا دھر لٹک رہے تھے لیکن ہنوز کوئی گلاب کا بھول نظریذا یا تھا۔

ابھی تک نہ اسے خندہ میٹیا نی کی تعلیم حاصل ہوئی تھی اور ندھن کی بیشکاری معرفت کے حبگل سے ناک بھوں چڑھاتے ہوئے لوٹا بھا۔

مگلی جالزروں سے ارد کروہ گھرواہیں آیا تھا۔لیکن اس کی متانت سے بھی کیک حبگلی جالزرعیاں تھا ، ایک غیر مفتوح حبگلی جالزر۔

وہ ہنوزاس چینے کی طرح کھڑا ہو اتھا جہ جھالانگ مارنے ہی والا ہو۔ گرسکشیدہ رومیں مجھے بہندنہیں۔ یہ الگ نظائ رہنے والے لوگ میرے مذاق کے نہیں -

اورای دوستو، کیا تخصارا بیمقوله م که مذاق اور ذائفے پر حبگر شنانه چاہیے؟ گرساری زندگی مذاق اور ذائفے پر حبگر شنے ہی کا تونا م ہی -

مذاق : یہ باٹ بھی ہو اور تراز دمجھی اور تولئے والا بھی - اور حیف ہوان جانداروں پر چوبغیر حکا ہے اور باٹ اور تراز و اور تولئے دالوں کے زندگی لبسر کرنا چاہتے ہیں ل

جب وہ اپنی شانِ عالی سے اکتا عابے گا، یہ عالی شان ، تو بھراس وقت اس کا حن بکھرے گا اور اس وقت بھریں اس کو حکیموں گا اور زوش ذاکفتہ یا ؤں گا۔

اور محض اسی و قت حب وه اپنی آپ سے روگردانی کرے گا۔ اپنی پر حیاتیں

پرسے چلانگ مارکراپنی دھوپ میں جا پہنچے گا۔

وه ترت دراز سے سائے میں مقیم رہا ہی اور اس تائب دوحانی کا جرو زرد طرکیا

ہو۔ دہ اپنی امیدوں کے آسرے میں قریب قریب بھو کا مرح کا ہو۔

اُس کی آنھوں میں اُب تک حقّارت پائی جاتی ہو۔ اور اس کے چہرے پرنفرت بینهاں ہو۔ اس وقت وہ محوِ آسالیش صرور ہوئیکن ہنوز اس کی آسالیش نے دھوب کا مزہ نہیں حکِھا۔

اس کوسانڈ کی نقل اُتارٹی چاہیے اوراس کی خوش وقتی میں سے زمین کی نوشو آئی چاہیے نہ کہ زمین کی حقارت کی ۔

میں اس کوسفیدسا ندگئی طرح د کھینا چاہتا ہوں جوخراکے لیتا اور ڈکارتا ہُو ا ہل کے آگے آگے چل رہا ہو۔اوراس کی ڈکارسے تمام زمین چیزوں کی نفرفیٹ تمپک رہ ہو۔ اس کا مبشرہ ابھی تک تا ریک ہو۔اس کے نامھ کا سایہ اس کے جم برا دھر اُدھر دوڑر یا ہو۔اس کی نظروں کا مفہوم تھی ابھی تک سائے ہیں پوشیدہ ہو۔ اُدھر دوڑر یا ہو۔اس کی نظروں کا مفہوم تھی ابھی تک سائے ہیں پوشیدہ ہو۔

جوساید اس کے اوپر برٹرر کا ہم وہ نھد داسی کا فعل ہو۔ اس کا کا تھ فاعل کو تاریکی میں لیو شید ہ کیے ہوئے ہم ۔ ابھی تک وہ اپنے فعل سے گزرا نہیں ۔

اس کی سانڈ کی سی گردن تو مجھے صرور پہند ہو۔ گریس اس میں فرنشنتے کی سی آٹھیں بھی اور دیکھنا چاہتا ہوں -

اسے اپناسور ماؤں کا ساعزم بھی فراموش کردینا چاہیے۔ اسے محض عالیشان ہی نہونا چاہیے ملکہ عالی مرتبہ بھی۔ اسے اتناہے عزم ہوجانا چاہیے کہ خو د جو سَر اس کو اعضائے۔

اس نے اڑ د ہوں کورام کیا ہی ۔ اس نے معتے عل کیے ہیں سکین اسے چاہیے کہ وہ اپنے معمّوں اور اڑ د ہوں کو آزا دبھی کر دے اور ان کو اطفال سما وی میں مبدّل بھی کر دہے ۔

الهمي تک اس کي معرفت نے خندہ ميشاني ہونا اور حسد سے بُري ہونا نہيں

سبکھا ہو۔ ابھی تک اس کی مثلا طم ہوا و ہوس نے سن کے اندرسکوت نہیں اختیار کیا ہو۔ واقعی اس کی خواہش کوسیری کی وجہسے خاموش ہونا اور ڈو بنانہیں چاہیے ملکحن کی وجہسے . زیباتی اولوالعزموں کی بلند حوصلگی کا جز ہو۔

ہا کھ سر رپر رکھ کر سور ماکو آرام کرنا جا ہیے اور اسی حالت میں اسے ا بہنے آرام سے گزر جانا چاہیے۔

کین سور ماہی کو تو تمام چیزوں کی خوب صورتی سب سے مشکل معلوم ہوتی ہج۔ مُن جوش زن عزم کے ہائھ نہیں لگتا۔

کسی قدر زیا دہ یاکسی قدر کم: اتنا ہی یہاں بہت ہی، ملکہ زیادہ سے زیادہ ہی۔ ڈھیلے سچھوں اور بے کا تھی کے عزم کے ساتھ کھڑا ہونا: یہ تم سب کے لیے مشکل سے مشکل کام ہی، ای عالی شان لوگو!

جب قوّت مہر ٰبانی کرکے اتر کرآ تھوں کے سامنے آجائے تو اس اتر اُنے کا نام میں نے حسُن رکھا ہو۔

اور صن کی تمنّا جتنی میں خاص کر تھے سے رکھنا ہوں کسی اور سے نہیں رکھنا؛ ای زبر دست! تری نیکی تبرسی آخری نفس کشی ہونی چاہیے۔

میرے نز دیک تجھ میں ہر رہی کا ما دّہ موجو د ہی۔ اسی لیے میں تجھ سے نبکی کا خوانا ں ہوں۔

سے مجے 'ان کم زوروں کا بیں نے اکٹر مذاق اڑایا ہی جو اسپنے آپ کواس لیے نیک کر دار سجھتے ہیں کہ ان کے پنچے کو لے ہیں ۔

شخصستون کی طرح نیک بننا چاہیے۔ وہ خبننا مبند ہوتا جاتا ہو اتنا ہی خوبصورت اور نا زک لِیکن اندرسے سخت تراور بارکش تر۔

ہاں اس عالی شان شخص، ایک روز آئے گا کہ تو بھی خوب صورت مبوج اے گا

اورخوداین خوب صورتی کو آئینه د کھاتے گا۔

اس وقت بیری روح خدائی جذبات کے آگے تقریقر کا نیے گی اور تیرے غور میں بھی عباوت یائی جائے گی ۔ غود میں بھی عباوت یائی جائے گی ۔

یر داز ہوروح کا :جب سور مااس کو ترک کرچکا ہوگا تو اس کے پاس خواب ان کے گا، کون ؟ مہا سور ما۔

یه تھی تقریر زر دسشت کی ۔

## السريين تمدن

میری پروازخیال مجھے متقبل میں بہت آگے کے گئی۔اور میرا دل دھڑکنے لگا۔ اور جب میں نے آس پاس نظر دوڑائی تو کیا دبھیتا ہوں کہ زمانے کے سوا اور کوئی میرا ہم محصر بنیں،

تو و ہاں سے میں الٹا گھر کی طرف بھا گار اور مہر قدم برمیری تیز رفنا رسی بڑھتی جاتی تھی۔ اس طرح سے اب میں تھا رہے باس پہنچا ہوں ، زمانہ حال والوں کے پاس ، اور مسرز مین تمدّن میں۔

یہ میں اور تمنائے ہوکہ میں تھارے لیے آنکھ بھی سائھ لیتا آیا ہوں اور تمنائے خوب بھی۔ واقعی میں دل میں استیاق لے کرآیا ہوں۔

لیکن بہاں بین کرمیراکیا حال ہؤا؟ اگر چیس مبہت ڈروہا کھا تاہم مجھے ہنسی آئی میں مبہت ڈروہا کھا تاہم مجھے ہنسی آئی کئی۔میری آئکھوں نے کھی کوئی ایسی رنگ برنگ دھیتے دار چیز نہیں دکھی کئی۔میری ہنستا چلا جاتا کھا اور میرے پاؤ کا نب رہبے سکتے اوران کے ساتھ میرا دل بھی۔میں نے کہا: 'مال بہی تو وطن ہوتمام رنگوں کی ہاند لوں کا ایس

جهرب اور دوسرے اعضا پر بچاسوں دھتے لگائے ہونے نم سیٹے نفوجس

مع محمد براتعجب بوتا بها، ای زمانهِ حال والو!

ادر متھارے آس پاس بچاسوں آئینے رکھے ہونے تھے جو متھاری رنگ بازی کی چا بلوسی کرتے اور اس کو دہراتے تھے۔

دافتی ای زمانه حال والو، تم خود اپنے موجود ہ چېرول سے بېنرسوا نگ بهنیں بھرسکتے۔اس حالت میں تنصیں کون پہچان سکتا ہی! ۔

زمانہ ماضی کے نشانات سے لیے ہوئے اور ان نشانات پراور شئے نشانات پتے ہوئے: اس طرح سے تم نے اپنے آپ کو قیا فرشناسوں سے خوب پوشیدہ کر رکھا ہی ادر اگر کوئی گردہ فنناس ہی کیوں نہ ہوتا ہم یہ کس کو یقین آسکتا ہو کہ تھا رہے بھی گردے ہیں۔ نم تو رنگوں اور لین سے چکے ہوئے پُر زوں کا پکا ہوا قوام معلوم ہوتے ہو۔

تمام زمانول اوراقو ام کی رنگ برنگ جھلک متھارے نقابول میں سے پھوٹ رہی ہو۔اور تھا رہے تقابول میں سے پھوٹ رہی ہو۔ پھوٹ رہی ہو۔اور تھا رہے تیوروں میں سے سارے عادات اور اعتقادات بھانت بھانت بولیاں بول رہے ہیں۔

اگرتم میں سے کوئی اپنے نظاب اور برقع اور رنگ اور تنیوریاں اتاریمی ڈالے پھریمی اس کے پاس چرایول کو ڈرانے کے لیے کا فی میوا دیا تی رہے گا۔

در حقیقت میں نودوہ دہمنت زدہ چرٹا ہوں جس نے تھیں ایک بارغریاں اور بغیرنگ کے دکھے لیا تھا۔ اور حوں ہی متھارے ڈھانچے نے میری طرف مجسّن سے آنکھ ماری تو میں اُڑ کھا گا۔

ملاے اسفل ہیں متی ڈھونے اور گزشتہ لوگوں کی روعوں کے ساتھ 'رندگی بسر کرنے کو میں اس موجود ہ حالت پر نزجیج دنیا ہوں۔ ملاے اسفل والے تم سے زیادہ بھاری بھر کم ہیں - ہاں ، یہی تو میری آنتوں کے لیے باعث خفگی ہو کہ نہ میں تم کوعویاں دیکھ سکتا ہوں اور نہ کیطرے بہتے ہوئے ، اس زمان حال والو!

واً تعی تقبل کی ساری دوشنیں اور تمام وہ چیزی جو بھولی بھٹکی چرطیاول کو خوف زدہ کرتی ہیں بھال کی ساری دوشنیں اور تمام وہ چیزی جو بھولی محدرت اور دل بندیں ، خوف زدہ کرتی ہیں مقولہ ہو : "ہم اِلکی صنیعت وال ولیے ہیں اوراعتقا د اور سبت اعتقا دی سے مبترا " اسی بات پرتم سینہ اٹھا کرا کو شتے ہو، نام ، اور وہ بھی بغیر سینے کے ا

ادر ہاں ، ای رنگ برنگ دھتے والو، تھارسے لیے بااعتقاد ہونے کا المکان ہی کیا ہو! تم تو دنیا کے سارے اعتقادات کا مرّا ہو!

تم توخو داعتقا دات کی حلتی پھرتی مخالفتیں ہواور تمام خیالات کی اعضاشکنیاں میں نے تو مخفا رانام نا قابلِ اعتقا در کھا ہی، ای حفیقت ِحال والو،

تھاری روخوں میں سارے زمانے ایک دوسرے سے کم بجنیال کر رہیے میں۔اورسارے زمانوں کے بحواب اور کم بجنیاں زما وہ حقیقت ِ حال رکھتی تھیں ہنسبت تھاری بے دارس کے۔

تم بالکل بُنجر بهو۔ اسی وجه سے تم میں اعتقاد مفقو د ہو۔ گرجس کوخلت کرنا پڑتا ہو۔ اسے بھینٹہ رویا سے صاوقہ آتے ہیں اور آیا ت آسانی۔ وہ اعتقاد براعتقا در کھتا ہو۔ تم نیم بازیماٹک ہوجہاں قبر کن انتظار میں کھرشے رہتے ہیں اور تھھا ری عقیقت حال یہ ہو: '' ہرجہزاس قابل ہو کہ فنا ہوجائے ''

آه، بَخِرو، تم میری سامنے کس طرح کھڑنے ہوا تھا رسی پیلیاں کسی سوطی ہوتی ایس استخاب کی اس کوخود تسلیم کرتے ہیں۔ ایس ایم میں سے بہتیرے اس کوخود تسلیم کرتے ہیں۔

اور ایک شخص نے کہا تھا:" جب میں سور ہا تھا تو کسی خدانے میری کوئی چیز

چکے سے چرا تو ہنیں لی ؟ وہ چیزایک عورت بنانے کے ضرور کا فی تھی۔

میری ببلیوں کی نا داری تعبیّب انگیر ہو!" زما نوِ حال کے بہترہے لوگوں کا بھی میں مقولہ ہو۔

بال ، تم پر مجھے ہنی آتی ہی ، ای زمانر هال والو ااور بالحضوص اس وقت حب تم خود اپنے او پر تعبّب کرتے ہو۔

اور حیف ہو مجھ پر ، گریس تھا دیے متعجب ہونے پر نہ ہنسوں اور متھا رہے ہالوں کی گھنونی چیز کو مجھے تبر کرنا پڑھائے!

مگروی تو میں تھا رہے بوجھ کو باسانی سنبھال لوں گا۔کیوں کہ میرے اوپر اور بھی بہت بوجھ لدا ہتوا ہی۔اور اگراس بنڈل پر دوچپار گئر یلیے اور تیر دار کیڑے اور بیٹھ جاتیں تومیراکیا بگرطے گا!

واقعی اس وجه سے تومیرے بوجه میں اضافہ ہوہی نہیں سکتا۔ اور ای زمانوال والو، محض تھاری وجه سے تومجه میں تکان پیدا ہوئی نہیں سکتی۔

ہاہے، میں اپنی تمنّا وَل کولے کراب اورکس ملندی پرچڑھوں! ہر سپاڑ ریرسے میں اپنے وطنِ پدری اور وطنِ ما دری کڑ تکسشکی با ندھ کرو بھیتا ہوں،

گروطن مجھے کہیں نہیں ملتا ۔ میں ہرشہر میں مسا فرہوں اور ہر میچا ھک پر یا بر کاب ۔

ر مانہ حال والے جن کے پاس ابھی میرا دل مجھے کھینچ کر لایا ہو۔میرے نزدیک اجنبی میں اورا کی تمسخر۔ اور تمام مدری اور ما دری وطنوں سے مجھے شہر مدر کر دیا گیا ہی ۔

للمذااب میری محبّت محض میری اولاد کے وطن سے وابستہ ہی ، وہ وطن اب تک نادریا فت شدہ ہوا ورسمندرپار واقع ہو۔ میں اپنے باد با نوں کو حکم دیتا ہوں

كه اس كوتلاش كرو، تلاش كرو!

میں اپنی او لا دسے اس بات کی غلطی کی تلانی کروں گا کہ میں اپنے آبا داجداد کی اولا د ہوں ۔ نیز زمانہ مستقبل سے زمانہ حال کی تلانی کروں گا۔ یہ تقی تقریر زر دسشت کی ۔

#### یے لوٹ معرفت

کل جب چاند کلا تو مجھے ایسا گمان ہؤا کہ اس کے پیٹ سے ایک سورج پیلا ہونے والا ہی۔ کیوں کہ افق پر وہ گدرایا ہو ااور مہیہ سے معلوم ہوتا تھا۔

لکین وہ جھوٹا تھاکہ اس نے اپنا پیٹے سے ہونا مجھ بینظام کیا۔اب میرااعتقا د اس پر راصتاجا تا ہی کہ چاند کے اندر مرد ہی مذعور ست ۔

اس پربھی اس مشرمیلے شب باش میں مرد کا حصّہ کم ہو۔ واقعی وہ بُرے ضمیر کے ساتھ چھنوں پرسے گزرتا ہی ۔

کیوں کہ وہ حربص ہی اور حاسد، جاند کے اندر والا را ہمب ۔حربیس زمین کا اور چاہنے والوں کی تمام خوسشیوں کا۔

ہنیں ، وہ مجھے ہرگز بیندنہیں ، یہ چپتوں کا بِلّا۔ قابلِ نفرین ہیں میرے نز دیک وہ سب جونیم باز کھ کھیوں کے آس پاس دبے پا نو گھومتے ہیں۔

وہ چاند بھیگی بگی کی طرح خامونٹی سے ستاروں کے قالینوں پرعلی رہا ہی ۔ مگر میں کسی مرد کے ایسے چپ چاپ قدموں کو پند نہیں کر تاجس میں کسی ممیز کی صدا نہ ہو۔ ہرا بیان دار کا قدم گویا ہوتا ہی۔ مگر بگی فرش پر چیکے سے بھل جاتی ہی۔ دیکھ چاند بگی کی طرح چل رہا ہی اور بے ایمانی کے ساتھ۔

یس تمهاری په تنسبیر دیتا هول، ای تیزجس ریا کا رو، اور تهاری ، ای

م پک اہلِ معرفت ؛ میں نے مخھارا نام حربصِ رکھا ہی ۔

تم بھی زمین اورزمینی چیزول سے موتئت رکھتے ہو۔ میں نے تھیں خوب تا اُلا ہو!

مر من اس عبت میں شرم کا جزینا مل ہر اورضمیر مدکا تم چاند کی طرح ہو۔

تحصاری روح کو بھیسلاکرزمینی جیزوں کی حضارت پُرا مادہ کرلیا گیا ہی، لیکن تھھاری آنتو ل

کونہیں ۔ گرانھیں کی قوت تھارے اندرسب سے زیادہ ہی-

اب منهاری روح کواس بات سے سٹرم آتی ہو کہ وہ سمهاری آنتوں کے کہنے پر بہاد وہ منهاری آنتوں کے کہنے پر بہا۔ اور وہ اپنے سٹرم کو جھپانے کی عزض سے دلے پائو اورکنزاکر جاتی ہو۔ منهاری دروغ گوروح اپنے دل میں پول کہتی ہو: 'نہے ہوس زندگی کا نظالا ممیرے لیے سدرۃ المنتہاں ہو ، نہ کہ کتے کی طرح زبان لٹکائے ہوئے :

مض دکھیے دکھی کرخوش ہونا مُردہ عزم کے سابھ جس میں خودغرضی کی لوباس تک مذہو، تما م جبم سرد اور ہے رونق ، مگر آنھیں چا ندکی طرح چڑھی ہوئی!

یہ میرے کیے عزیر ترنین چیز ہی، اسی طرح بہکانے واُلاخو دہبکتا ہی ، کہ میں زمین سے مبت کروں جیسے کہ چاند مجت کرتا ہی اور محض نظروں سے اس کے حسن کومَس کروں ۔

"اورمیرے نز دیک اس کا نام ہر تیبز سے بے کوٹ معرفت ہوکہ میں کسی چیز کی خواہش نہ کروں سوائے اس کے کہ میں ان کے آگے آ سینہ صدحیت میں کی طرح پرط ار مہول ؟

ای تیزس ریا کا رو، ای ترکیبو! تمهاری خواهشات میں معصومیت مفقود هی ۱ ور اسی بیلیے تم خود خواه شات سیے منکر ہو۔

یہ بچا ہو کہ تم ٰزمین سے اس طرح مجتب نہیں کرتے جس طرح موجد، خالق اور خواہش مند یکوین کرتے ہیں - معصومیت کہاں پائی جاتی ہو؟ وہاں جہاں عزم خلق ہو۔اور جو کوئی اپنے
سے بڑھر سپیا کرنا چاہیے میرے نز دیک اس کاعزم پاک نزین ہو۔
اور حق کہاں ہو ؟ دہاں جہاں جھے انتہائی عزم کو کام میں لانا چاہیے۔اور جہاں جھے انتہائی عزم کو کام میں لانا چاہیے۔اور جہاں جھے مبتن کرکے فنا ہوجانا چاہیے تاکہ تصویر مض تصویر ہی مدر ہے۔
مجتن کرنا اور فنا ہوجانا : یہا زل سے ایک دوسرے کے مراد ف ہیں عزم مجتن ؛ اس کے صفح ہیں موست کے لیے تیار رہنا۔ یہ تم بزد لوں سے میراکہنا ہو۔
مرتم اپنے نامردا نہ کن انھیول سے دیکھنے کا نام مراقب سے نامرد کرنا چاہیے جس چیز کو تم بزد لائم ان کھول سے مس کرسکو لفظ او حیین سے نامرد کرنا چاہیے جس چیز کو تم بزد لائم ان کھول سے مس کرسکو لفظ او حیین سے نامرد کرنا چاہیے

اور بهی بس بر متهاری لعنت، ای به لوث لوگو، ای باک معرفت والو، که نم معرفت والو، که نم معرفت والو، که نم مجمعی نه حبول نه به و که نم مجمعی نه حبول نه به و که نم مجمعی نه محمد دا قدی مشرفیت نامول کی محمد رسے مُنه بیس بهرمار به و اور تم بهیں به بیتین دلانا چاہتے ہوکہ محمد را دل جوش مار دلانا چاہتے ہوکہ محمد را دل جوش مار دلا بی ای دغا باز و!

نگرمیرسے الفاظ جھُوٹے حقیر اور کج الفاظ ہیں۔ خوشی سے میں ان چیزوں کو الفاظ ہیں۔ خوشی سے میں ان چیزوں کو الفاظ اینا جا بننا ہوں جو کھانے وقت تھا ری میزکے بینچ گرمپرے ہوں۔ ابھی تک مجھ میں بیطا قت ہو کہ میں ان الفاظ کے ساعة ریا کا رول سے سے سے کہوں۔ ہاں میرے مجھلی کے کانبط اور سیبیں اور خار دار بیت ان کی ناک میں گدگدا نیں گے۔

بخصارے اور بخصا رہے کھا نول کے آس پاس کی ہواگندی ہو۔ کیوں کہ اس ہوا میں بخصا رہے حرابص خیالات اور بخصا ری دروغ گو نیاں اور راز موجود ہیں۔ پہلے لینے اوپر بیتین کرنے کی ہمت تو دکھا ؤ اپنے آپ پر اور اپنی آمنوں پر! جصنو داپینه او بر کقین نهیں وه میوها بهی-

تمنے خود اپنے اُگے ایک خدائی پر دہ ڈال رکھاہی، ای 'پاک بازو'' متحارا کر ہیم منظر کُنڈ کی والا سانپ خدائی پر دے کے بیچیے جا د بکا ہی -

وافعی تم دھوکا دیتے ہو، آئی" مراقبے والو"! ایک زیانے میں زر دُسِّت بھی مختار سے خداتی چھڑ وں پر فریفیۃ کھا۔ اور اس کوان کے سوراخوں کی خبر نہ کھی میں کوسانیوں کی کنا لیوں سے رفو کیا گیا کھا۔

ایک زمانے میں مجھ بیگان ہوتا تھا کہ مخصارے کھیلوں میں خدائی روح کھیل ہے، ای پاک معرفت والو! میرے وہم میں تنصاری صنعتوں سے بڑھ کر کو کی صنعت تھی ہی ہیں ہیں ۔

سانب کی گندگی اور بدبو معجد دورس کی وجسسه معلوم نه بهوتی مفی - اور نه بر که ایک چیکلی کی دغا با زی حرص کے ساتھ إومعر أومعروب با تو كھوم رہى ہى -

لبك اخريس اتعارے فرميب كيا ً اسى وقت وان كل كيا - اوراست وه

تمفارے لیے بھی بحلنے والا ہی۔ اور جا ندکی جا ہمت ختم ہوگئی ہی۔

ذرا اس کی طرفت دکیجو تو سہی اِضیح کی شفتی کے سامینے وہ کمبیا گھیرا یا ہؤا زر درؤ مسلوم ہوتا ہی ۔

کیوں کہ آب وہ آنے ہی والا ہو، وہ آگ بگولا۔اس کی مجتب زمین آرہی ہو

سورج کی ساری محبّت مسرا با معصومیت اور نمنّائے خالق ہو۔ ﴿

زراا دھرونکھیو توسہی کہ وہ کس بے تابی کے ساتھ سمند سکے اور پر حلا آر کا ہی۔

کیا تھیں اس کی بیے جینی اور گرم گرم سانسیں محسوس نہیں ہوتیں ہ

وه سمندر کی شیرخوا رای کرنا چا ہتا ہوا در اس کی اپنتی کو پی کراپنے پاس بلندی کی طرف لیے آنا چا ہتا ہو۔ اسی وجہ ہے سندر کی مامتا ہزاروں سینوں کو

الحرأكة ربى ہو۔

وہ چاہتا ہو کہ سورج کی پیاس اس کا دو دھ پیے اوراس کو چیسے۔ وہ چاہتاہو کہ ہوا بن جائے اور لبندی اورر وشنی کا راستا ، ٹال نو دروشنی بن چائے۔ واقعی سورج کی طرح میں زندگی سے مجست رکھتا ہوں اور تمام گہرسے سمندروں سے۔

اورمبرے نز دیک اس کا نام معرفت ہو: کہ ہریستی اعظ کرمیری بلندی پر آ جائے!

يەنتى تقرىر زر دُشت كى -

#### عُلِما

جب میں سویا پڑا تھا تو ایک بھیڑا کراس عشق بیجاں کے ہار کو کھانے لگی جومیرے گلے میں پڑا ہوا تھا۔ وہ کھا تی جاتی اور ساتھ ساتھ یہ کہتی جاتی تھی : "زر دُسٹن اب عالم نہیں رہا "

یه کم کر ده مثلکتی مهوئی اور نا زسے وہاں سے علبتی مہوئی۔ یہ واقعہ ایک بیجے نے مجھ سے بیان کیا ۔

ٹرٹی کھوٹی ولواروں کے بنچ اور کھٹیا اور پوست کے سرخ کھولول کے درمیال جہال بیچ کھیلتے ہیں وہاں پڑا رہنا مجھے بہت مرغوب ہیو۔

بیخوں کے نز دیک میں اب ک ایک عالم کی جینبیت رکھتا ہوں اور بھیٹ کٹیوں اور پوسسنند سے سرخ مجودوں کے نز دیک بھی۔ بیسب معصوم ہیں خواہ واہ مزارت ہی کیوں نزکریں۔

لیکن بھیل کھیں کے نز دیک آپ میں عالم نہیں رہا۔ بیمبری فنمسٹ ہی مبارک موا

کیوں کر محققت یہ ہی : میں علما کے گھرسے کس آیا ہوں اوران پیجھے دروازہ زورسے بھیڑ دیا ہی -

میری روح ان کے دسترخوان پر بڑی دیریک بھیو کی بیجٹی رہی ہی ہ ۔ بیس بھی ان کی طرح معرفت کے لیے اس طرح سدھایا نہیں گیا ہوں جیسا کہ اخروٹ توڑنے کے لیے ۔

میں آزا دی کو دوست رکھتا ہوں اور نزونا زہ زمین کے اُوپر کی ہواکو۔ پینسبت ان کے اگرام واحترام برسونے کے میں تبلوں کے چرطے پرسونالیسند کرنا ہوں ۔

بیں بے حدگرم ہوں اورخو د میرے خبالات نے مجھ کو جلا ڈالا ہی۔اس سے اکٹر میراد م گھٹنے لگتا ہی اور میں گرد آلو د کمروں کو جھوٹر کرکھلی ہوا میں جانے پر مجبور ہوجاتا ہوں ۔

مگردہ لوگ مھنڈے سانے میں تھنڈے تھنڈے جیٹے رہنے ہیں۔ وہ تمام باتوں میں محض تاش ببنوں کی حیثیت رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ الیسی حکمہ بیٹے سے بھاگتے میں جہاں زمینوں پر تبیتی ہوئی دھوپ ہو۔

ان لوگوں کے مانندہ سرِراہ کھڑے ہوکر راہ گیروں کا نظارہ کرنے ہیں: اسی طرح سے وہ بھی کھڑے رہتے ہیں اور آنکھیں بھاڑ بچاڑ کران خیالات کی سیر کرنے ہیں جو دو سروں کے و ماغ سے شکلے ہیں -

اگران کو کوئی مس کرتا ہی قوان میں سے آٹے کی بوری کی طرح گردوغبار بھلتا ہی۔ لیکن دہ اس پرھیم ٹور ہیں۔ مگر میہ نیائس کولگ سکتا ہو کہ ان کی گر دغتے سے بیدا ہوئی ہوا درر بہتے کی فصل کی زر دمستر تول سے ؟

جب و ه اپیخ آب کو وانتمند ظا مرکرتے ہیں نو ان کے سیت مقولوں اور

سچائیوں سے مجھے حکر حکر می آت ہی۔ان کی دانشمندی سے اکٹر ایک قسم کی لوآتی ہی گویا کہ وہ دانشندی کیچیڑیں سے تکل کرآئ ہو۔ا در واقعی مجھے اس میں سے مینڈک کے بولنے کی آواز بھی سنائی دی ہی۔

وہ بڑے جیت وچالاک ہیں۔ان کی انگلیاں بڑی پھرتیلی ہیں۔میری سادگی سے ان کی انگلیاں بڑی پھرتیلی ہیں۔میری سادگی سے ان کی پیچیدگی کا کیا مقابلہ ان کی انگلیاں ہرطرے کے سوی پرولئے اورجالی کا ڈھنے اور سُبننے ہیں طاق ہیں:اس طرح سے وہ روح کے موز سے بہنتی ہیں۔

وه اجھی گھر ایل بیں میص اس بات کی اور صرورت ہو کہ ان میں کو ک گھیک دی جائے تنب وہ وفت مطبک بناتی اور شور کم مجاتی ہیں۔

وه چکیوں اور موسلوں کی طرح کام کرتے ہیں ۔ آ دمی کوجا ہے کہ اپنااناج

ان میں قرامے۔ وہ غلم بینا اور اس میں سے سفید گرو اُرا نا جانتے ہیں۔

وہ ایک دوسرے کی انگلیوں کو عورسے دیجھتے ہیں اور ب وجرایک دوسرے پر بھرو سرنہیں رکھتے۔ چول کہ وہ نہست چالاکیوں میں توب اختزاع کرتے ہیں المذا وہ البوں کے منتظر رہنے ہیں جن کا علم نگراتا ہوا چلتا ہو۔ مکر ایوں کی طرح وہ منتظر رہتے ہیں۔

یں سنے دسکھا ہی کہ وہ ہمیشہ ہو شیاری کے ساتھ زہر تبار کرنے ہیں۔ اور ایسا کرتے وقت وہ ہمیشہ سنتینٹ کے دستانے اپنی انگلیوں برجیڑھالینے ہیں۔

ان کوچھوٹے پانسوں سے بھی کھیلنا آتا ہی ۔ اور میں نے دیکھا ہی کہ وہ اس اہماک کے ساتھ کھیلنے ہیں کہ ان کو سیبینا آنے لگنا ہی۔

جمیمیں اور ان میں بہت غیر بیت ہو اور ان کی دغایا زیوں اور حموطے پانسوں سے بھی زیادہ ان کی نیکیاں میبرے مذاق کے منافی ہو۔ ا در حبب بین ان کے ساتھ مقام مقاتو میں ان سے او پروالی منزل میں رہنا تھا۔ اس لیے وہ چھے سے ناراض ہو گئے ۔

ان کویہ بات پیند نہیں کہ کوئی ان کے سروں کے اور پہلے بھرے۔ لہٰذالفوں نے اپنے سروں کے اور میرے درمیان لکڑیاں اور کی اور کوڈا کر کبط بھر دیا ہو۔ اس طرح سے انھوں نے میرے جلنے کی آواز کو مدھم کر دیا ہو۔ اور سب سے کم میر می آواز علّامہ نزین کو سنائی دیتی ہی۔

ایفوں نے سارے انسانوں کی خطائیں اور کم زوریاں اپنے اور میرے درمیان حائل کر دی ہیں۔ اس کا نام انفوں نے لینے گھروں کی مصنوعی چیت دکھا ہی۔ گرما ایں ہم میں لیپنے خیالات کے ساتھ ان کے سروں پر حاپتا ہوں ۔ اور خورہ میں اپنی غلطیوں پر ہی کیوں نہ حیاوں بھر بھی میں ان کے اور ان کے صروں کے او پر ہی رہوں گا۔

کبوں کہ سب انسان برا بر نہیں ہیں: یہ مقولہ ہوانضاف کا ۔اورجو میں۔ چا ہوں اس کے چاہنے کی اجا زست انھیں نہیں ۔ یہ تقی تفریر زر دُسٹت کی

## شعرا

زر دُست نے اپنے ایک چیا سے کہا: "جب سے بیں حبم کو بہتر پہچا نئے لگا ہول میرے نز دیک روح محض برائے نا م دورج روگئی ہی۔ اور سر" لاقانی" پیڑیجی محض تشہیر ہیں

چیلے نے جواب دیا: " بد بات میں نے تجھ سے ایک بار اور بھی سنی تنی اوراس وقت تونے اس بر سراحنا فد کیا تنفا کہ شاعر ہے حد جھوط بولنے ہیں۔ آخر توسلے يكيون كها مفاكر شاعرب ورهبوط بولة بي ؟

زر دُست نے کہا : "کیوں ؟ تو بچھتا ہو کیوں ؟ میرا شاران لوگوں میں نہیں ہوجن سے ال کی کیوں کا سبب پو حیا جائے ۔

"کیا میرانخر برمض کل کا آبی ؟ نہیں، بلکہ اس کوایک زمانہ ہوا کہ ہمجھے اپنی را یو ںکے اساب کا تجربہ ہوجیکا ہی۔

''مجھے تو حافظ کا بیبا ہونا پرٹنے گا اگر میں تمام اسباب کو یا در کھوں۔ خود را یوں کا یا در کھنا میبرے نز د کیب بڑامشکل کا م ہواوراس کی وج سے

کئی چڑیاں اُڑ کھا گی ہیں۔ کئی چڑیاں اُڑ کھا گی ہیں۔

اوراسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیجیتا ہوں کر کئی جانور اُڑ کر میرے کہوتروں کی کا بک میں آگئے ہیں۔ یہ کا بک مجھ سے مانوس نہیں ہوا ورجب میں اپنا ہا تنداس پر رکھتا ہوں تو وہ تنفر تنفرانے لگتی ہی۔

"بهرحال زر وُسٹنٹ نے ایک بارنجھ سے کیا کہا تھا ؟ یہ نہ کہ شاعر بے حد جھوٹ بولتے ہیں ؟ گر ڈر دُسٹن بھی تو شاعر ہی ہے

سکیا اب تجھے اس بات پر اعتقاد ہم کہ اس نے سچ کہا تھا ؟ اور کیوں اس پر اعتقاد ہم ؟ "

چیلے نے جواب دیا: " میں زر دُسْت پراغتقا در کھتا ہوں ایسبکن زر دُسْت نے سر ہلا یا اور سکراگر کہنے لگا:

اعتقا دیمجھے نوش و فرت ہنیں بناتا ابالخصوص و ہ اعتقا د حومیرے اوپر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص نہا ریت سنج یہ گی سے سکیے کہ شاع بے صدحبوٹ بولتے ہیں تو وہ حق بجانب ہی۔ یہ درست ہی کہ ہم لوگ بے صدحبوٹ بولتے ہیں۔ واقعی ہما داعلم ناقص ہی اور ہم مشکل سے سیکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں حجوط

يولنا پرڻتا ہيء-

اورہم مناع وں میں سے ہو کون جس نے اپنی سٹراب میں آمینرش نہ کی ہو؟ بہت سی زمر آلود ملا وٹیں ہارے تہ خانوں میں ہوئی ہیں۔ بہت سی ناگفنۃ بہ باتیں ولاں کی گئی ہیں۔

اور چیں کہ ہما را علم نا قص ہی لہٰذا وہ لوگ ہمیں دل سے بسند ہیں جو دماغی حیثیت سے کم مایہ ہیں۔ بالضوص اگر وہ نوجوان عورتیں ہوں ۔

اور با ایں ہمرہمیں ان باتول سے مبی دل جبی ہرجو بوڑھی عوز میں سام کے وقت آپس میں کیا کرتی ہیں۔اس کا نام ہم نے خود اپنے لیے نسوانیت دائمی رکھ چھوڑا ہیں۔

اور گویا علم کا کوئی خاص پیر در وازه ہی جو ان لوگوں کے لیے مسدود ہی جو کی مسکود ہی جو کی سکھنا جا ہے۔ کہ سکھنا جا ہے۔ اسی لیے ہم عوام النّاس اوران کی دانشندی پراعتقت د کھنتے ہیں۔ رکھنتے ہیں۔

کین اس پرتمام شاع وں کا اعتقاد ہو کہ اگر کوئی شخص گھاس اور ڈھا لو نتہا نیوں ہیں پڑا ہؤا کا ن لگا کرسنے تو اسے بعض ان چیزوں سے واقفیہت ہوجائے گی جوآسمان اورزمین کے درمیان ہیں ۔

اور حب شاعروں میں رقیق القلب جذبے بپیدا ہوستے ہیں توان کو ہمیشہ یہی خیال ہوتا ہو کہ خود قدرت ان بر عاشق ہی،

۔ اور بیر کہ وہ دیے یا نؤان کے کان میں خاتی ہوتا کہ وہ ان سے دا زونباز کی مانیں کرے ۔اس پردہ فانی انسا نوں کے آگے ڈینگ کی لیبتے ہیں اور بھولے نہیں سَماتے۔

آہ، آسمان اور زمین کے درمیان بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا اگر

كقورًا بهبت احساس بوا بهي برتوصرف ستاعرول كو!

اور بالتصوص آسمان کے اُو بر۔ کیوں کہ سارے خدانت بیہ برشاعرا نہ اور تغلّب شاعرانہ ہیں ۔

واقعی ہما رسی توجہ اوبر ہی کی طرف مبذول رہتی ہوجہاں با دیوں کی حکومت ہو۔ان پرہم مجھانت بھانت بھٹس بھری کھالیں رکھ دسیتے ہیں اور ان کوخدا اور فوق البشرکے نام سے یا دکرتے ہیں ۔

اوران کرسٹیوں کے لیے داقعی کا فی سبک ہیں ، یہ سا دے نعلااورفوق البنٹرل<sup>ی</sup> آہ، میں ان اَ دھوری چیزوں سے کتنا اکتا گیا ہوں جو باکل حسب ِ داقعہ ہیں! آہ، میں شاعروں سے کس قدر تنگ آگیا ہوں!

زرگوشت کی اس تقریر برباس کا چیلا بهبت نا راض هوّا المگروه کچه بولانهیں اور زرگوشت بھی خاموش کھنا اور اس کی گاه قلب کی طرف تھی گویا وہ بعبددور اول کود کچے رائی کفا۔ بالآخر اس نے ایک سرد آہ کھینچی اور لمبی سائنس کی ۔

پھردہ اوں کہنے لگا : میرا وجو د آج اور آج سے پہلے کا ہُڑ۔ نگر مجھ میں ایک چیز جوکل اور پرسول اورستقبل بعید کی ہی۔

میں شاع وں سے تنگ اگیا ہوں خواہ دہ نئے ہوں یا پرانے بمیرے نز دیک وہ سب کم ظرف ہیں اور تفقیلے سمندر ۔

ان کے خیالات گہراتی کی طرف کافی نہیں گئے۔ اسی لیے ان کے جذبات نہ تک نہ پہنچ سکے ۔

کچونفس پرتنی اور کچهطبیعت کی اجائے: اب تک میں ان کے نصور راست رہے ہیں -

ان کے بَینگ کی بے سُری آ و از مجھے بھو نول کی سانس اور آبہ ہے معلوم ہوتی

ہو۔اب نک ان کوسروں کی مسرت کا بنا ہی نہیں جلا!

میرے خیال میں وہ کا فی صاف سخفرے بھی نہیں - ان سبھوں نے اپنے یا نی کو گدلا کہ دیا ہم ناکہ وہ گہرا معلوم ہو۔

اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کوصلح گر بجنانا چاستے ہیں - گرمیرے مزوکی وہ ہنوز میاں جی اور ملا وقع ہیں اور آدھورے اور ناپاک -

اہ ، میں نے اچھی مجھِلیاں مکرط نے کی غرض سے ان کے سمندر میں جال توڈالا امکن مربابر ایک مذابک پرانے خدا کا سراس میں بھپنس کر آیا۔

یعنی مجورے کوسمندر نے سوائے بیقرکے کچھ ندویا - حالال کد ان سبب کی بیدائین سیقتر ہی سے ہی -

یہ سیج ہو کہ ان میں موتی بھی ہیں ۔لیکن اس وجہسے ان میں اور سدیب دار کیٹروں میں اور زیا وہ مشا بہت ہوگئ ۔اور ان میں میں سنے اکٹر بجامے روٹ کے نمکین لعاب با با۔

ابنا گھمنڈ بھی الخدوں نے سمندرزی سے سبکھا ہو کیا سمندرمور د ل کامور نہیں ۔ دہ بھو ندھے سے بھونڈ ہے تھینے کے آگے بھی ڈم مروڈ کر حلیتا ہو۔ وہ اپنے جالی دار جاندی اور رسنٹم کے نئیکھ سے کہی اگتا نا نہیں ۔

بھنبسا اس کو دکیے کر بدکتا ہو اور ایسی حالت میں اس کی روح رست کے قریب ہو تت ہو اور ایسی حالت میں اس کی روح رست کے قریب ہو تت ہو اور اس سے زیا دہ جھاڑی کے قریب اور سب سے زیادہ کیچڑک قریب -

ایسے خوب صورتی اور سمندر اور مورکی زمیب و زمینت سے کیاغرض! بر ننټر بیر میں مناعوں کے لیے و نیا ہوں -

دا قتی ان کی روح بھی موروں کا مور ہرد اور گھمنڈ کا سمندر!

شاعروں کی روح کو تماش بینوں کی صرورت ہو خواہ وہ بھینے ہی کیوں نہوں!

مگراہی روح سے میں عاجز آ چکا بہوں۔ اور میں بیٹین گوئی کرتا ہوں کہ وہ خودان کی اتا جو ایک کی من عرفی اسکے۔

میں دیجیتا ہوں کہ شاعر کھیے سے کچھ ہوگئے ہیں اور اللہ کی افاخود اللی کی طفتہ ہوگئے ہیں اور اللہ کی افاخود اللی کی طفتہ ہوئے میں دیجیتا ہوں کہ شاعر کھیے سے کچھ ہوگئے ہیں اور اللہ کی اور اللہ ہیں۔

مائل ہی۔

میں نے روحانی تا ئبوں کو خود آتے ہوئے دکھیا ہو۔ یہ انھیں کی اور اللہ ہیں۔ اسکوں کی اور اللہ ہیں۔

میں نے روحانی تا ئبوں کو خود آتے ہوئے دکھیا ہو۔ یہ انھیں کی اور اللہ ہیں۔

میں میں نے روحانی تا نبوں کو خود آتے ہوئے دکھیا ہو۔ یہ انھیں کی اور اللہ ہی اللہ ہیں۔ اسکوں کی اسکوں کی اسکوں کی اسکوں کو اسکوں کو اسکوں کی اسکوں کو اسکوں کو

سندرمیں ایک جزیرہ ہو جوزر وست کے مبارک جزیر ول سے دور واقع بنیں مِنَا ہی اور حس کے کو و آتن فشال بیں سے ہمیشہ دھنواں کانا رہتا ہی ۔ اور عوام النّاس اور بالخصوص ان میں کی بوڑھی عور توں کا یہ اعتقا دہو کہ وہ جزیر ہ ایک جٹان کی طوح دوزرخ سکے مُنہ پررکھا ہوا ہی ، اور خود کو و آتش فشال میں ہوکر ایک تنگ راستا بنیج کی طرف دوزرخ کے در وا زے تک جاتا ہی ۔

اسی زمانے میں جب کہ زر وسٹت مبارک جزیروں میں رہنا تھا یہ واقعہ بیت آیا کہ ایک جہا زنے اس جزیرے کے پاس لنگر ڈالاجس پر کو ہ آتش فتال واقع ہو۔ اور اہل جہا زخرگوش کے شکار کے سلیخت کی پرا ترسے ۔ دو ہبر کے وقت ب کپتان اور اس کے ساتھی بھر مکی جا جمع ہوئے توکیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہوا بر سواران کے پاس آیا اور انھول نے صاف صاف میا وازستی ہوتہ قرمیب گیا ہی وقت سرم پر آبہ پا ہوا ہوا ہے جب وہ شکل ان کے ہمت ہی قرمیب بہنے چکی تو وہ گیا ہی وقت سرم پر آبہ با ہوا ہوا ہے۔ اس طرف کو روانہ ہوگئی جہاں کو ہ آتش فشال تھا۔ تیزی کے سائھ سائے کی طرح اس طرف کو روانہ ہوگئی جہاں کو ہ آتش فشال تھا۔

نب ایفوں نے بہجانا کہ بر نو زر وشن عقا اور ان کو بے حد تعبّب ہوّ ایکیوں کرسوائے کہنان کے سب نے اس کو دیجھا عقا اور ان کو اس سے مجتن علی جس طرح کہ عام کوئیان کے سب نے اس کو دیجھا عقا اور احترام برابر برا برحصّوں میں -

لوگوں کو ہتواکرتی ہی ہی مجت اوراحترام برابر برا برحصتوں میں۔

بوٹیہ جہازران نے کہا: "دکھیو، وہ زردُد شنت دوزرخ کی طرف جار لا ہی !"

جس وقت کہ اہلِ جہاز اُتن فشاں جزیرے پر انرے ہے اسی وقت یہ افوا ہ بھیلی بھتی کہ زردُد شنت فائب ہو گیا ہی۔اور جب لوگوں نے اس کے دوستوں سے دریا فت کیا تو امفوں نے بیان کیا کہ وہ اسی رات جہانہ سے روانہ ہوا ہی مگر اس نے یہ نہیں تنایا کہ کہال جار مل ہی۔

اسی لیے وہاں ایک بے جبنی سی بیلی گئی۔ اور مین دن کے بعداس بے جبنی میں ابل جہا ذکا فقتہ بھی شامل ہوگیا۔ اور میر تولوگوں نے یہ کہنا سروع کردیا کہ شیطان زر وسنت کو اکھا ہے گیا۔ اگر چہاس کے چیلے ان باتوں پر سینستے سنتے اوران میں سے ایک سے ایک سے ایک سے نویم ہوتا ہو کہ ایک سے نویم اس کے باز اس سے زیادہ تو مجھے یہ قرینِ قیاس معلوم ہوتا ہو کہ ررووشت شبطان کو اٹھا لے گیا ''لیکن وہ دل ہی دل میں بریشانی اورشوتی دیلا سے لیر بزینے ۔ اس لیے جب زرودشت پانچریں دن بھران میں آموجود ہواتو کھیے لئے سے لیر بزینے ۔ اس لیے جب زرودشت پانچریں دن بھران میں آموجود ہواتو کھیے ۔

اور زر ُ دستن اورسگ ِ دوزح کی گفتگو بول مذکور ہی : اس نے کہا کہ زبین کے اویر ایک کھال ہو۔ اور اس کھال میں کئی بیاریا<sup>ں</sup>

میں مثلاً ایک بیاری وہ ہوجس کا نام" انشان" ہو۔

اور ایک دوسری بیا ری کا نام سک دوزخ " ہی اور اس کے متعتق انسالؤں نے ایپنے آسپ کو بہت وھوکے میں ڈال رکھا ہی اور انھیں بہت دھوکا دیا گیا ہی - اس داز کو بانے کے ملیے میں سمندر بارتک گیا۔ اور میں نے سچائی کو برہنہ و بھا۔ واقعی، گردن تک ننگے یا نو و کھھا۔

سگ ِ دوزرخ کے قصے کا بھی مجھے پتا چل گیا ہو۔ اور علیٰ ہذا الفتیا س نما م شیطا نوں کا جو فو ّا رہے کی طرح پانی جھوڑنے ہیں اور تہ و بالاکرتے ہیں اور جن سے بوڑھی عور توں کے علاوہ اور لوگ بھی ڈرتے ہیں ۔

یں نے چلا کر کہا: ''ائوسگب دوزرخ' کی ابنے گرشے سے! اورتسلیم کر کہ یہ گڑھالے حد گہرا ہی ! جو تیری ناک سے خارج ہور ہا ہی وہ کہاں سے آیا ہی ؟

توسمندر کا یا نی بہت زیا دہ بتیا ہو۔ اس کا بتا تیری کھا ری گویاتی سے حلتا ہو جتنی خوراک تو بالا سے سطے سے اپتا ہو اتنی پہتی کے کتے کے لیے سرگر: رَوا نہیں ۔

میں زیا دہ سے زیا دہ تجھے زمین کی وہ ہتی سمجھنا ہوں جو سپیط میں بولتی ہم۔ اور

جب کھی بیں قو ارسے والے اور تہ وبالا کرنے والے شیطانوں کی باتیں سنتا ہول تو وہ مجھے تیر ہی ہی طرح معلوم ہونے ہیں : کھاری ، دروغ کو اورا و بھے۔

تم شور مچانا اور بھبوت ملنا جائے ہو۔ تم بہبزین بک بک کرنے والے ہو اور تم نے کیچے طرکے ابالنے کا فن دل کھول کرسکھا ہی۔

جہاں کہیں تم ہوگے اس کے نز دیک کیچلاکا ہونا بھی ضروری ہی اور ان بہت سی چیزوں کا بھی جو ہفنچ کے مانند ہیں اور اندرسے خالی اور دبی ہوئی۔ یہ سب آزادی کے خوا ہاں ہیں۔

نم "آزادی آزادی" چلآناسب سے زیادہ پیندکرتے ہولیکن جبعظیم کشان وافعات" کے اردگر دہبت ہنگامہ ہواور دُھنواں اُکھ رہا ہو تو مجھے اس پرسے اغتفاد آٹھ جاتا ہی۔

اورای دوست، ای بنگامهِ دوزخ ،میراکهنا مان که عظیم لشّان وا قعات

ہا رہی لبندا وا زیرین گھڑیاں نہیں ہیں ملکدسپت آ وا زیرین -

د نیانے مٹاکا موں کے موجدوں کے گرونہیں گھومتی ملکہ نٹی فمبتیات کے موجدوں

کے گرد- اور وہ اس طرح مگومتی ہو کہ آوا زیک سنائی نہیں دیتی -

اوراس بات کونسلیم کر کرحب نیراستورا ور دهنوان حاتا رملی تو بیر رازگهل گیا که جو کچه واقع بئوا وه کچه بهی نه نفها - اس سے کبا بهوتا هم که ایک شهرمومیایی مهوگیا اور ایک بنت کیچرط میں گرگیا -

اوریه باین بین بین شکول سے بھی کہتا ہوں۔ نمک کوسمندر اور نبول کو کیچرط میں بھینبکنا شاید سب سے طربی حافت ہو۔

بت تنها ری حفارت کی کیچر میں پڑا مبّوا آئد۔ مگریہی تو اس کا فا نون ہوکہ تقارت میں سے اس کی زندگی اور زند ہ حسن دوبار ہیں یا ہوتا ہو۔

و کھیو، شن وہ ابھر رہا ہی۔ اس میں خدائی خدّ وخال کی زیا دتی ہوگئی ہی اور اس کی پیز مرد گی کی وج سے اس میں ورغلانے کا ماقہ اور سڑھ گیا ہی۔ اوروہ سے گئی تھا را شکر ہیر اداکرے گا کہ تم نے اسے منہدم کر دیا، اسی منہدم کرنے والو!

گریس با د شاهون اورکلیها و ن اورتمام ضعیف العمر اورضعیف الاخلاق لوگون کویه منفوره دینا سون ؛ تم ایپنے آپ کومنهدم کر دینے دو ناکه پیم تھیں زندگی سلے اور اخلان کونم ملو۔

بیں ٰنے بہاں تک سگ ِ دور خ سے کہا تھنا کہ اس نے ناک بھوں چیڑھاکرمیرا قطع کلام کردیا اور کہنے لگا: "کلبیا ؟ ہے کیا چیز ہی ؟ "

یں نے جواب دیا: "کلیبا؟ یہ ایک قسم کی حکومت ہو اور فی الصیفت سب سے زیا وہ در وغ گوقسم کی ۔ گرفاموش الومنا فق کتے! تو اپنے ہم جنسول کو ضرور سب سے زیادہ جاننا ہوگا۔ بیری ہی طرح یہ حکومت بھی ایک منافق کتا ہی۔ بیری ہی طرح اس کے مُنہ سے بھی بات کرتے وقت دھنواں اور شور کھتا ہی تاکہ لوگ بیری ہی طرح اس پر بھی بینین کریں کہ وہ اشیا کے بہیٹ میں سے بولتی ہی۔

کیوں کہ یہ حکومت جس طرح بھی ہو دنیا ہیں اہم ترین جانور بننا جا ہتی ہی۔ اور لطف یہ ہی کہ لوگ اس پریفین بھی کرتے ہیں۔

جب میں نے یہ کہا توسگ دورخ کے چبرے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا حدست وہ حواس باخت ہوگیا ہی اور اس نے بآ وا نہ بلند کہا: " تو کیا کہنا ہی ؟ نرین پرا ہم ترین جالڈر؟ اور لوگ اس پرتھین بھی کرتے ہیں ؟ "اوراس کے منہ سے ان قدر بھاپ اور کر بیہ آ واز بمکی کہ مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ غینے اور صدسے اس کا گلا گھنٹ حائے گا۔

بالآخر وہ ذراخا موش ہؤا اوراس کے نانینے میں کمی ہوئی۔ اور هِل ہی وہ ذراخاموش ہؤا میں ہنس کراس سے کہنے لگا: " ای سگ و دزخ ، تو نا راض ہوگیا۔ لہذا میں نیرے بارے میں حق پر ہوں ۔

" اوراس لیے کہ بیں حق پررہوں ایک دوسرے سگ دوزر کا کامی قفتہ سن کے اور میں کے دائرے کا میں قفتہ سن کے اور سے باتیں کرتا ہی "

رواس کی سانس سے سکونا محمر تا ہو اور سونا برستا ہو۔ یہ اس کے دل کی خواہل ہو۔ تو پھواس کے آگے را کھ اور دھنویں اور گرم لعاب کی کیا حنیفت !"

ہو۔ تو پھراس کے آگے را کھ اور دصنویں اور گرم لعاب کی کمیا حقیفت!" " زنگا رنگ ہادلوں کی طرح اس میں سے تنبقنے بھلے ہیں۔ اس کو شیرسی

خُرَخُوا بهريطي اور كفوكنا اوراً ننو ل كَى پچينېس نا بېند سُوك

"دنیکن وہ سُونا اور وہ قبقے: ان کوتو دہ زمین کے دل بیں سے بھالتا ہو کیونکہ اب بہ تو تھے کومعلوم ہی جو چکا ہو کہ زبین کا دل سونے کا ہو " جب سک دوزخ نے بیسنا تومیری با توں کی بر داشت اس سے نہوسکی اس نے مشر ماکراپنی ڈم دَ با لی اور چکچ چکچ واؤ واؤ کرتا مُوا اپنے غار میں گس گیا۔
یہ تھا بیان زروشت کا لیکن اس کے چلوں نے بیشکل اس کی با تو ں کی طوف دھیان دیا کیوں کہ انفیس اس بات کا استعیاق تھا کہ وہ اس سے اہلِ جہاز اور خرگوشوں اور اگر نے ہوئے آ دمی کے متعلق بیان کریں ۔

زر دُنشن نے کہا: آخر میں اس سے کیا نتیجہ نرکا لوں اکیا میں کوئی جن ہول؟ "گرشا بدوہ میراسا بہ ہوگا۔ کیا تم نے مسافراور اس کے سائے کا فقد سنا ہی؟ "گرید امریقینی ہی کہ مجھے چاہیے کہ اسے روک بھنا م کر رکھوں۔ در نہ وہ میرے نام پر دھتبا لگا دے گا "

اور زر دُوشت نے کھرا نیا سر اللایا اور تعبّب ہوکر دو با رہ کہنے لگا: "آخریں اس سے کیا نینچر مکا لول !

"اس جن نے کبول بآ واز لمبند کہا تھا؛ و نت قریب آگیا ہی ! و قت سربر آ پہنچا ہی !"

> " آخرکس بات کا دفت سر پر آیهنجا ہی ؟ " به تمقی تقتریر زر ٌدشت کی ۔

## 5000000

سے اور میں لوگوں برایک بڑی مصیبت آتی ہوئی دیکھ رہاموں بہرلا لوگ اینے مشاغل سے اکٹا گئے ہیں۔

ایک نعلیم طہور میں آرہی ہو۔ا وراس کے سائھ ساٹھ ایک اعتقا دلگا ہوا ' ہی: " ہرجیز خالی ہی ۔ ہرجیز بحیباں ہی ۔ ہرجیز یاضی ہی'' اور تمام پها ژول سے آواز بازگشت آدہی ہی: سرحیز خالی ہی سرحیز کیساں ہی- سرحیز ماضی ہی"

، ہماری فصل خوب ہوئی ہی۔ کیکن ہما را غلّہ کیوں مٹر گیا اور سپلا پڑگیا ہی ؟ آخرگر مشنہ شب کومنحوس چا ندسے کون سی ایسی چیز نا زل ہوئی ہی ؟

ساری محنت مشفتت بے کا رہوگئی۔ ہما ری سٹراب زہر ملی ہوگئی۔ نظرِ بدیز ہما ری کھینٹیوں اور دلول کو مجلسا کر سلا کر دیا ہی۔

ہم سب سو کھ کررہ گئے ہیں۔ اور اگر ہم پر اب آگ گرتی ہی توہم سے را کھ کی طرح کرد اُڑ تی ہی، ہاں خود آگ ہمارے ہائقوں تنگ آگئی ہی۔

ہمارے لیے سارے چینے سوکھ گئے ہیں اور سمندر تیکھیے ہسٹ گیا ہی - ہرگھاہ چاہتی ہی کہ بھیٹ جائے لیکن کیا کیا جائے کہ گہرائی نگلنے سے انکار کرتی ہی -

آه، کہیں کوئی سمندر باقی ہو کہ اس میں کوئی غرق ہوسکے"؛ یہ ہو آواز ہماری فریا وکی جو یا یاب گدلے یا فی پرسے گزرتی ہو۔

وا فعی مرنے سے تو ہم تنگ آ ہی جکے ہیں۔ البذاابہم کو چا ہے کہ جاگ الحیس اور زیدگی کو جا رہی رکھیں، قبروں میں ؟

یہ باتبیں زرُنشنٹ نے ایک بیٹین گو کو کہتے ہوئے سنیں اوراس کے دل ہیں اس کی بیشین گوئی چچھ گئی اور وہ کچھ کا کچھ ہوگیا۔ رنجیدہ اور بھکا ما ندہ ہو کروہ اِدھ آوھر بھرنے لگا۔اور اس کی حالت دلیبی ہی ہوگئی جیبی ان لوگوں کی جنکے مقلق بشین آئے نے بیشین گوئی کی بھتی ۔

اس نے اپنے چلوں سے کہا کہ مقوری ہی دیر کے بعد بیشا م کی دیر پارا کی آنے والی ہی۔ ہائی میں اپنی روشنی کوکس طرح یا رأتا روں گا!

کہیں اس اندوہ میں اس کا گلانہ گھنٹ جائے ۔ یہ روستنتی مخصوص ہو

دور ترد نیاؤں اور دور ترین را توں کے لیے -

یوں دل سفکسنہ ہوگر زر ڈسٹنت اور حراً در حرکے بیا۔ اور تین دن تین رات اس خ منکھ ایا نہ پیا۔ اس کا سکون اور اس کی گویائی اس سے رخصست ہوگئ ۔ بالآخر ایک روز وہ گہری نیند سوگرا، لیکن اس کے چیلے رات رات بھراس کے گر دبیٹے کر گزار دینتے بحقے۔ اور ان کو یہ فکر آئی ہوئی تنتی کہ آیا وہ دو بارہ جاگے گا اور بھر تقریر کرے گااور ایپنے رہنے والم سے نجات پائے گا کہ نہیں ۔

اور میر ہو تقریر جو زر ڈسٹ نے کی جب کہ وہ بے دار ہو ایکین اس کی آواز اس کے حیلوں کو ایسی معلوم ہوتی تھتی کہ کہیں دور سے آرتی ہو:

ائو دوسنو، ذرا میرا نخواب سنو حومیں سنے دکھیا ہو ا در اس کی تعبیر معلوم کرنے میں میری مدد کرو!

یہ نواب اب تک میرے لیے ایک معمّا ہی۔ اس کی نغیبرخود اسی کے اندر پوشیدہ اور محبوس ہی اور وہ مہنوزخواب کے اوپر کھلے بندول نہیں اڑتی -

میں نے نواب میں دیکھا ہی کہ میں زندگی سے دشکش ہوں اور وہ جوسا شنے پہاڑ کے اوپر قلعۂ موت ہو میں دیاں رات کا چوکیدار اور قبروں کا پہرے دارہوگیا ہو۔

وہیں اوپر میں موت کے تا بو نوں کی پاسبانی کرتا ہوں ۔اس قسم کی فتح کی نشا نیوں سے بد بو دار نہ خانوں کے تہ خانے بھرے پڑے یں ۔گزشتہ زندگی شیشے کے تا بو نوں میں سے مجھے جھا نک رہی ہی۔

میں گرد آلود بہ بینگبوں کی بدلوسو گھ رہا ہوں۔ میری روح کا دم گھسٹ رہا ہو اور وہ عنبا رآلود ہی۔ اورابسی عبد مجلاکون اپنی روح کوتا رہ ہوا پہنچا سکتا ہی !

آ دھی رات کا فرریرا ہرمیرے سابھ سابھ رنگا ہوا تھا۔ اس کے پاس تنہائی پاپھی مارے مبیٹی تھی۔ اوران کی تبیسری موت کی گرجتی ہوئی خامو تنی تھی ، ایعنی سیب سری

بدنزین دشمن -

اورمیرے پاس کنجیاں تفیں، تمام کنجیں سے زیا دہ زنگ آلود۔ ادر ان سے میں سب سے زیا دہ جوں چوں کرنے والے بھا ھک کھول سکتا تھا۔

جب پھاٹک کے دونوں پاٹ اوپر کی طرف اکٹے تو ایک کرسیہ وکر خست اُ واز لبی لمبی غلام گردستوں میں سے ہوکر گزری ۔ یہ چڑایا ہے دردی کے ساتھ چلائی ۔ اسے یہ نابیند بھاکہ کوئی اسے جگائے ۔

جب پپادک کی آ واز بند ہوگئی ا ور اس کے چا روں طرف خاموشی جپاگئی اور اس منحوس خاموشی میں میں نتہا رہ گیا نو حالت اور بھی خو فناکِ اور دل تنگ ہوگئی ۔

اس طرح سے دفت چلاگیا اور چپ جاپ گزرگیا، ببنٹر طے کہ دفت کا ہونا نسلیم کیاجاسکے:اس کومیں کیا جا لؤں! لیکن بالآخر ایک ایسی بات مپین آئی جس نے مجھے مبیدا رکر دیا۔

تین بار بچا کک پرگرج کے دھا کے سے سنائی دیجے تین بارگیبند وں ہیں سے صدائے بازگشنت زور شورسے گونجی ۔ تب ہیں بچا کھک کے پاس گیا ۔

میں نے چِلا کر بوچھا: ' اَلبا ! کون اپنی را کھیہاڑ پر لیے جار ما ہو ؟ اَلبا! کون اپنی را کھیہاڑ پر لیے جار ما ہو ؟ "

اور میں نے کنجی گھمائی اور بھاٹک انتظانے کے لیے بڑا زور لگا یا یا کین وہ ایک انگل بھر بھی نہ ٹسکا۔

تب آندهی سینٹی بجاتی سنناتی اور حمیتی ہوئی بڑے زور شورسے جلنے لگی۔ بھا کک کے پاٹ د ھڑسے کھل گئے اور ایک سیاہ تا بوت میرے پاس آگرا۔ اور شور اور سنسنا ہے سے وہ تا لوت بھٹ گیا اور ایک فہقتہ ہزار آ و از

اس میں سے بھیوٹ نکلا۔

ادر بحیّ اور فرشتوں اور اتو وں اور سخروں اور بحیّ ب برابر تنلیوں کے ہرا بر تنلیوں کے ہزار دن کر ہید منظر حیرے میرے او پر بہننے اور شور میانے لگے۔ اس پر میں مارے خوف کے سہم گیا اور گر بڑا اور دہشت کی وجسے یوں چلآنے لگاجی طرح کہ کبھی پہلے نہ چلآیا ہا تھا۔

گر خود اپنے چلانے کی وج سے میں بے دار ہوگیا اور ہوش میں آگیا۔

یه اپناخواب بیان کرکے زر ڈسٹنت چپ ہوگیا۔کیوں کہ انجی تک اسے اپنے خواب کی تغبیر معلوم نہ ہوئی تھتی لیکن اس کا وہ چلا جواسے سب سے زیادہ عزیز تھا فورٌ الطُّ کھڑا ہُواا در اس کا ہاتھ کھڑکر لوں کہنے لگا:

> . «ای زر دست اخو د تیری زیدگی اس خواب کی تعبیر بتاتی ہو۔ ک ترخیر میں میں میں میں اسلام اللہ میں تاریخ

کیا توخود وہ سنسنا ہٹ اورسیٹی والی آندھی ہنیں ہی جو موت کے قلعول کے دروازوں کو دھڑسیے کھول دیتی ہی ؟

کیا توخود وہ تا بوت ہمیں ہوجس میں زندگی کی رنگا رنگ سنسیطا نمیاں ۱ ور فرشتوں کے سنحرمے چیرسے ہوئے ہیں ؟

داقعی بخیں کے ہزار آ وا زقہ نہوں کے مانندزر دمشت سرتا بوت خالے میں جابارّ اور چوکیدار دں اور قبروں کے پاسبا لوں اور باقی ان تمام لوگوں پر سہنتا ہی جو مخوس کنیاں کھڑکاتے ہیں۔

اس فیقے سے توان کو خوف زرہ کردے گا اور پھیاڑ دے گا۔ان کے بیوش موجانے اور ہوش میں آنے سے ان کے اور ہوش میں آنے ہے۔

اوراس وقت بھی جب شام کی طول طول تاریجی اور کان موت طاری ہوگی تو ہمارے آسمان پرغروب نہ ہوگا، ای طرف دارز ندگی!

تونيهي نئے نئے ستارے دکھائے بين اور دات كى نئى نئى رونق افروران

واقعی تونے بہنسی خوش کورنگ برنگ خیے کی طرح ہما رے او برتان دیا ہو۔

اب ہمیشہ تا بو توں میں سے بجنول کی مہنی بھوٹ بھوٹ کرنے گئے گی۔اوراب ایک قاتح اور تُند آند میں تمام بحانِ موت کا خاتمہ کروے گی ۔اس کا تو تحود ضامن اور بیٹین گو ہی ۔

دافعی تونے خواب بیں خود انھیں کو دعیما ہی، اپنے دشمنوں کو ۔ یہ تیر ا بذرین خواب تھا۔

اور جس طرح تو ان سے بسیدار ہوکر اپنے ہوش میں آگیا اسی طرح سے وہ اپنے کپ سے بسیدار ہوکر تیرے اِس آئیں گے۔

یکتی نظریر چیلے کی۔ اور اب باتی سب لوگ زر وست کے پاس جمع ہوگئے
ادراس کے الم تقریر چیلے کی یا کہ وہ اپنے بستر اور اپنی عمکینی کو چھوڑ کران کے پاس
واپس آجائے۔ لیکن زر وسٹ اپنی جگہ پر سیدھا بیٹھا را اور گم گستہ کا ہوں سے
دیکھاکیا یشل اسٹخف کے جو پر دیس سے بہت و لوں کے بعد گر واپس آیا ہو وہ
اپنے چیلوں کو دیکھنے اور ان کے چہروں کو جانچنے لگا۔ لیکن ہنو زاس نے انتھیں بہچا نا
نہ تقاریب انتھوں نے اسے اٹھا کہ پا تو سے بل کھڑا کر دیا تو اس کی نظریس کی
بیک تغیر آگیا۔ جو کچھ بیش آیا تھا سب اس کی سمجھ میں آگیا اور اس نے اپنی داڑھی پر
باتھ بھیرا اور با واز بلند کہنے لگا ؛

رواچها، تو اس کا وقت آگیا ہولیکن اکومیرے چلیو، اس کا انتظام کرد کہیں اب اچھا کھانا مطے اور جلد۔ اس طرح سے میں ٹرے خواب کا تدارک کرنا چا ہتا ہوں۔ مگر پیشین گومیرے پہلوبیں میٹے کر کھاتے اور ہیے۔ اور واقعی میں اس کو ایک سمندر بھی دکھا وّں گاجس میں وہ غرق ہوسکے "

بہ منی تفزیر زرد شت کی ۔ اس کے بعد وہ اس چلے کے چرے کو دین کا دیکھنا

رہا جس نے خواب کی تغییر کھی تھی اور اپنا سرملاتا رہا۔

#### خ ک

ایک روزجب که زردُ شت بڑے گل بہسے گزرر الم بھنا تواسے بہت سے لئے اپاہجوں اور ففتر وں نے آگھیرا اور ایک کُبڑا اس سے یوں کہنے لگا :

"دیچ زر دُشت! عوام می تجدسے سکیتے ہیں اور نیری تعلیم بران کالفین ٹرستا جاتا ہو۔ کین اس لیے کہ وہ تیرے باکل معتقد موجا ئیں ایک بات کی اور صردرت ہو اور وہ یہ ہو کہ تو ہم لیخ اور الم ہمجوں پر بھی اپنا سکہ جائے۔ اس کے لیے یہاں منتخب لوگ موجود ہیں اور واقعی یہ ایسا موقع ہوجس کی ایک سے زیادہ ما تگیس ہیں ۔ تو المدھوں کو بینیا کرسکتا ہی اور انگر وں کو قوت رفتا ر دے سکتا ہی۔ اور جس کی بیٹے برزیادہ بوجہ ہو اس کو توکسی قدر سبکہ ومثن کرسکتا ہی۔ میری دائے بیس یہ بہترین طریقہ ہو لئے اللہ ہوں کو فرر دُشت پر بھین دلانے کا "

لیکن زر دُشت نے اس کین والے کو بیل جواب دیا: "اگر کبرطے کا کو بر دور کردیا جائے تو گویا اس کی روح لے لی گئی، یہ ہی تعلیم عوام ، اور اگر اندسے کو آنکھیں مدے دی جائیں تو دہ دنیا میں بہت سی بری باتوں کو دیجے گا یہاں تک کہ دہ اس کو سے گا جس نے اس کو اچھا کیا ہے۔ اور اگر کسی لنگرے میں قوت رفتا رہیدا کر دی تو اس نے اس کو اچھا کیا ہے۔ اور اگر کسی لنگرے میں قوت رفتا رہیدا کر دی قواس نے اسے خت نقصان بہنی یا یکوں کہ اس کے بیلنے کے ساتھ اس کی برائیاں بھی عین کی ساتھ اس کی برائیاں بھی عین کی برائیاں کی برائیاں کے بیکھیے جب قوم زردُنشن سے سیمتی ہی ج

جب سے کہ میں اُنسانوں کے درمیان ہوں مجھے کم از کم یہ دکھائی دیا ہو: ''اِس کی ایک آنکھ ندار دہی اُس کا ایک کان اور تمیسرے کی ایک مُنا نگ۔ اور معض ایسے یں جن کی زبان غانب ہی یا ناک یا *سر"* 

بلکہ میں نے اس سے بھی بدتر ما کتیں دیکھیں ہیں اورا پ بھی دیکھیتا ہوں۔ اور یند توالیبی ہبیبت ناک ہیں کہ مئیں ان میں سے کسی کا بیان نہیں کرسکتا اور بعض سے سکوت بھی نامکن : یعنی الیے لوگ جن کی ہرچیز ندار دیر اور ایک چیز با فراط موجود ہی، لوگ جو کھے نہبیں میں سوائے ایب بڑی آنکھ کے بالیک بڑے مندکے یا ایک بڑے بیٹ کے پاکسی اور بڑی چیزے۔ ایسے لوگوں کا نام میں نے برشکس بے دست ویا رکھا ہو۔ اورحب میں این کو شرتهائ سے بحل کر پہلی بار اس میں برسے گزرا تو مجھے ا پنی آنکھوں کا یفین ندایا اور بیس بار بار نظر دوڑا تا تفااور بالآخر میں نے کہا: ۔ ''وینخض محض کان ہو، انسان کے برا بر کان الا مجمر میں نے اور اچھی طرح سے دیکھیااور واقعی کان کے پنیچ کوئی چیز جنبش کر رہی تھی جس کی کوتا ہی اور بے بصناعتی اور لاغری پررهم آتا تفا - اور دا قتی یه بها ری بهر کم سرانک چوٹے اور بنیلے تنکے برلگا ہوًا تفا- أورية تنكا النان تقا -اگركوئ شفن تور دبين سے ديجينا تو اسے ايك تھيوڻا سا رشک الوه جیره بھی و کھائی دیتا اور اس تنکے میں لگتی ہوئی اور سومی ہوئی روت بھی لیکن قوم نے مجھ سے کہا کہ وہ ہڑا کان محض ایک انسان ہی نہیں ملکہ ایک بڑا الشان ہی اکیٹ آفت کآ برکا لہ لیکن فوم حب کہی بڑے آدمی کا ذکر کرتی ہی نوجھے اس برمبرگز یقین نهیں آتا ۔ اور میں اپنے اعتقا دیر قایم رہنا ہوں کہ جوکوئی تمام 🔍 چیزول میں سے بہت کم اور ایک چیز میں سے بہت زیا دہ رکھتا ہی وہ برعکس ب وسميت وابا اي

جب زر کوشن گنجرے اور ان لوگوں سے کہ جپکا جن کا وہ وکس اورشفیج بھا تووہ نہا بیت اواس ہوکر لینے چیلوں کی طرف منی طب ہوا اور ان سے یوں کہنے لگا: واقعی اسم میرسے دوستو، حب میں انشا نوں کے درمیان پیمر نا ہموں توابیا معلوم ہوتا ہو کہ گو بابیں انسا بوں کے شکر وں اور اعضا کے درمیان بھرر ہا ہوں -یہ میری آنکھوں کے لیے ایک خو فناک نظارہ ہو کہ میں انسان کو ٹکڑے "کڑے اور براگندہ یا تا ہوں جس طرح کہ میدانِ جنگ یا کھننے میں -

اگرمیری نظرحال سے گریز کرکے ماصنی کی طرف جاتی ہو تب بھی وہی نظارہ پیش آنا ہو : مگرشیے اور اعضا اور خوفناک انتفا قات ، مگرانشان نہیں -

زین کے اوپرماضی اورحال؛ کائر میرے دوستو، یہ میرے لیے سب سے نیا دہ نا قابل برداشت ہی ۔اورمیرے نرندہ رہنے کی کوئی سبیل نہ تھتی اگریں اس چیز کو نہ دیکھنا چوضرور بالصرور آنے والی ہی،

دیکھیے والا ، ارا دہ رکھنے والا ، خلق کرنے والا ، بذات حود متقبل اور مستقبل کا نیل ۔ اور ہاہے ، اس کیل برشل لنج اپا بیج کے ؛ یہ ہو بساط زر دُشت کی -

اور تمنے بھی اکثر اپنے دل سے پوچھا ہو: "ہمارے خیال میں زر دست ہی کون ؟ ہمارے خیال میں زر دست ہی کون ؟ ہمارے نز دیک اس کا کیانام ہونا جا سے ؟" اور میری ہی طرح تم نے بھی سوالوں کے ذریعے سے جواب دیا ہی ۔

کیا وہ وعدہ کرنے والا ہی ؟ یا وعدہ وفا کرنے والا ؟ فاتح ؟ یا وارث؟ خزال یا ٹل ؟طبیب ؟ یاصحت یاب مریض ؟

کیا وہ شاعرہ ؟ یا راست گو ؟ آزاد کرنے والا؟ یا قید کرنے والا؟ نیک؟ یابد؟ یک انسانوں کے درمیان ایوں بھرتا ہوں جیبے کوئی ستقبل کے ممکر وں کے درمیان بھرتا ہو، اس سنقبل کے جس کو بیس د کمچہ رالج ہول۔

ا دریہ ہی میری سا رسی سرتوٹ کو کوششش ہو کہ میں ان چیزوں کو جوٹ کر ایک دوسرے سے ملا دوں جو کمکڑے ٹمکڑے ہیں اور متما اور بے رحم اتّفا قات -اور بیں انسان ہوناکس طرح گوارا کرسکتا ہوں اگر انسان جوڑنے والا اور متما حل كرنے والا أور انفا قات كانجات دينے والائبى نہ ہو۔

گزرے ہؤوں کونجات دینا اور ہر"یوں ہؤا" کو"یوں میری مرضی تھی ، میں مبدل کر دینا : یہ ہو تواس کا نام میرے نز دیک نجات ہو۔

عزم: یہ ہم نام آزا دکرنے والے اور مزدہ دینے ولیے کا اور اسی کی تعلیم،
ای دوستو، میں نے تم کو دی ہم ۔ مگراتنا اور سیکھ لو: خود عزم ہنوز مفیبر ہم ۔
عزم رکھنا آزا دی دیتا ہم ۔ لیکن اس کا کیا نام ہم جو آزا دکرنے والے کو بھی
پابڑم کرتا ہم ؟ ''یوں ہُوا'' یہ نام ہم عزم کے دانت پینے اور تنہا ترین کوفٹ کا جہل کہ
وہ ہرچیز کے مقابلے میں بے بس ہم جو کی جا چکی ہم لہذا وہ ہرگز شنہ چیز کا ایک برا
متاش بین ہی ۔

عزم واپس جانے کاارا دہ نہیں کرسکتا۔ یہ کہ وہ نہ وقت کو توڑسکتا ہی اور نہ وقت کی آرزو کو ؛ یہ ہوعزم کی تنہا ترین کوفت۔

عزم رکھنا آزا دی دینا ہی۔خودعزم اپنی کوفت سے آزا دہونے اور اسپنے قیدخانے کا مذاق اڑا لے کے لیے کیا تدمیرسوچ رہا ہی۔

آه ٔ سر قیدی باگل هوجا تا هی اورمقیدع م بھی پاگل پینے سے اپنی نجات حکل کرتا ہی اس کو میرست ہو کہ زمانہ بچھیے کی طرف نہیں جلتا '' جو ہوچکا ہو پیمام ہو اس پیقر کا جس کو وہ لوکا نہیں سکتا۔

لہٰذا وہ حسرت اور ہے دلی کی وج سے پیّقرلا کا تا ہم اوراس شخص سے کبینہ نکا لتا ہوجواس کی طرح عضتے اور ہے دلی کومسوس نہیں کرتا ۔

اس طرح سے وہ عزم جو آزاد کرنے والا ہو ایذا رساں ہوجاتا ہو۔اور وہ ان سب سے جن میں ایذا انتقابے کا ما قرہ موجود ہو اس لیے کیپنز لکا لتا ہو کہ وہ کوٹ نہیں سکتا۔ یہ ، ہاں محض بیخود کبینہ ہی ؛ عزم کی نفرت زمانے اور اس سکے" یون ہؤا "سے۔ واقعی ہمارے یعزم کے اندرا کی بڑی حاقت ہی۔ اور اس بات نے سرانسان کوملو<sup>ن</sup> کر دیا ہم کہ بیرحاقت روح کی معلّم ہج۔

کینے کی جان: ای میرے دوستو، یہ اب یک انسانوں کا بہترین مرا فنہ تھا۔ا در جہان تکلیف موجود ہو وہیں ہروقت سزا کا ہونا بھی صروری ہی۔

" سزا " په نوخود کېينه کا د وسرا نام ېې وه در ورغ گوئ کې و جېرسيد په چې تفويا دعويٰ کړنۍ ېوکه اس کاضميرصاف ېو په

آورهیاں کہ خودعزم کرنے والے میں تکلیف موجودہی اس وجیسے وہ ماضی کاعزم نہیں کرسکتا۔ لہٰذاکل زندگی اورخود عزم سزاکے مرا دف ہی۔

اور بھرروح پر ابّر کے ابّر حیاسگئے یہاں تک کد ثمنون نے یہ دعظ دیا : 'م ہرجیز فنا ہوجاتی ہی۔ للِذا ہرجیزا س قابل ہو کہ فنا ہوجائے !''

"اور قا نونِ وفت کے مطابق انصا مت یہی ہو کہ وہ اسپنے بچّیں کو کھا جائے'' یہ ہو وغط جنون کا ۔

" قاعد ٹا چیزوں کوالضاف اورسزاکی بنا پر تر نیب دیا گیا ہو۔ ہاسے چیزوں کے بہا ؤ اور سزاکے وجود "سے کہاں نجات ملتی ہو ؟ " یہ تو وعظ حنون کا۔

"جب ابدی انضا ن موجود ہو تو بھر نجات کا کبا ٹھرکا نا ہے۔ لائے" اوں ہوا " کا پیقر لڑک نہیں سکنار لاہا سزلیں بھی جا ری رہٹی چا ہییں"، یہ ہو وعظ مجنون کا ۔

می می می می می می می می ایا جا سکنا - بیر کیوں کر ہوسکنا ہو کہ سزا دہیتے سے وہ علی مط جائے ! سنرا کے وجود' بیس بین تو لا فائی چیز ہو کہ وجود برا برعمل اور جرم میں چکر لگاٹا رہنا ہی -

و مان یه اس و فنه نهیس موسکتا هر حبب که عزم خود خلیل موه جاسی اور عزم کرنا

عدم عزم میں مبدّل ہوجائے <sup>یہ</sup> لیکن میرے بھائیو، تم تو تجنون کے اس گیت سے جومض قصے کہا نیوں میں آتا ہو واقف ہو -

میں نے نم کو قصے کہا نیوں کے اس گیت سے برطرف کر دیا تفاجب کہ میں نے تم کو پی تعلیم دی تقی : "عزم ایک خالق چیز ہی "

تمام ''بیوں ہؤا'' ایک ناچیز 'گرا اور ایک معمّا اور بے رحم اتفاق ہی حب نک کہ خانق عزم اس پرا عنا فہ نہ کرے : " مگریس اس کو بوں چا ہنا بھا!''

اور حبب نک خالق عزم یہ اضا فہ نہ کرہے : ‹ ، مگر میں اس کو بول چا ہتا ہوں اہیں اس کو بوں چا ہوں گا!''

مگر کیا عزم نے کہی اس طرح کہا ہو؟ اور الیا وا قعد بیش آتا کب ہو؟ کیاعزم کے او پرسے کا تھی اتار لی گئی ہو؟

کیاعزم خود اپنا آ زا دکن اور مزز ده رسال هوگیا هر ؟ کیا و ه کینے کی جان اور دانت پیسنے کو بمبول گیا ہر ؟ '

اورز مانے کے ساتھ صلح کرنے کو اور تمام سلحوں سے بڑھ کرچیز کو اسے کس نے سکھایا ہی ؟

صلح سے بڑھہ کر وہی عزم خوا نا ں ہو سکتا ہوجن کا نام عزم اقتدار ہو۔ مگر وہ بیاکر مسطرح سکتی ہو ؟ اس عزم کو رجعت فہقرسی کون سکھاتا ہو ؟

زر دُشت نے یہاں تک نظر ہر کی مٹی کہ وہ یک بیک خاموش ہوگیا اوراس شخص کی مانندا دھراُ دھر دیکھنے لگا جو بے انتہا ہم گیا ہو۔خوف زوہ نگا ہوں سے وہ لینے چلوں کو دیکھنے لگا۔اس کی نگا ہیں اس کے خیالات اور پس خیالات میں نیر کی طئ چھنے لگیں ۔لیکن مخودی ہی دیر کے بعد وہ بھر مینٹ لگا اور اطبیان کے ساتھ اس نے کہا، انسانوں کے سابخ رہا مشکل ہو کیوں کہ خاموشی بہت شکل امر ہو، بالخصوص

اس كے ليے جو مكى ہو"

یا تقریر زرد شن کی بیکن کبرے نے اپنا مُنہ ڈھا نب کریے نقریر سنی تھی۔ مگر جب اس نے زرد شت کو مبنتے ہوئے سنا تو وہ اسے عورسے دیکھنے لگا اور وہ رک رک كريه كهةاجا تائقا:

لین اس کی وجرکیا ہو کہ زروشت ہمسے اور بایٹس کرتا ہی اور اسیے جیلوں سے اور ؟

زر دُسْت نے جواب دیا :"اس میں تنجت کی کیابات ہی اکبر وں کے سا تھ گبروی باتیں کرنی چا ہیں ؛

گبراے نے کہا: ''خوب' اور حیلوں سے مکتب کی بانیں کرنی جاسیں -لین اس کی کیا وج ہو کہ زر دُشت اینے چلوں سے اور بائیں کرتا ہو اور اين آپ سے اور ؟"

#### انسانی ہوش مندی

بندی خونناک ہنیں ہو ملکہ گہرائی ،

ده گهرای جهال که نگاه بنیج کی طرف محسیلتی هموا در یا نمقه او میر کی طرف اعکمتا همو-

الیی حکم پر دل میں لینے دُ ہرے عزم کی وجسے حکّر آنے لگنا ہی۔ آہ ددستو، کیا تھیں میرے دل کے دُ ہرے ع م کا راز کھل گیا ؟

به به تومیری گهرای ا در میراخطره هر که میری نظرا دیرکی طرف رگرنی هر ادر میرا با تقد گهرای پر ژکنا اورسها را لینا جا متا ہی۔

میراعزم انسان سے بیٹنا ہی۔ میں اپنے آپ کو زنجیرکے ساتھ انسان سے باندھنا چا ہتا ہوں ۔ اس لیے کہ میری کشش اور پر کوفوق البشر کی طرف ہی کیوں کہ میرا

د دسراءزم و ہاں حانا جا ہتا ہی۔

ادراس وجسے میں انسا نوں میں شل اندھے شخص کے رہتا ہوں ۔ گویا کرمیں ان کو پچانتا ہنیں ۔ تاکہ کہیں میرے ٹائھ کاعقید ہمضبوط چیز کے اوپرسے بالکل اکٹر نہ جائے ۔

میں تم انسا لؤں کوہنیں پہچا نتا۔اس قسم کی تا ربکی اور د لاسا اکثر میبرے ارد گرد پھیلا پاگیا ہی۔

یں بدمعاسوں کی تاک میں بھا مک پر مٹبینا ہوں اوران سے یہ سوال کرتا ہوں : کون جا ہتا ہو کہ مجھے دھو کا دے ؟

یہ میری پہلی انسانی ہوٹ مندی ہو کہ بیں دھوکا کھا ناچا ہتا ہوں تاکہ مجھے اپنے آپ کو د غابازوں سے بچانا نہ پڑے ۔

آه، اگریس اپنے آپ کوانسان سے بچائے رکھتا تو انسان میری گیند کا لنگر کیوں کر ہوسکتا تھا۔ ورز وہ توجھے نہا بیت آسانی سے اوپر کی طرف کھیچ کھینک دبتا یہ احتیاط میری قسمت سے بالا تر ہم کہ چھے کسی احتیاط کی صرورت نہیں۔

ا درج یہ نہیں چا ہتا کہ انسا نوں ہیں رہر باکل بے کا رہوجائے ہی کوجاہیے کہ برآب خورے سے پانی بینیا سیکھے ۔ ا درج صاف مقرا رہنا چا ہتا ہی انسا نول کے درمیان میں اسے اپنے آپ کو مَیکے پانی سے بھی وھونا جا ننا چاہیے ۔

اور میں نے بغرض تسلّی اکٹر اپنے دل سے یہ کہا ہی : " آکٹ اِمضبوط ہو اِ ای بلّہ سے دل اِ تیری ایک بدو قتی تو بگر ماگئی ۔اس سے اپنی خوش وقتی کا خط آٹھا ! " اور میری دوسری انسانی ہوش مندی یہ ہی : میں مغرور لوگوں سے زیادہ خود پیندلوگوں کی احتیاط کرتا ہوں ۔

کیا مجروح خود بسندی سرغم ناک نقالی کی مال نہیں ہی ؟ گرحب سؤور

هجروح مهونا ہر تو و با*ں عز ورسنے بڑھا کر کوئی چیز سپ*یا ہوجا تی ہی۔

تاکہ زندگی آ بھوں کو بھلی معلوم ہوا س کا کھیل خوبی کے ساتھ کھیلا جا نا

چاہیے۔ گراس کے لیے عدہ نقالوں کی ضرورت ہو۔

تمام خود پیندوں کو بیں نے عمدہ نقال پا یا ہو۔ وہ تما شا کرنے ہیں اور جاہتے ہیں کہ لوگ ان کوخوشی سے دکھیں۔ اس عزم میں ان کا سارا دل لگا ہوا ہو۔

وہ اپنا کھیل تما شا د کھاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایجا د کرتے ہیں۔ میں ان کے

قربیب ہوکرزندگی کا نظارہ کرنا بیند کرنا ہوں۔ یہ غمگینی کا علاج ہو۔

اس لیے میں غود بیندوں کا طرف دار ہوں کہ وہ میری غم گینی کے طلبیب ہیں اور

مجے اننان کے ساتھ جکر اکر رکھتے ہیں جس طرح کسی کھیل تماستے میں -

اور اس کے بعد: خود بیند کے انکسار کی کل گہرائ کو کون نا پ سکتا ہو! اس کے

اسی انکسار کی وجه سے میں اس سے مجتن اور ہمدر دی رکھتا ہول -

وه تم سے پیسکھنا چاہٹا ہو کہ اپنے اوپرکس درجہ اعتقادر کھے بھماری کا ہول

سے اسے نفویت ماصل ہوتی ہو۔ وہ اپنی تعربین مخصا رہے کا مفول ایس سے چُرتا ہو۔

جب نماس کی تعربین کرنے ہو نو وہ متھا رہے جبوسط کو بھی سیج مانتا ہو۔ کیوں کم

اس كا دل اندر مي اندرا و بمركريد كنها بهي السياس بول كيا!"

اور اگر پیچی نیکی یہی ہم کہ اس نیکی کوخود اپنی خبر نہ ہو نوخو دیبند کو فی الواقع اپنے انکسا رکی خبر نہیں -

ا درمیری تبسری انسانی ہوش مندی به ہو که میں تنھاری برز دلی کی وجسے بڑوں کو دیکھنے سے بیزار نہیں ہوتا۔

میں ان عجا نبات کو دکھیے کر دل سے خوش ہوتا ہوں جو گرم سورج کی پیداکردہ ہیں : جیتے اور کھجور اور کِٹکٹانے والے سانپ۔ انسانوں میں بھی گرم سورج کی خوب صورت نسل موجود ہے۔ اور بُرے لوگول میں بھی بہت سی نتجتب انگیر ماتیں یائی جاتی ہیں۔

یہ درست ہو کہ جس طرح تھا رہے بڑے سے بڑے وانشند مجھے کچھ ایسے دانشمند معلوم نہیں ہونے اسی طرح میں لے اسالوں کی بدی کو اس کی شہرست سے کم یا یا ہم ۔

ادر اکثریں نے افسوس کے ساتھ بہ سوال کیا ہی: اب اور زیادہ نم کیوں کینگٹانے ہو، ای کیکٹ نے والے سانیو ؟

واقعی بدی کا بھی ایک منتقبل ہو۔ اور گرم ترین خِطّہ جنو بی انسان کے لیے ہنوز دریا ، نبیس ہوا ہو۔

آن کل کی بری سے بری بدی ضن بارہ جوتے چوڑی اور مین عمینے لمبی ہی ۔
لیکن ایک دن آنے والا ہی حب اس سے بڑے اڑ دہ و نیا میں ظاہر ہوں گے۔
تاکہ فوق البشر کے پاس اس کے اڑ دہ کی کمی نہ ہو، بعنی مہااڑ دہ ہے کی جو
اس کے نتایا بن شان ہو، اس کے لیے مرطوب جنگلوں میں ابھی بہت دنول نتھاتے
ہوئے سورج کے جیکنے کی حزودت ہی۔

متعاری حبگی بلیوں کو بہلے جیتا بننا ہی اور متعارے زہریلے مینڈکوں کو مگر نہی۔ کیوں کہ اچھے شکا ری کو اچھے شکا رکی صرورت ہی۔

اور دا فعی ، ای نیکو اور خدا نرسو ، تم میں بہت سی چیزی فابلِ صفحکہ ہیں ادر بالخصوص بخفا را ڈرنا اس سے جس کا نام اب تک " شیطان " ہمد

بھا ری روح ذات بزرگ سے اس قدرغیر مانوس ہی کہ فوق البیشر کی نیکی تنھارے لیے سخت نو فناک ہوگی۔

اورای دانشند و اورعالمو، دانشندی کی جن گرم شعاعوں میں فوق البشر

برہنہ نہائے گاتم ان سے کوسوں دور بھاگوگے۔

ای بزرگ ترین انسانو جو میرے سامنے ہو! متھارے اوپر میراشک وشبہہ اور میراشک وشبہہ اور میرا خدہ بوشدہ یہ ہو: مجھے میمعلوم ہوگیا ہو کہ تم میرے فوق البشر کا نام شیطان رکھوگے ۔

ہ ، میں ان بزرگ ترین اور بہترین لوگوں سے ننگ آگیا ہوں۔ ان کی بزرگی مجھے اس بات پرمجبور کرتی ہو کہ میں اس سے اوپر کی طرف اور با ہراور دور ہوکر فوق الدیشر کی طرف حیلتا ہوں۔

جب ان مہر بن لوگوں کو میں نے بر سند دیکھا تو مجھ برایک وحشت طاری ہوگئی۔اورا ڈ کرمتنقبل بعبدیں چلے جانے کے لیے میرے بڑکل آئے ،

ملکہ تمام خالقوں کے خواب وخیال سے بعید ترمننفنبلوں اور حبوب نرحبو لول میں۔ دیاں جہاں کہ خداؤں کو ہرقسم کے نباس سے سٹرم آتی ہو۔

مگر تنفیں میں نہ محض نباس میں دکھینا جا ہتا ہوں'، ای ہمسایو اور ہم انسانو' ملکہ بہ حیثیت '' نبک اور خدا ترس لوگوں ''کے اسچیے اور خود نبیند اور فا بلِ احترام اما س میں -

اور میں بھی لباس بین کر تنھارے درمیان میں بٹھینا چا ہتا ہوں تاکہ ندمیں تم کو پہچان سکوں اور ند اپنے آپ کو۔ یہ ہو میری آخری النانی ہوش مندی -یہ محتی تفریر زردُشت کی

## خاموش ترین گھڑی

ای میرے دوستو بھے کیا ہوگیا ہی ؟ تم مجھاس طرح دیکھ رہے ہوجیے کوئی گھرایا ہوًا اور داند و درگاہ اور نارضا مند تبرو اور آما د و رخصت ہو۔ ماے ہم

لوگوں كو تھيوڙ كر حيلا جانا!

ہاں زر وسنت بھرایک بار اپنے گوشئونتہائی میں جانے پرمجور ہی لیکن اس مرتبر ریچیداپنے غارمیں اپنی خوستی سے نہیں جانا جا بہنا۔

م میری نا راض مالکہ کی بیر مرضی ہو۔ وہ میری نا راض مالکہ کی بیر مرضی ہو۔ وہ مجھ سے کہ علی ہو کہ علی ہو

کل شام کے قریب میری خاموش نزین گھڑی گے مجے سے باتیں کیں ۔ یہ ہونام میری خو فناک مالکہ کا ۔

اوراس طرح سب کچھ طومو دیکا ہو۔ مجھے نم سے ہربات کہنی صروری ہوتا کہ یک بیک رخصت ہوجانے والے کے خلاف بھیا را دل سخت نہ ہوجائے۔

كيا تحيي سومانے والے كى دست كى خبرسم؟

وہ با نوکی انگلبول تک سہم جاتا ہی۔ کیوں کہ زبین اس کے باتو کے بینچے سے بھل جاتی ہی اورخواب مشروع ہوجاتا ہی ۔

یہ میں نے تم سے بطور تشنیبہ کے کہا ہو کل خا موش ترین گھڑی میں زمین میرے پانو کے نیچے سے کل گئی اور خواب سٹروع ہؤا۔

سو ٹی آگے بڑھی ۔میری زندگی کی گھڑی نے سانس لی ۔میرے اردگر د کبھی پہلے اتنی خاموشی مذمقی۔ بہاں مک کدمیرا دل دھک سے ہوگیا ۔

تب زندگی نے بغیراً وا زکے نجدسے کہا : " زر ُدسنت ' نتجھے یہ معادم ہو ؟ " اور میں اس کا نا پھوسی پرخوت کے مارے چلّانے لگا اور میرا چپرہ فق ہوگیا مگر میں چپ ریا ۔

تنب اس نے دوبارہ بغیراً واز کے مجھ سے کہا: " زر ٌدشن ، نتج بیہ معلوم نو ہم نمین تواسے کہنا نہیں ؛ اور بالاً خریس نے برائبجنۃ ہوکرجواب دیا :" ال میں اسے جا تتا ہوں گرزبان پرلانا نہیں جا بتا "

تب اس نے بھر بغیر آوا ز کے مجھ سے کہا:" زرع سنت تو تہیں کہنا جا ہتا ؟ کیا یہ جے ج ؟ اپنی برانگختگی کی آڑ نہ ہے!"

اور میں بیچے کی طرح رونے اور کا نیپنے لگا اور میں نے کہا؛ یا می میں کہناتو چاہتا تھا گر کیوں کر کہوں! صرف اسی کی میں معانی چاہتا ہوں۔ یہ میری طاقت ہے باہر ہی "

تب پھراس نے بنیراً دا زکے مجھ سے کہا:" زرفوشت انو ہو کیا! اینی بات کہ ڈال اور ہلاک ہوجا!"

اورمیں نے جواب دیا: "آہ ، کیا یہ میرے الفاظ ہیں ؟ میں ہوتا کون ہوں؟ میں محترم ترشخص کا منتظر ہوں ۔ میں اس کے سامنے محض ملاک ہونے کے قابل مجی نہیں ؛

تب بچراس نے بغیراً واز کے مجھ سے کہا !' تو ہوتا کون ہی جہے کو تو ہیں اب یک کافی منکسالمزاج بھی بنہیں سمجھتی ۔ انکسار کا چیڑاسخت ترینِ ہوتا ہو ''

اور میں نے جواب دیا: "میرے انکسار کے جہائے نے کیا کچھ ہر داشت ہمیں کیا! میں اپنی بندی کے وامن میں قیم ہول میری چوشیاں کتنی مبند میں ؟ میرا بھی کیا! میں اپنی دادیوں کوخوب ہجانتا ہوں "

تب پھراس نے بغیرا واز کے مجھ سے کہا:" ای زر دُسنت، جس کا کام بہاڑوں کوسر کا نا ہی وہ دادیوں اورنشیبوں کو بھی سر کاسکتا ہی "

اور میں نے جواب دیا:" ابھی کک میرے الفاظ نے کسی پہاڑ کو نہیں مسرکا یا افر جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ لوگوں تک نہیں بہنچا ۔ میں النمان کے پاس گیا تو

بول نبكن سوزان نكسابه في تبين ا

ننب بھراس نے بغیرا واز کے مجھ سے کہا : "تو بیر کیا جانے! اوس اس و قت نا گھاس برگر تی ہوجی اس و قت ہوئا

اور میں سفرحواب دیا ؛ منجب میں نے اپنا را سنا پالیا اور جل کھڑا ہوًا تو لوگ بمیرا مذات اڑانے لگے اور وا فنی اس و فنت میرے پانو کا نہیا رہے کئے ،

اور وہ مجھ سے بول کینے لگے " تورات نو معبول ہی چکا شا اب میان بھی محدل گہا ؟

نتب پھراس نے بنیرآ واز کے مجھ سے کہا: ''ان کا مذاق ہو کہا! ٹو اکیا البہا نفض ہی جو فرماں بردادی بھول دیکا ہی اب نجھے حکم جلانا نیا ہے ہے!''

کیا شخص معلوم نہیں کہ کون شخص سب کے واسطے سب سے زیا دوصروری ہی۔ وہ جد کہ بڑی چیزوں پر حکم حلانا ہو

بڑسے کا م کا انجام دینا مشکل ہو ۔ لیکن اس سے بھی مشکل بڑی چیز وں پر مکم لا نا ہو۔

م به نیری بات باکل نا قابل معافی بو: " تیرسته پاس قوّت بودکین توهکومست نہیں کرنا چا ہنا "

اور میں نے جواب دیا :" حکم علانے کے لیے مجھ میں شیر کی آ و از کی کمی ہم ی<sup>ی</sup> تب پھراس نے چکپے سے میرے کان میں کہا ،" خاموش ترین الفاظ ہی طوفالن بیا کرتے ہیں نے الات جو کبو ترکی جال جلتے ہیں دنیا کی رہنمائی کرنے ہیں ۔

ای زردگشت، بینچه اس کے سائے کی طرح جینا جا ہیں جس کا آنا لا بدی ہو۔اگر قراس پر کا رکن ہوگا تو نو اس برحکم جلائے گا اور حکم جلانا ہؤا بین قد می کرے گا " اور میں نے حواب دیا :'' مینچھ سشرم آتی ہی ؛

تنب پھراس نے بغیراً واز کے مجھ سے کہا : اور تجھ ابھی سے بنا ہواور شرم وہ رکزنی ہے۔

جوانی کاغر وراب تک تیرے سر ریپوار ہو۔ نیری جوانی دیر میں آمی ۔ لیکن جو شخص بچے ہونا چا ہتا ہم اسے اپنی جوانی سے بھی گزرجا نا چاہیے "

اور میں بہت دیر تک سوخیا رہا اور کا نیا کیا یکن آخر کا رہیں لے وہی کہا جو پہلے کہا تھا " میں نہیں جا ہتا ہوں "

اس وقت میرے چاروں طرف قبقه چ گیا۔ افسوس، اس قبقهے نے کس طرح میری آئتیں بھاڑ ڈالیں اورمیار دل چاک کرڈ الا!

اوراس نے آخری مرتبہ مجھ سے کہا:"ای ڈرددشٹ نیرے بھل بختہ ہوگئے ہیں کیکن تو اپنے بھلول کے لیے ابھی سختہ نہیں ہؤا۔

لہٰذا نبجے اپنے گوشہِ تہائی میں جانا چاہیے اکیوں کہ نبجے ابھی بخیۃ ہونا ہاتی ہو'' اور وہ بھر بہننے لگی اور بھاگی۔ بھرمبرے چارول طرف سنا ٹا ہوگیا، ایساجیے سنامٹے پر سنا ٹا ہو جاتا ہی۔ مگر میں زمین پر رپڑا ہوّا تھا اور میرے عضو عضو سے لہب بنا ہم رہا تھا

اب تمنے سارا قصة سن ليا اور بريمي كركيوں مجھے اپنے گوشد تنهائي ميں واپس جانا جاہيے -كوئى بات بيں نے تم ہے جھيائى نہيں، اسى دوستو!

ادر میریمی تم مجھ سے سن جیکے ہو کہ کون شخص اب تک خاموش ترین ہو اور ہونا جا ہتا ہی ۔

، میرے دوسنو، مجھے تم سے کچھا در بھی کہنا ہی، مجھے تم کو کچھ اور بھی دینا ہی۔ وہ میں دیتا کیوں نہیں ؟ کیا میں عبل ہوں

جب زردوشت بیسب که چکا تواسے سخت در دا وراپنے دوستوں سے عدائی کا قرب محسوس ہوا پہال تک کہ وہ زور زور سے رونے لگا اور لوگ اس کونستی دینے سے عاجز آگئے۔ تاہم دہ رات کے وقت اپنے دوستوں کوھیوڑ کر تنہا روا مذہوگیا۔

## كلام زردست

## شيرا دفر

"جب تنهیں اپنے آپ کو ملبند کرنے کی خواہش ہوتی ہی تو تم نظرا و پراٹھاتے ہو۔ گرمیں پنیچے کی طرف دیجیتا ہوں کیوں کہ میں ملبندی پر ہموں ۔ تم میں سے کون ہی جو ایک سائھ ہنسے بھی اور ملبندی پر بھی ہو۔ جوسب سے او بنچے پہاڑوں پر حرفیصتا ہی دہ سرایک عمٰ ناک کھیل اورغم آلود سنجیدگی پر مہنستا ہی "

> زرگوشت، ککھنا پڑھنا ۔ پہلا دفتر صفحہ ۲۸

#### سياح

اس نے اپنے دل سے کہا: " میں ایک سیاح اور کوہ پیا ہوں ۔ مجھے ہیں انوں سے مُبّت نہیں۔ اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ میں دیرتک جب چا بہ عجم نہیں سکتا۔ اور قسمت اور بخر ہر چاہیے جو کچھ محھے دکھلائے تاہم میا حمت اور بہاڑ پر چڑھنا توسلے ہی گا ۔ ہالآخر النان کو جو بخر سر ہوتا ہی وہ خود اپنا ہوتا ہی۔

وہ وقت جاتا رہا جب مجھے الفا قات بھی بین آیا کرتے تھے۔ مگراسب کون سی چیز پیش آسکتی ہی جو پہلے سے میری ملکیت نہ ہو آ

میراا پنا 'خود' اوراس کا وہ حصتہ جو بدت سے پر دلیں میں کھا اور تمام چیزول اورا تفاقات کے اندرمنتشر کھا بالآخر واپس آر کا ہی اور میرے گھر کو لوٹ رکا ہی۔

اور میں ایک بات اور جانتا ہوں: اب میں اپنی آخری چرٹی کے سامنے آگڑا ہم اُ ہوں اور اس چیز کے سامنے جو بے حد دیر تک میرے لیے ایٹار کھی گئی تھی۔ آہ ، مجھ لینے سخت ترین راستے پر چینا پڑتا ہو! آہ ، میں نے اپنی تنہا ترین سیاحت

شروع کردی ہو!

کین جوشض میری طبیعت کا مو وه ایسی گوژی سے بچے نہیں سکتا ،ایسی گوژی جو اس سے کہتی ہو؛"اب اس وقت تو اپنے بڑائی کے راستے پرچل رہا ہو۔ پخوٹی، اور کھڑ: اب بیر دونوں مراد من ہیں ۔

نو اپنے بڑائی کے راستے پر جیل رہا ہی جس چیز کا نام اب تک تیرا آخری خطرہ عقا وہ اب تیراآخری ما وا وملیا بن گیا۔

ٹواپینے بڑائی کے راستے پرجل رہا ہی۔ تیری ہمت کا یہ مقتصفا ہونا جا ہیے کہ اب نیرے لیے لوٹنے کا کوئی راستا باتی نہیں رہا۔

توابین برائی کے راستے پرمیل رہا ہو۔ یہال کی شخص کو تیرے بیچیے بیچیے بیچے دا ہ کو مٹا دیا ہو۔ اوراس کے اوپر منا دیا ہو۔ اوراس کے اوپر پیکھیا ہؤا ہی: نامکن ۔

اور اگراب تیرے پاس کوئی سٹرھی بھی نہ ہو تو تنجھے خود سرکے بل چڑھنا جا ننا جاہیے۔ ورنداورکس طرح سے توا ویر حیرٹھے گا ؟

خودا ہنے سرکے بل اور خود اپنے دل کے بار! تیری نرم نرین چیزاب سخت ترین ہوجاتی چاہیے۔

جس نے اپنے آپ کو سمبینہ سجا کر رکھا ہو وہ بہت بجاؤ کی وجسے سمار پڑجانا ہی۔ تغربی ہو اس چیز کی جوسخت بنا دیتی ہو۔ میں اس سرزمین کی تعربین سنہیں کرتا جہال گھی اور شہد بہنا ہو۔

یه صروری ہو کہ ابنے آب سے مسل کر دیجینا سیکھا عبائے "اکہ بہت سی چیزی نظراً میں۔ سرکوہ بیما کے لیے اس سختی کی صرورت ہو۔

لكين جوشخص صاحب معرفت ہوكر آنھوں سے مدا خلت بے جاكرتا ہووہ

چیزوں کے محض سطی دلائل کے علاوہ کیا دیکھ سکتا ہی !

لیکن انوزر دست تو سرحبز کی دلیل اور دلیل کی جڑکو دیکھنا چاہتا ہی۔للذا ہے۔ لینے آپ سے بلند ہو نا چاہیے۔اوپر کو، ملبندی کی طرف ، یہاں تک کہ خو دیتر بے ستا ہے بھی تیرے بینچے آجا بیل -

ہاں! پنچ دیکھنا چاہیے میری طرف اور میرے ستاروں کے بھی طرف۔
میرے نزدیک یہ میری چونٹ کا نام ہو۔ یہ ہی آخری چونٹ اب میرے لیے باقی رہ گئی ہو۔
یہ وہ! ٹیس تقییں جوزر فوشت نے لینے دل کوسخت مقولوں سے تستی دیتے
ہوئے چڑھتے وقت اپنے آپ سے کیس کیوں کہ اس کا دل ایسا زخمی ہوگیا تھا جیسا کہ
کبھی پہلے نہیں ہؤا تھا۔ اور جب وہ بیٹ کوہ کی بلندی پر پنجا تو کیا دیکھتا ہو کہ ایک
اور سمندر اس کے سامنے بھیا ہؤا ہو۔ اور وہ چپ چاپ کھڑا کا کھڑا اور گیا اور دیر تک
فاموش رہا۔ لیکن اس بلندی پر دات مسرو تھی اور مطلع صاف تھا اور ستارے چک
دے ہے۔

بالآخراس نے افسوس کے ساتھ کہا:" میں اپنی فشمت کو پیچا نتا ہوں ۔اچھّا! میں تیار ہوں ۔میری آخری تنہائی ابھی مشروع ہوئی ہیئ

آه، به تاریک اورغ گین سمندرمیرے ینچ اِ آه، به حامله شانه کلفت اِ آه، قسمت اور عمله شانه کلفت اِ آه، قسمت اورسمندر اِ مجھے انز کر تمضارے یاس جانا چاہیے اِ

میں اپنے ملبند ترین بہاڑ اور اپنی طویل ترین سیاحت کے روبر د کھڑا ہوں للہذا مجھے اتنا پنچے اتر نا حاسبے جتنا کہ کہی میںلے نہ اُنڑا تھا۔

درد کے اندر اتنا سرایت کرنا چاہیے طبنا کہی پہلے ہیں نے ذکیا ہو، بہاں تک کہ میں اس کے تاریک سیلاب تک پہنچ جاؤں۔ یہ ہمقتضا میری قسمت کا۔ اچھا! میں تیار ہوں۔ یا دینجے اوینجے بہاڑ کہاں سے آئے ہیں ؟ یسوال میں نے ایک مرتبر کیا تھا۔ تب مجھے یہ معلوم سوّا کہ وہ سمندر سے آئے ہیں -

یگوا ہی اُن کے بچتر وں اوران کی دلیہ ار وں میں کندہ ہی ۔ مبند ترین چیز کالبیت ترین چیزسے اپنی ملبندی پر ہنچنا لازمی ہی۔

یہ تقیں باتیں زر دست کی پہاٹر کی چوٹی پر جہاں سردی تھی۔ لیکن جب وہ سندرکے قربیب بہنچا اور بالآخر ساحلی پہاٹر لوں کے درمیان کھڑا ہوّا تھا تنب اسے راہ کی تفکن محسوس ہوئی اور اس کا است نتیا تی پہلے سے زیادہ ہوگیا۔

اور وہ ابنی خار آب کے ہرچیز سور ہی ہی ۔ سمندر بھی سور نا ہی ۔ اور وہ ابنی خار آلود اور عجیب وغربیب نگا ہوں سے مجھے دیکھ رہا ہی ۔

گروہ گرم سانسیں نے رہا ہی میں اسے محسوس کر رہا ہوں ۔ اور میں بیمھی محسوس کررہا ہوں کہ وہ خواب دکیر رہا ہی ۔ دہ نیند میں سخست کیوں پر کر ڈمیں بدل رہا ہی ۔ سنو! سنو! وہ گرسنسنۃ برائیوں کی یا دکر کے کس طرح کراہ رہا ہی ! یا آیندہ کی برائیوں کی ؟

ہار ، ہم تم دونوں ملول ہیں ، ای سنسگوں عجیب الخلفت ! اور تیری دج سے میں نود اپنے آپ سے ناراض ہول۔

آه ، میرے الم تقد میں کافی زور نہیں - واقعی میرا دل جا سنا ہی کہ میں تھے بُرے خوابول سے تھی کا را دوں -

ادر جب زرمی سنت نے بیکہا تو وہ خود اپنے اوپر ملال اور ترش روئی سے سننے لگا اور اس نے بیکہا: 'کیوں! زرمی شن اک بیا توسمندر کو بھی تسلی بخش راگ سنائے گا ؟ سنائے گا ؟

آه ، محبّت آبیزیب و قوت زر دُست ، ای اعتماد میں مگن اِلیکن تو تو میشر

یوں ہی تھا۔ توخو فناک چیزول کا ہمدیند یار غارر کا ہی۔

توچا بنا ہو کہ از دھے پر ہا کھ پھیرے۔ کفوڑی سی گرم سانس ، کفوڑا سانرم ہالوں کا گیجا بنیج کے اوپر: اور نواسے جمکا رنے اور سدھانے کے لیے فورًا تیا رہوجا ہا ہو۔ کا گیجا بنیج کے اوپر: اور نواسے جمکا رنے اور سدھانے کے لیے فورًا تیا رہوجا ہو۔ مجتب گوشٹر نستین کے لیے خطر ناک ہو، مجتب ہراس جیز کی جس میں زرابھی جان ہو۔ مجتب میں میرمی خافت اور انکسار واقعی ضحکہ انگیز ہیں ۔

زرد مشن نے بیکہا اور دوبارہ سننے لگا۔ اس وفٹ اسے اپنے مجھڑ ہے مہوئے دوستوں کی یا د آئی۔ اور اپنی اس یا دکی دجسے وہ اپنے اور پر سخست نا راض ہوّا۔ گویا کہ وہ ان کو یا د کرنے کی وجسے ان کا مزبحب گناہ ہوّا۔ اور فوڑا بیروا فعربیش آیا کہ دہ خندہ زن رونے لگا۔ عقتے اور آرز و ہیروہ مجھوسے کجھوسے کررویا۔

# الماروباطن (۱)

جب اہلِ جہا زیس بیخبر جیلی کہ زر دھشت جہا زیر ہے، کیوں کہ مبارک جزائر کا
ایک باسٹندہ اس کے ساتھ جہا زیر سوار ہوا تھا ، توان میں بے حداسشتیا تی اور
ارزوئیں بیدا ہوگئیں ۔ لیکن زردہ شت دورات دن فاموش را کیوں کہ وہ عم گینی
کی دج سے بے حس اور ہرا ہوگیا تھا، بہال تک کہ دہ نداشا روں کا جواب دیتا تھا
اور ند سوالوں کا ۔ لیکن دوسرے دن شام کواس نے لینے کان کھولے اگر چہ زبان
سنے کچھ نہ کہا ۔ کیوں کہ اس جہا زیر ہمیت سی عجب وغریب اور خوفناک باتیں سنے
میں آتی تھیں جو دور سے آئی تھیں ۔ اور دور ترجار ہی تھیں ۔ اور زروشت کو تمام
ایر واقعی سنت سنتے خود اس کی زبان کھل گئی اور اس کے دل کا برن سیجیل گیا۔
اور دواقعی سنت سنتے خود اس کی زبان کھل گئی اور اس کے دل کا برن سیجیل گیا۔

نپ ده پول گویا بهُوا:

تم سے ، آس بہا در الاش کرنے والو اور کوسٹیش کرنے والو ، اور جود صوکے باز باد بانوں کے ساتھ نو فناک سمندر پر جہا زکا سفر کرتے ہو،

تم سے جو غیب کے نشخ میں چور ہو ا در دھند لکھے سے مسرور ا درجن کی روح کو سر بھول بھلیوں والی خلیج لبھالیتی ہو،

کیوں کہ تم بز دل ہاتھوں سے دھاگے کو نہیں ٹٹو لئے اور جہاں تم قیاس سے کام لے سکتے بہو و ہاں فراً انبینچے پر پہنچ جانے سے متنفر ہو،

مض تم سے میں وہ راز بیان کرنا جا ہتا ہوں جو میں نے دریا فت کیا ہو' لینی تہا ترین شخص کا ظامبر۔

ابھی کل کی بات ہو کہ میں کبیدہ خاطر لاشی رنگ کے دھند لئے میں پھر رہا تھا، کبیدہ خاطر اور سخت دل اور ہونٹ کا ٹنا ہؤا۔ ایک سے زیادہ سورج میرے لیے ڈوب چیجے تھے۔

ایک بک ڈونڈی جولڑکتے ہوئے پھروں میں سے ہوکر صند کے ساتھ گزری منی ، ایک اکیلی بک ڈنڈی حس کو نہ کسی سبزی نے منہ لگایا بھنا اور نہ کسی جھاڑی نے : ایک پہاڑی بک ڈنڈی میرے صندی قدموں کے بنچے چرئر کررہی منی۔

سنگریزوں کی حقارت آمیز چَر خُرِامِ مٹ پر چپ جاپ جِلتے ہوئے، اس بچھر مر قدم رکھتے ہوئے جو سنگریزوں کو بچسلاتا تھا: اس طرح سے میں نے بہشکل اویر کی طرف قدم بڑھایا،

اوپر کی طرف: علی الرغم اس روح کے جو قدم کو نیج کی طرف، گردھ کی طرف کھینیجتی تھی ، بعنی بھاری بن کی رور ٹے کے جومیرا شیطان اور پرانا وشمن تھا -اوپر کی طرف: اگرچہ وہ میرے مسربر سوار تھا ، آ درجا بالنشسیہ آ درجا جھجھوندل<sup>ک</sup> اپائیج اوراپائیج بنانے والا مبرے کا بوں میں سیسا اور میرے دماغ میں سیسے کی بوندو کی طرح خیالات ٹریکا تا مہوًا۔

اس نے حقارت کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کرکے کہا:" ای زرگوشت، ای سنگ دانشمندی! قرنے اپنے آپ کو او پر کی طرف پھینیکا ہو۔ لیکن جو پیقرا و پر کی طرف کھینیکا جاتا ہی وہ پنچے گرنا ہی۔

توخوداپنے آپ کو ملزم تھیا تا ہی اور ملزم سنگسار۔ ای زرمیشت تولئے بیقر کو ہاں بہت او نچا تھینیکا ہی لیکن وہ نیرے ہی ا دیر آکر گرے گا ﷺ

اس پراس بالنتیج نے سکوت اختیار کیا اور بہت دیر تک چپ رہا۔ لیکن اس کی چپ مجھ پرگراں گزرر ہی تتی ۔ اور اکیلے ہونے سے اس طرح دکیلے ہونے میں وافنی زیادہ تنہائی پائی جاتی ہی ۔

یں چڑھتاگیا اور حرِطتاگیا۔ میں خواب دیجیتاگیا اور سوخیاگیا۔ کیکن ہریات مجھ پرگرال گزر رہی بھتی میری مثال اس بھار کی سی بھتی جو اپنی تکالیف کی وجسے تھکا ماندہ ہو جاتا ہو اور حب کی نینداس مرض سے زیادہ بھیا نک خواب کی وجسے اچاہے ہو ہو جاتی ہو۔

مگرمیرے اندر ایک چیز ہوجس کا نام میں نے دلیری رکھا ہوا ورجس نے اب تک میری ہرمبرز ولی کا قلع قبع کیا ہو۔اسی دلیری نے بالاخر مجھے سیدھا کھڑا رہنے اور بہ کہنے کا حکم دیا ہو :" بالنتیج! تر ایا میں!"

کیول کہ 'دلیری مبہتر من قائل ہو، وہ دلبری جوحلہ آ و رہو۔ کیوں کہ ہرجیلے کے سائق باہے کا ہو ناصرَ وری ہو۔

گرانسان دلیرترین جا نزرہ و۔اسی وجہسے اس نے ہرجا نزرکو زیرکر رکھا ہو۔ اب تک اس نے باجے سے ہر در د کا علاج کیا ہو لیکن انسانی در دبدترین در دہو۔ دلیری کے ذریعے اس جبر کا بھی علاج ہوتا ہی جو کھٹ کو و پھیکر آتا ہی ۔ اور وہ کو سندی کر آتا ہی ۔ اور وہ کونٹی جہاں آدمی کھٹروں کے پاس نہ کھڑا ہوتا ہو اکیا عض در پھنا مراد ف نہیں ہوگرٹھوں کو دیکھنے کا ؟

دلیری بهترین قاتل ہو۔ دلیری ہمدر دی کو بھی قنل کرڈالتی ہو۔اور ہمدر دی سبسے زیادہ گہرا کھڈ ہو۔ انسان جس قدر گہری لظر زندگی میں ڈالنا ہو اتنی ہی عُکینی میں ۔

مگر ولیری بهترین قاتل می حله آور دلیری جومورت کوجی مار ڈالتی ہی کیوں کہ اس کا بیم تفولہ ہی: " زندگی میں تحقی نہ ؟ اچما! نو بھر ایک بار اور میں!"
اس مقومے میں بہت زیادہ باہج کی آواز آئی ہی جس کے کان ہول
وہ سنے!

#### (1)

یں نے کہا:" تھیر! بالتے بیا! یا تو اِلیکن ہم دد نوں میں سے بیا زیادہ طاقت ور مول سے بھے میرے کھٹر والے خیالات کی نھرنہیں ۔ تو ان کا تھل نہیں ہمد سکنا ن

اب ایک ابسا وا قعہ بیش آیا جس نے مجھے سبک دوش کر دیا ۔کیوں کہ وہ حاسوس بالٹ تیہ میرے کا ندید پرسے کو دبڑا اورمیرے سایشنے ایک پیقر مرچا بیٹیا مگرجس عبگہ ہم تعثیرے بیٹے وہیں ایک بچھاٹک بھی تھا۔

میں نے اپنی تقریر عاری رکھتے ہوئے کہا:"اس پھاٹک کو دکھ ، اس کا بالشتیہ ،اس کے دوجیرے ہیں ۔

یهال دورائی آگریاتی بین-ان کی انتها تک مبنو زکوئی نهیں ہی ای ہے۔ بیلبا کوچ جو بیچیے کی طرف ہی تمہیث گی تک چیلا عاله یا ہی ۔ اور وہ لمبا کو پہنچ آگے کی طرف

ېو وه دوسرې مېنځنگې ېو -

ید دو نون راست ایگ دوسرے سے متعناد ہیں۔ دو نون کے سرایک دوسرے سے متعناد ہیں۔ دو نون کے سرایک دوسرے سے مکر اتے ہیں۔ اور یہاں اسی بھا تک پر وہ دو نون ملتے ہیں۔ بھا تک کا نام اور یہاں اسی بھا تک ہے۔ اور یہاں اسی بھا تک کا نام اور یہاں ہوا ہو: " لحم"

لیکن اگر کوئی ان و و نول راستوں ہیں سے ایک پر پلے اور چلتا حاتے اور آگے بٹر هتا جائے تو، ای بالشیتے، کیا تیرا خیال ہو کہ یہ راستے ہمییند ایک دوسرے کے مخالف رہیں گے ؟"

بالٹ نیہ حقا رہ سے بڑ بڑانے لگا:"ہرسیدھی چیز حجو ٹی ہوتی ہو ہو ہوگا:" ٹیڑھی ہوتی ہی۔ زمانہ خود ایک چکر ہی "

یں نے عضے میں آگر کہا:" اس بھاری بن کی روح! اس کو بہت آسان نسجہ! ورند، اس اَ پاریج، بیں تجھ کو دہیں میٹھار سبنے دوں گا جہاں تو ہمیٹا ہوا، تو۔ اَخ میں نے ہی توشیخے اُٹھایا ہو۔

اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے میں نے کہا:" دیکھ اس لیے کو اِ اس پھاٹک سے جن کا نام لمحہ ہو ایک لمبا لا بزال کوچہ پچھے کی طرف جاتا ہو۔ ہما رے پچھے ایک ہمیشگی واقع ہی ۔

کیا ہرجیز جوچل سکتی ہو ایک باراس کو ہے میں صرور مذجل ہوگی ؟ کیا ہرچنر جو داقع ہو سکتی ہو ایک بار**فر**ؤروا**ض نہوئی ہ**وگی اور مکل مذہوئی ہوگی ا ور گزر نہ چکی ہوگی ؟

اورچوں کہ ہرجیز پہلے ہوچکی ہو نو، ای بالشینے ، اس لمحے کے متعلق تیراکیا خیال ہو ؟ کیا یہ بھاطک بھی پہلے ہوچکا ہوگا ؟

اور کیا تمام چیزیں اس قدر مضبوطی کے ساتھ گرہ درگرہ نہیں ہیں کہ یہ لمحر

تمام آنے والی چیزوں کواپنی طرف کینچ لے ؟ لینی خود اپنے آپ کو بھی ؟ کیوں کہ تمام چیزوں کے لیے جو جل سکتی ہیں یہ صرور می ہو کہ وہ اس لیے کوچ میں سے ہوکرایک بار اور گرزیں۔

ادر بیڈست رژو مکڑمی جو چاندنی میں رنیگئی ہو اورخو دیہ چاندنی اور میں اور آؤ بچاٹک کے اندرا بس میں کا نامچھوسی کرتے ہوئے ، ابدی چیزوں کے متعلق کانابچوسی کرتے ہوئے کیا چیزوری نہیں ہو کہ ہم بھی پہلے گز رچکے ہوں ؟ ،

اور پھر دوبارہ آئیں اور اس دوسرے کوچے میں جلیں ، گزرتے ہوئے ، اپنے آگے آگے ، اس لمبے خطر ناک کوچے میں باربار آتے رہیں ؟ "

اس طرح میں تقریر کرتا کھا اور اپنی آواز لپست کرتا جاتا کھا۔کبول کہ تھے اپنے خیالات اور لپ خیالات سے ڈرگگتا کھا۔اس وقت مجھے ایک کتے کے بھو نکھے کی آواز قریب سنائی دی۔

کیا میں نے کہی کسی کئے کو اس طرح بھو بھتے ہوئے سنا ہو ؟ میراخیال ماضی کی طرف پھرا۔ ہاں! جب میں بخپر تھا، دور دراز بحیبین کی طرف:

اس وقت میں نے ایک کئے کو اس طرح تھو کتے ہوئے ساتھا۔ اور اس کو دیکھا بھی تھا، بال بھرے ہوئے، سراو پر کی طرف، تقر تقراتا ہؤا آ دھی رات کی خاموشی میں جب کہ کتے بھی جّات پراعتقا در کھتے ہیں ۔

یہاں تک کہ مجھے اس پررہم آگیا ۔کیوں کہ اسی وقت پورا جاند موت کی طرح جیب جاپ مکان کے اوپر سے گرزا تھا۔ اسی دقت وہ گول آنگا راجیبٹی چست کے اوپر اس طرح استا دہ تھا جیسے کہ کوئی کسی دوسرے کی ملکیت پر۔ چست کے اوپر اس طرح استا دہ تھا جیسے کہ کوئی کسی دوسرے کی ملکیت پر۔ وہاں اوپر وہ کتا اس وقت سہم گیا ۔کیوں کہ کئے چوروں اور بھوت پرستوں

وہاں او بروہ کتا اس وقت سہم کیا ۔کیوں کہ لینے چوروں اور بھوت پر ہموں پراعتقا در کھتے ہیں ۔اور حب د وہا رہ میں نے تھو نکھے کی آواز اس طرح سنی

تو پير دوبا ره شڪ رحم آگيا ۔

اب وہ بالنستیہ کہاں جلتا ہوا؟ اور بھائک ؟ اور مکڑی ؟ اور ساری کا نامجوس ؟ کیا میں خواب دیجے رہا تھا ؟ کی میں بیدار ہوگیا تھا ؟ میں نے اپنے آپ کو یک بیک ڈراؤنے جیا توں کے درمیان پایا ، تنہا ، سنسان ، بے صد سنسان عاند نی میں ۔

لىكىن و ماں ايک شخص برا ہؤا تھا۔ اور و ہيں وہ كتا تھا، انھلتا ہؤا اور بھرے ہوئے بالول کے ساتھ كرا بنتا ہؤا۔

اب اس نے مجھے آئے ہوئے دیکھااور دہ بھر بھوٹنکے اور چلانے لگا۔ کیا میں نے کھی کسی کتے کو اس طرح مدد کے لیے چلاتے ہوئے سا ہر ؟

اور حقیقت ہو ہو کھی میں نے اس وقت دیکھا وہ کھی نہیں دیکھا تھا۔ ہیں نے ایکسب نوجوان گلور سے کو دیکھا جو تراسب رائم تھا اور اس کا دم گھٹ رائم تھا اور وہ کا نہا در اس کا دم گھٹ رائی تھا ری کا نہا در اس کے منہ سے ایک بھاری کا لاسانب بطک رہا تھا۔

کیا میں نے کبھی اتنی گھن اور اتنی زرد دہشت کسی چپر۔، پر دکھی تھی ؟ وہ غالبًا سوگیا تھا؟ اس وقت اس کی نرخسی میں پیسانپ کھس گھاوراس کے دانت اُس کے اندر گڑھ گئے ۔

میرا لا عقسانپ کو لگانا رکھینچتار الله لیکن بے فائدہ! سائیاس کی نرخی سے نہ نکلا۔ تب میرے اندر سے بیا واز بے ساخة کی : "کاٹ ڈال! کاٹ ڈال! اس کا سر عُد اکر ڈال! کاٹ ڈال! " یہ آواڈ میرے اندرسے تھی بمیری دہشت میری نفرت میری گئن میری جدردی اور میری تمام اچھائیاں اور بہائیاں میرے اندرسے کی زبان ہوکر مِلَّا تیں ۔

اس معتے کوحل کرو جومیں نے اس و قنت دمکیھا تھا ! تنہا تزین شخص کے چہرے کی تغییر مجھے نباؤ! چہرے کی تغییر مجھے نباؤ!

کیوں کہ وہ ایک چہرہ تھا اور ایک بیش مینی ۔اس وقت میں نے تنظیلاً کیا دیجھا تھا ؟ اور وہ کون ہر جو ایک روز آنے والا ہر ؟

گراریا کون ہوجس کی نرخسی میں اس طرح سانب گھس گیا ؟ وہ النان کون ہوجس کی نرخسی میں اس طرح سانب گھس گیا ؟ وہ النان کون ہوجس کی نرخسی میں مربعا ری سے بھاری اور تا دیک سے تا دیک چیز گھے گی ؟ لیکن گرد سب نے اسے متاورہ دیا اور مقا ۔ اس نے سانپ کے سرکو دور مقوک دیا اور اسے کو اس کے سانپ کے سرکو دور مقوک دیا اور اسے کو امر کا ہؤا ۔

اب وہ نہ گڈریا رہا اور نہ انسان ملکہ ایک مبدّل مہتی جس کے جا رو ل طرف نور چھا یا ہوّا تھا اور وہ مہنس رہا تھا۔ دنیا میں آج تک کوئی لبشراس کی طرح نہ مہنسا ہو گا۔

ا تو بھائیو، میں نے ایسی ہبنی سنی ہوجو کسی انسان کی بہنسی نہ تھی۔ اوراب ایک اسٹ نیاتی مجھے کھانے جار با ہو، ایک تمنّا جو کہی زائل نہ ہوگ ۔

اس مہنسی کی نمنّا مجھے کھاتے جا دہی ہی۔ آہ ، اب اور زندہ رہناہیں کس طرح بر داشت کرسکتا ہوں! اور اس وقت مرحانے کا میں کیوں کر شخسمل ہوسکول گا!

يەتىنى نفزېر زر دُستىن كى -

### فلا ف مرضى سعادت

ان راز در اور المخیول کو دل میں لیے ہوئے زرد سنت جہا زسے روا نہ ہوگیا ۔ اور جب مبارک جزیروں اور اپنے دوستوں سے چا ردن کی راہ طوکر حکا اور اپنی تواس کی ساری بکا لیف دور ہوگئیں فتح مندا نہ اور نا بن قدم ہوکر وہ مجرابی قسمت کے مقابلے میں خم محلوک کر کھڑا ہوگیا ۔ تب زرد شت اپنے مجولے شانے دالے ضمیرسے بول مخاطب ہوا؛۔

میں پھر تنہا ہوں اور یوں ہی رہنا بہند کرتا ہوں ، تنہا باک آسان اور آزاد سمندر کے ساتھ - اور سہ ہم بھر میرسے اِر دگر دمچھاگئ ہی -

سہ بہرہی کے وقت بہلی بار میرے دوست مجھ ملے تھے۔ اور دوسری بار میں سہ بہرہی کے وقت اليه وقت جب كه ساری روشنی مدھم سر جا تی ہو۔ بار بھی سہ بہرہی کے وقت اليه وقت جب كه ساری روشنی مدھم سنوز برسرراه كيوں كه خوش وقتی كا وہ جفتہ جرا سمان سے زمين كی طرف سنوز برسرراه ہو اپنی رہائين کے ليے ایک نورانی روح كی تلاش میں ہو خوش وقتی كی وجہ سے اب سارا نور مدھم سر گيا ہو۔

ای مبری زندگی کی سه پهر! ایک بار مبری خوش دقتی بھی وا دی مبس انری منی تاکه وه اینے لیے حائے بنا ہ تلاش کرے۔اس وقت اس کو یہ کٹنا دہ دل اور مہان نواز لوگ ملے محقے۔

ای میری زندگی کی سہ پہر! ایک چیزکو پانے کے لیے میں نے کیا کیا چیزی قربانی نہیں کرڈالیں: میرے خیالات کی یہ زندہ ہیڑھ اور میری اعلیٰ ترین امید کی یہ فجر!

اکی بارخلق کرنے والے کو ساتھیوں اور اپنی امید کے بحقی کی ضرورت

عتی برگراس تلاش کا نتیجه بیز تکلا که وه اسے نہیں ملے مال ملتے نواس وقت جب وه انفیں حود پیپدا کرنا به

اس طرح سے میں لینے کام میں شغول ہوں ، یعنی لینے بچوں کے پاس آنے جانے میں ۔ زر دسشت کو جاہیے کہ ابنے بخوں کی خاطروہ پہلے خوداپنی تکیل کرے ۔

کیوں کہ انسان دل سے محض ان کو پیار کرنا ہی حجواس کی اولاد اوراس کے اعمال ہوں ۔اور حبب اپنے آپ سے بے حد محبّنت ہوتو یہ دلیل ہی حاملہ ہونے کی - یہ میرا تجربہ ہی -

میرے بیج ہو آاپن پہلی بہاریں سرسبز ہدرہ بیں۔ وہ ایک دوسرے کے دوش بدوش کوطے بیں اور ایک ہی ہواسے لہلہا دہ بیں میرے باغ اور بہترین سرزین کے درخت -

اور وا قعًا إجهال اس قسم كے درخت دوش بدوش بول بس وى مبارك جزيرے بين-

گرایک روزمیں ان کو اکھاڑ ول گا اور سر ایک کوعلبحدہ علیحدہ لگاؤں گا تاکہ وہ تہا رہنا اورمقا بلہ اوراحتیا ط کرنا سیکھے ۔

تنب اس کو گھٹیلے بن اور کھی اور لیک کی سختی کے سابھ سمندر کے کنا ہے کہ کا دیدہ منارہ ۔ کھڑا ہونا چاہیے ،غیرمفنوح زندگی کا زندہ منارہ ۔

جہاں کہ آندھیاں سمندر میں چیلا نک مارتی ہیں اور پہاڑوں کی سونڈیں پانی بیتی ہیں وہاں سراک کو دن رات پاس مابی کرنی پڑے گی ، اپنے استحال اور تعارف کے سلیے ۔

به صرور م که وه بیجانا جائے اور اس کا امتان کیا جائے که آیا وہ میری

جنس ادر اسب سے ہو، آیا دہ ایک عزم دراز کا مالک ہو، آیا وہ گفتگو کرتے وقت بھی خاموش رہنا ہو اور آیا اس طرح دینا ہو کہ دینے کی حالت میں بھی لیتا ہو، تاکہ وہ ایک روز میراساتھی سنے اورزر موشت کے سابھ مل کرخلق کرے اورزوشتی مناسعے ، البیا خض جو میری جدولوں پرمیراع م درج کرے عام چیزول کی مکل تعیل کے سابھ ۔ کی مکل تعیل کے سابع ۔

اوراس کی خاطراوران لوگوں کی خاطرجواس کی طرح ہیں مجھے خود اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتیے۔ اسی وجہسے میں اب اپنی خوش وفتی سے کنا رہ کتنی کرتا ہوں اور اپنے آپ کو سرقتم کی بدیجتی کے سامنے بینی کرتا ہوں ریہ میراآ حسری امتحان اور تعارف ہو۔

اور دافتی اب وه و فت آگیا هر که ین رخصت بول اور مسافر کاسا بهاور دراز ترین قیام اور خاموش ترین گھڑی : ان میں سے ہرایک نے میجھ بیمشوره دیا ہی: " وقت سریر آبنجا ہی ! "

آندهی در دازے کے سوراخ کلید میں ہوکر میرے پاس آئی اور بول کہنے گئی: "آ! " در دازہ مجمع دھو کا دے کر کھٹل گیا اور اس نے کہا: ' مجا ا " کگر میرے با نؤیس پڑی ہوئی تفلیس بٹوق کگر میرے بچوں کی مجمعت کی بیٹریاں میرے با نؤیس پڑی ہوئی تفلیس بٹوق بین سوق میرے با ہوئی تفلیس بٹوق بین سائے بہتوں کا شکار بین مورے ایک بین الشکار ہوجا وَل ا در ان میں مور

شوق: اس کے معنے میرے نز دیک یہ میں کہ میں اپنے آپ کو کھو جکا ہوں. میں نے تم کو بالیا ہو، ای میرے بختر! اس پالینے میں سراسریقین موجود ہونا جاہیے۔ اور شوق محدوم -

مگرمیری مبت کا شورج میرے او بربیج کا لنے کے لیے بیٹیا ہوا تھا۔

زر وُشت خودلینے رَس میں بک رہا تھا۔اس وقت سائے اور شکوک میرے اوپر سے موکرا اڑگئے۔

مجے پانے اور سردیوں کا سوق ہو جلاہی کا ش کے بائے اور سردیوں کی وج سے میں بھر ٹوٹنے اور جَرِجَرِ کرنے لگوں ہے میں نے ایک سردا ہ کھینے کرکہا اور میرے اندرسے برف کا کہرا نکلنے انگا۔

میرا ما منی قبرس قرر گرنگل آیا ہو۔ کئی زندہ درگؤر تکالیت اکھ کھڑی ہوئی ہیں: وہ کفن کے ینچے تھن اپنی نبیند لوری کررہی تھیں۔

ہر حیز تجہ سے کنا بٹا یہ کہتی تھی: "وقت آگیا ہو!" گرمجے سنائی نہ دنیا تھا۔ یہاں تک میرسے کھاڑکو حرکت ہوئی اور میرسے خیال نے بینے کا شاکھا یا۔

اّه ، ایوبے تقاہ خیال حجہ تو میرا اپنا خیال ہو! مجھ میں کب اتنی قوتت آئے گی کہ میں تیرے کھو دینے کی آواز سنوں اور کقَر کھُر منہ کا نیوں ؟

جب میں تیرے کھودنے کی آواز سنتا ہوں نؤ میرا دل صل تک دھڑکنے

اللَّمَا ہو۔ تیری فاموشی میرا کلا گھوٹ دے گی، ای بے بھا ہے سکوت کرنے والے!

ا بھی کک نیجے اور بر ملانے کی ہمت مجھے کہی نہ ہوئ ۔ میرے لیے بہی بہت مقاکہ میں نیجے کا درے لادے کو اور مقار ابھی تک میں انتہائی شیرا نہ عزور اور سنیرا نہ برستی کے لیے کا فی مضبوط نہیں ہوا ہوں ۔

تیرا بوجھ میرے لیے ہمیننہ سے کانی تکلیف دہ رہا ہو۔ مگر ایک دن آنے دالا بح حب کہ مجھ میں قوتت اور شیر کی آواز آجائے گی جو نتجھے اوپر ملا لے گی ۔

بر بیست بین اس سے گزر دیکا ہوں گا تو بھراس سے بڑس بڑی چرپوں سے بھی گزر جاؤں گا۔ اور میرے تکمیل کی مہر ایک فتح ہوگی۔

اس دفت تک میں مذبذ ب سمندروں کی سیرکررہ ہوں کین چٹری

زبان دالے اتفا قات میری نوشا مدکرر ہے ہیں ۔میں آگے پیچے نظر دوڑار کا ہوں۔ہنوز مجھے کوئی ساحل نظر نہیں آتا ۔

ابھی تک میری آخری جنگ کی گھڑی نہیں آئی۔ یا وہ برسرِ را ہ ہو ؟ واقعی دھوکے با زحنن کے ساتھ سمندر اور زندگی مجھے چا روں طرف سے دبیج رہے ہیں ۔

ائومبری زندگی کی سه پېر! انوشام سے پپہلے کی خوش وقتی! ای وسطِ سمندر کی عابیے اَ من! انومشکوک چیزمیں اطمینا ن- مجھے تم سب پر کہتی بے اعتما دی ہی!

واقعی مجھے متھا رہے دھوکے بازحن پرہے اعتما دی ہی۔میرا حال اس عاشق کا سا ہی جو ہے حد مجھنی چیڑی مسکرا ہے ہے براعتما و نہیں رکھنا۔

جس طرح وہ اپنی عزیز ترنین معتنوقہ کو وصکا دیے کر بھال دیتا ہی بیجارہ دشک زدہ اپنی سختی میں بھی نزاکت سے کام لیتا ہی۔اسی طرح میں بھی اس مسعود گھڑی کو دھکا دیے کر نکال دیتا ہوں۔

چل دورہو، ای مسعود گھڑی! نیرے ہمراہ میرے لیے ایک خلافت مرضی سعادت آئی ہی۔ میں اپنی سخت ترین مکالیف کے لیے بہاں تیار کھڑا ہول ۔ تو بڑے برے وقت آئی ہی۔

چل دور ہو، ای مسعود گھڑی! اس سے بہتر ہی کہ تو دیاں میر سے بچے ل کے پاس پنا ہ لے ۔جلدی کر! اور شام سے پہلے ان کو میری خوش وقتی کی برکت بھی بہنچا دے!

د پی وه شام آر بی بی - سورج فوس رنا بی - دور به دا ای میری خوش وقتی!

یمنیں ہاتیں زردشت کی۔اوروہ رات بھراپنی بدیمنی کے انتظار ہیں رہا۔
لیکن اس کا انتظار ہے سود نکلا - رات روشن اور خاموش رہی اور عوشو قتی
اس کے قریب ترآگئی لیکن صبح کے وقت زردشت اپنے دل پرمہنساا ورطنزا یہ
کہنے لگا، "خوش وقتی میرے پیچیے پیچیے دوڑ رہی ہی۔اس کی وج یہ ہی کہیں عورتوں کے پیچیے پنہیں دوڑ تا۔اور نوش وقتی ایک عورت ہی۔''

#### Ly a the com

ای میرے اوپر والے آسمان ، پاک اعمیق! غارِ نور! جب میں تجھے دیجیّا ہوں توخدائی جذبات سے کا خیبے نگتا ہوں -

ابنے آپ کو تیری باندی میں اچھالنا : یہ ہو میری گہرائی! اپنے آپ کو تیری یا کہ میری گہرائی! اپنے آپ کو تیری مصدمیت!

خداکے او براس کے حسن کی نِفناب بڑسی ہوئی ہو: اس طرح تولینے ستاروں کو چہائے سیاروں کو جہائے میں اس طرح تو سینے میں انہو ست کو چہائے سیاری کا تبویت بیس میں کرتا: اس طرح تو سینے اپنی دانشندی کا تبویت بیس میں کہا ہے۔ دیا ہو۔

آج تو متلاطم سندر کے اور پر چہپ جا بب طلوع ہور کا ہو۔ تیری مجتب اور تیری حیاسے میری متلاطم روح پر وحی نا زل ہو رہی ہو

اس ملے کہ توحن کی نقاب ڈالے ہوئے خوب صورتی سے سیرے پاس آیا ہی اوراس ملے کہ تولے اپنی دانشندایہ وحی نازل کرتے ہوئے زبانِ ہے زبا نی سے میرے سابھ گفتگو کی ہی:

یکیوں کر ہوسکت ہو کہ ہیں تبری روح کی حیا کا معّاس نہ کر سکول اُنو ، ہم

ہم دو اول پہلے سے دوست ہیں۔ ہما را رہے ، دہشت اور اصلیت مب کے سب منترک ہو۔ سب منترک ہیں۔

ہم آپس میں گفتگو نبیس کرتے کیوں کہ ہم بہت کچر جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے سامنے لب بستہ رہتے ہیں ، ہم جو کچھ جانتے ہیں ایک دوسرے سے سکرا ہمط میں بیان کردیتے ہیں ۔

کیا تو میری آگ کا ورنہیں ہو ؟ کیا تیرے پاس میری بصیرت کی روح تو اُم نہیں ہو ؟

ہم دونوں کی تمام تعلیم و ترسیت سائھ سائھ ہوئی ہی ہم دونوں نے اپنے
سے ملند سوکر اپنے تک بہنج اور سے باد لول کے مسکرا نا سائھ سائھ سائھ سائھ ابی ہ
سے باد لول کے بنج کی طرف مسکرا نا چیک دار آ نکھوں اور کوسول دورسے
جب کہ ہا رہے بنج بارین کی طرح جبرا ورمفقید اور جرم کے بخا رات اٹھتے ہوں۔
درجیب میں تنہا سفر کرتا نظا تو راتوں اور تعبول تھلبوں کے راستول میں
بیری دوئ کوکس چیز کی گر سکی تھی ؟ اور حبیب میں پہاڑوں پرچڑھتا تھا تو پہاڑوں
براگر تجھے نہیں تو اور کیے ڈھونڈ تا عفا ؟

اورمیری تمام سیاحت اور پیا اول پرچ صناص مجرد ری هی اور کی اور کا جوا توا در بردان می اور کی اور کا جوا توا در بردان اور بردان کرک تھے میں حلول کرمانا اور میں اور کس چیز سے زیادہ نفرت کرسکتا ہوں برنسبت الحظیظ ہوئے اور اور ان تمام چیز دل کے جو تجہ پر دبھتا لگاتے ہیں! اور اب سک جینے اپنی نفرت سے بھی نفرت سے بھی نفرت نقی کبول کہ وہ تیرہ اور دھتا لگاتے ہیں اور اب سک جی نفرت سے بھی نفرت سے بھی نفرت سے بھی نفرت سے بھی نفرت نقی کبول کہ وہ تیرہ اور دھتا لگاتی ہیں اور اب سک اور اب سک اور اب سے بھی نفرت سے بھی نفرت نقی کبول کہ وہ تیرہ بے اور دھتا لگاتی ہیں ۔

یں کبید ہ فاطر ہوں ان اشتے ہوئے با دلوں سے جوشکان آبوں کی طرح دبیتے ہیں۔ وہ ہم دولوں کو اس چیزسے محروم کردسیتے ہیں جوہا سے

درمیان مشترک ہو، یعنی بے حدوبے انتہا ہاں اور آبین کہنے سے۔

میں کبیدہ خاطر ہوں ان درمیا بنیوں اور ملا و ٹیوں لینے اعضے ہوئے ہا دلول سے ، ان ا دھور وں سے حضول نے نہ برکت دینا سکھا ہواور نہ لعنت بھیجنا۔

یں اس کو ترجیج دیتا ہوں کہ بندآسان کے پنچے بیسے پس بنیٹا رہوں یا بغیراً سمان کے خارمیں اس بات برکہ تجھ پر، اس لؤرانی اسمان ، ان اسٹھنے ہوسئے بادلوں کے دیستے دکھیوں ۔

اور اکثر میرا دل چا ہتا تھا کہ ان کو بجلی کے ٹیڑھے بیڑھے سنہرے تا رول سے با ندھ رکھوں تا کہ رعد کے مانند میں ان کے دیکچی کی طرح پریٹ پر ڈھول بجا وُں ،

مثل ایک عضب ناک ڈسول بجانے والے کے ، کیوں کہ وہ تیری ہاں اور آمیں مجھ سے چیین رہے ہیں ، ای میرے اوپر والے آسان ، بإک! نورانی! غارِ لؤر! کیوں کہ وہ تیری ہاں اور آمیں مجھ سے چیین رہے ہیں ،

کیوں کہ میں اس سوچ بچار اور شک و شبر کرنے والے بتیوں کے سے اطمینانِ قلب پرشور اور گرج اور طوفانی لعنت ملامت کو ترجیج و نیا ہوں ۔ اور انسانوں میں بھی میں بہترین لفزت کرتا ہوں تمام دیے یا ٹو چلنے والے اور اوصور سے اور شک و شبر اور بین و بیش کرنے والے اعظمتے ہوئے با دلول سے۔ اور شک و شبر اور بین سے قاصر ہی اسے لعنت ملامت کرنا سیکھنا چا ہیے! اور ان تعلیم مجھ پر لفرانی آسمان سے نا ذل ہوئی ہی۔ یہ ستا رہ بھی ہنوز کالی راتوں میں میرے آسمان پر میکتا ہی۔

گرمیں برکت دینے والا اور ہاں کہنے والا ہوں مبترطے کہ تومیرے پاس ہو، ای پاک اای لذرانی ا، ای غار نور ایس اپنی برکت دینے والی ہال سرغار

یں لے جا وُل گا۔

سی برکت دینے والا اور ال کہنے والا ہوگیا ہوں اور اس کے لیے مجھے بہت ونوں تک بہلوان بن کرکشی لڑنی بڑی ہی تاکہ ایک دن برکت دینے کے لیے میرے ایج آزاد ہوجا تیں ۔

اور میرا برکت دینا یہ ہی: ہرچیز پرمثل خود اس کے آسان کے کو اہونااور شل اس کی گول چھت اور نیل گول گنبداور ابدی سلامتی کے ۔ اور متبرک ہی وہ جو اس طرح برکت دیتا ہی !

کیوں کہ مہیشگی کے چٹے پر اور نیک و بدکے پار سرچیز کا عقیقہ ہوچکا ہی۔ لیکن خود نیک و بدمض گرزر جانے والے سائے اور مرطوب عم گینیاں اور اسکھٹے ہوئے با دل ہیں ۔

دا تعی یا ایک برکت ہو نہ کہ گناہ اگر میں یوں تعلیم دوں "ہرچیزکے ادم پر آسانِ اتفاقات، آسمانِ معصومیت، آسمانِ حادثات، آسمانِ مکراستا دہ ہو۔"
"اتفاقا" یا دنیا کا سب سے پرانالقبِ امارت ہو۔ تمام چیزوں کویں فیل سے نے بیلفنب واپس کردیا ہو۔اس مقدد کے لیے میں نے تمام چیزوں کوغلامی سے آزاد کردیا ہو۔

اس آ زادی اور آسمانی لبتاشت کومیں نے شل نیل گول گنبد کے ہرحیزیکے اوپر آویزال کررکھا تھا جب کہ یہ تعلیم دنتیا تھا کہ ان کے اوپر اوران کے ذریعے سے کوئی" ابدی عزم "ارادہ مذکرے -

اسی عزم کے بیائے میں نے اس تکتر ادر حاقت کور کھا تھا جب کہ میں یہ تغلیم دیتا تھا : " ایک چیز ہر ایک کے لیے نامکن ہی تعیق سجھ "

ال مقور کی سمجھ، دانشندی کے بیج ایک سارے سے دوسرے تک

چوٹ کے ہوئے ؛ یہ تمیر ہرجیزیں ملا ہوا ہو۔ حاقت کی خاطر دانشندی ہرچیزیں لی ہمدیؒ ہو حقولی سی دانشندی نومکن ہو لیکن میں نے تمام جیزوں میں یہ با برکت طبیبان یا یا ہو کہ وہ ہنو زاتفا قات کے یا فو پر ناچنا لیسندکر نی ہو۔

ای میرے اوپر والے آسان ، پاک البندا میرے نز دیک بیتری ہی پاک دامنی کا نیتج ہی کہ مذتو ہمیشگی کی سمجھ دار مکڑیاں پائی جاتی ہیں اور ند مکڑ ایوں کے حالے ،

اور یہ کہ میرے نز دیک تو خدائی اتفاقات کا تحلِ رقص ہی۔ اور یہ کہ میرے نز دیک تو خدائی میز ہی۔
نز دیک تو خدائی پاننوں اور پاننے کھیلنے والوں کے لیے خدائی میز ہی۔

سکن کیا توسٹر ماگیا ؟ کیا میں نے ناگفتنی بات کہی ؟ کیا سجھے برکت دینے کی دجے ہے۔ دجے سے بین گہنگا رہوگیا ؟

یا بیہ جا را نکھیں ہونے کی حیا ہوجس سے توسٹر ماگیا ہی ؟ کیا تو مجھے ہلے جانے اور خاموش رہنے کا حکم دینا ہر کیوں کہ دن کی آمد آمد ہی ؟

دنیاعمین ہواورایسی عمین کہ دن کے حواب وخیال میں بھی نہ آیا ہو۔ دن کے آگے ہرجپز کو الفاظ میں نہ بیان کرنا چاہیے ییکن دن کی آمد آمد ہو۔ لہذاا ب ہم حدا ہوتے ہیں ۔

ای اوپز والے آسان ای سٹرمیلے! ای آگ گبولے! ای سورج نکلنے سے قبل کی میری خوش وقتی! ون کی آمد آمد ہی ۔ لہٰذاب ہم حدا ہوتے ہیں ۔ کی میری خوش وقتی! ون کی آمد آمد ہی ۔ لہٰذاب ہم حدا ہوتے ہیں ۔ یہ تھیں باتیں زر دُشت کی ۔

# جھوٹا بنانے والی شبکی

(1)

جب زردست بحرضنی پراتراتو وه اپنے پہاڑوں اور اپنے فاری طرف سیدها نہیں گیا۔ طب اوراده رادیم کی طرف سیدها نہیں گیا۔ طبکہ بہت سے راستے بدلے اور بہت سی باتیں پوتھیں اوراده رادیم کی باتوں کی تحقیق کی، یہاں تک کہ وہ اپنے متعلق نداق سے کہتا تھا:" دکھہ ایک ایسے دریا کو جو بہت سے چکر کھاتا ہؤا اپنے جیٹے کی طرف اُلٹا بہتا ہی !" کیوں کہ وہ اس بات کی تحقیق کرنا چا بہتا تھا کہ اس اثنا میں انسان پرکیا گر رہی ہی: آیا وہ جھوٹا اس بات کی تحقیق کرنا چا بہتا تھا کہ اس اُن میں انسان پرکیا گر رہی ہی اور متعجب ہوگیا ہی یا بڑا۔ اور ایک بار اس نے ایک قطار میں کئی مکانات دیکھ اور متعجب ہوگیا ہی یا بڑا۔ اور ایک بار اس نے ایک قطار میں کئی مکانات دیکھ اور متعجب ہوگیا ہی یا بڑا۔ اور ایک بار اس نے ایک قطار میں گئی مکانات دیکھ

''ان مکالوں کاکیا مفہوم ہو؟ واقعی وہ کوئی بڑی روح نہ تھی جسنے انفیس لینے مثل بنایا ہو!

غالبُّ کسی نا دان بیجے نے اتھیں اپنے کھیل کے ڈیتے میں سے کا لاہی ؟ تاکہ کوئی دوسرابچتے پیر اتھیں اپنے ڈیتے میں بند کرنے!

اور یہ کو کھڑ یاں اور کرے : کیا مرد ان کے اندر آجا سکتے ہیں ؟ میرے خیال میں دہ رہے کے اللہ کا میں اور کھڑ یاں ا خیال میں دہ رہنمی گڑ لوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور حیخوری ملیوں کے لیے خیس کھانے کے لیے اور وں کی زبان بھی چھڑا دے لیتی ہی ہے

اور ڈر دُسنت کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور سوچنے لگا۔ بالآخراس نے رنجیدہ ہوکر کہا : " ہرحیز بھجوٹی ہوگئ ہی -

ہر مگبر مجھے بینچے دروا زہے دکھائی دیتے ہیں۔میری طرح کے لوگ ان میں جاتو سکتے ہیں مگرا نمیں جھکنا پڑے گا۔ آه ، بین پھرکب اپنے وطن میں پہنچوں گا جہاں کہ مجھے تھکنا نہ بڑے ، جھوٹوں کے آگے تھکنا نہ بڑے ، جھوٹوں کے آگے تھکنا نہ برشے "اور ذروقت نے ایک آ و سر دکھینچی اور دور د بھینے لگا۔ اور اس روز اس نے جھوٹے کرنے والی نیکی پراپنی تقریر کی -(م)

میں ان لوگوں میں ہوکرگزرتا ہوں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ان کے لیے میرا یہ نعل قابلِ معانی نہیں کہ مجھے ان کی نیکیوں پررشک نہیں آ تا۔
وہ مجھے کا شنے دوڑتے ہیں کیدں کہ میں ان سے کہتا ہوں: چھوٹے لوگوں
کے لیے چھوٹی نیکیاں صروری ہیں۔ اور کیوں کہ یہ میری ہمھوسی شکل سے آتا ہی کہ چھوٹے لوگوں کا وجود صروری ہیں۔ اور کیوں کہ یہ میری ہمھوسی شکل سے آتا ہی

یہاں دوسرے کے دربے میں میری مثال ہنوزاس مربخ کی سی ہوجس کے پیچے مرغاں بھی کا شیخ کو دوڑتی ہوں رکسکن اس کی وجہسے میں ان سے ناراض نہیں -

میں ان کے ساتھ ادب سے بیش آتا ہوں جس طرح کہ تمام جھوٹی موٹی ناراضگیوں کے ساتھ بیش آتا ہوں بھوٹوں کے مقابلے میں خارد ارمننامیرے نز دیک دانٹمندی ہی خاربیت کی -

شام کے وقت جب وہ آگ کے اردگر دہشتے ہیں تو وہ سب میری گفتگو کرتے ہیں ۔ سب میری گفتگو کرتے ہیں لیکن کوئی مجھے یا دہنیں کرتا ۔ یہ نئی قیم کی خاموشی ہی جو مجھے معلوم ہوئی ہی ۔ میرے اِردگرد ان کے شورنے میرے نمیالات پر ایک جا در ڈال رکھی ہی۔

وہ آپس میں سوروغل کرتے ہیں :" یہ سیاہ بادل ہمارے لیے کیا کرے گا؟ ہیں اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی و با نہ لائے!" اور ابھی کل کی بات ہو کہ ایک عورت نے اپنے بتے کو جومیرے باس ان نا چاہتا تھا پکر کر اپنی طرف کھنچ لیا اور با واز بلند کہنے نگی: "بربحیِّ ل کو بہاں سے چلتا کرو۔ اس کی انھیں بحّیِ کی روحوں کو جملسا دیتی ہیں ا

ادر حب میں تقریر کرتا ہوں تو وہ کھالنے لگتے ہیں۔ ان کا کہنا ہو کہ کھانسنا تیز ہوا کا علاج ہو۔ اب کومیری خوش وقتی کے تلاطم کی کچھ خبرنہیں۔

ان کا یہ اعتراض ہو:" ہمارے پاس ابھی ذردُ سنت کے لیے وقت نہیں" لیکن کیا حقیقت ہوسکتی ہو اس وفت کی جس کے پاس زردُ سنت کے لیے "کوئی وقت ہمیں " ؟

اور حب وه میری تعربی کرتے میں توان کی تعربی پر مجھے نیند تو آہنیں سکتی اِ ان کی تعربیت میرے لیے ایک خاردار ہیٹی ہی جو اتا رتے وقت بھی مجھے چیل ڈالتی ہو۔

اوران میں رہ کر مجھے یہ سمی تخربہ ہؤا ہی: تعربیب کرنے والایہ ظا ہر کرنا چاہتا ہو کہ گویا وہ واپس دیتا ہو لیکن سیج نویہ ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ اسے اور زیا وہ بطورِ انعام دیا جائے ۔

میرے پانوسے پوتھو کہ آیاان کی تعرلیٰ اور گبھانے کا طریقۃ اسے پیند ہو! واقعہ یہ ہو کہ ایسی تالیوں اور ٹک ٹیک کے ساتھ نہ وہ نا چنا پیند کرتا ہو اور نہ چیپ کھڑا رہنا۔

جو مجھے تھو ٹی نیکیوں کی طرف لبھا نا اور میری تعربین کرنا چاہتے ہیں وہ گویا میرے یا نو کو جھو ٹی خوش وفتی کی طرف بھیسلا نا چاہتے ہیں۔

یں ان لوگوں ہیں ہو کر گزرتا ہوں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں۔ وہ چھوٹے ہوگئے ہیں اور روز ہر وز حجو ٹے ہوتے جاتے ہیں ۔ نبین یہ ان کی خوشوقتی

اورنیکی کی تعلیم کا اثر ہی۔

یعنی و اینی میں بھی اعتدال بیند ہیں کیوں کہ وہ آرام طلب ہیں اور آرام طلبی کے سائھ تحض معتدل نیکیوں کا جوڑ مبتینا ہی۔

ہاں ، وہ اپنے رنگ میں حلینا اور آگے بڑھنا سیکھتے ہیں۔ میں نے اس کا نام ان کا لنگڑا نا رکھا ہی۔ اس کی وجہ ہرشخض ہو نیز علینا جا ہتا ہی ان سے کھوکر کھا تا ہی ۔ پر میر سیاس

اور البهن ان میں سے ایسے ہیں کہ آگے جلتے جاتے اور اکڑی ہوئی گردن سے بیچے بھر مجھر کر د نیکھتے جانے ہیں۔ میں ان سے کنگر کھا نالیند کرتا ہوں ۔

یہ درست ہو کہ نہ پا نو حجوث بولتا ہو اور نہ آنکیبیں اور نہ ایک دوسمہ پر حجوث کا الزام رکھتے ہیں ۔ نیکن حجوث لوگوں میں بے حد بھوٹ بولنا یا با جاتا ہو۔

ان میں سے بیندا ہیں اووں کے مالک ہیں مگراکٹر دومسروں کے ارا دے کے مانحت میں -ان میں سے چندا صیل ہیں مگراکٹر بھونڈے نقال -

ان میں نقال خلا ف علم اور نقال خلا ن مرضی ہوتے ہیں ۔اصیل ہہت کم ہوتے ہیں بالضموس اصیل نقال ۔

یهال مردانیت کی کمی جو-اس لیے ان کی عورتیں مرد مبنتی ہیں ۔کیوں کہ دی مردجس میں کا فی مردانیت ہوعورت میں عورت کو بنا ہ دے سکتا ہو.

ا ور بد ترین میں نے ان میں اس ریا کا بی کو پا یا کہ وہ لوگ بھی جوحاکم میں اپنے اندران لوگوں کی نیکیاں ثابت کرنا چا ہے ہیں جو محکوم ہیں۔
" میں محکوم ہوں، تو محکوم ہو، ہم محکوم ہیں یا اس طرح سے حکم دانوں کی ریا کا رہی دست بدعا ہوتی ہی۔ اور خبردار اگر سپلا آ قامحض پہلاخا دم ہو!
آہ، ان کی دیا کا ربیاں پر بھی میرا است تیا تی نظرا در کر پہنچ گیا۔ اوران کی مخیوں کی شیشے کی وصوری پر ان کا مخیوں کی سٹیٹے کی وصوری پر ان کا

Alas! (Eng.Tv)

بهنهنانا مبري سجه مين خوب آگيا -

میں جنتی نیکی پاتا ہوں اتنی ہی کم زوری ۔ جنتنا الضاف اور ہمدر دی آتنی ہی کم زوری ۔

وہ ایک دوسرے کے ساتھ گول ،سیرسے سا دسے اور نیک دل ہیں جس طرح سے کہ ایک دیت کا دانہ دوسرے رہیت کے دانے کے ساتھ گول، سیدھا سا دھا اور بنیک دل ہونا ہو۔

ایک جھو ٹی سی خوش و قتی کو انکسار کے ساتھ آغوش میں لینا: اس کا نام وہ " فرمال بر داری " رکھتے میں اور ساتھ ساتھ وہ انکسارسے ایک دوسری جھو ٹی خوش وقتی کی طرف کن انھیول سے دیکھتے جاتے ہیں ۔

وه اینے بھولے بن میں دراصل ایک چیزکے سب سے زیا دہ خوالال میں: کہ ان کوکوئی دکھ نہ بہنچائے ۔ لہذا وہ سرشف کا منتا پہلے سے بہنچان لیتے بیں اوراس کو آرام بہنچاتے ہیں۔

ليكن يه بزولي لم الرحيواس كانام" نيكي" ركها جا چكا بر-

اور اگری بھیوٹے لوگ سختی سے باتیں بھی کرتے ہیں توجھے ایسامعلوم ہوتا ہو کہ گویاان کا گلا مبیٹے گیا ہو۔ سرکشن با دان کا گلا بٹھا دہتی ہو۔

پاس مکتے نہیں ۔ ان کی انگلیوں کو کُلُوں کی آٹر میں چیبنامعلوم نہیں ۔

نیکی ان کے نز دیک اس چیز کا نام ہی جومنگسرالمزاج اور اپلو بنا دیتی ہو۔ اس کے ذریعے سے انھوں نے تجھیڑ کو کتا بنا دیا ہی اورانسان کو انسان کا بہترین گھریلوجا نذر۔

ان کا تبتیم مجھسے کہتا ہی :" ہم لوگ اپنی کرسی بیج میں رکھتے ہیں اور

اتنی ہی دور مرنے والے حکجو بول سے حتنی مگن سؤرنیوں سے ہو۔ یہ میاند روی توضروری ہو مگرمعلوم نہیں کہ اعتدال بھی ہو کہ نہیں -(معلم)

میں ان لوگوں میں ہوکر گزرتا ہوں اور الفاظ تھینکتا جاتا ہوں لیکن وہ ندان کولینا جانتے ہیں اور نہ لے کراپنے پاس رکھنا۔

م منیں تعبب ہوتا ہو کہ میں نفس پرستی اور بداخلاقی کی مذمّت کرنے ہنیں آیا ہوں۔ اور وا فنہ تو میر ہو کہ میں گرہ کٹوں سے خبر دار کرنے کے ساپیے بھی نہیں آیا ہوں -

ایمنیں نعبب ہوتا ہی کہ میں ان کی عقلمندی کو حلا دینے اور ننیز کرنے کے لیے تیا رنہیں ہوں گویاان کے پاس ابھی تک کافی لال بھکٹر نہیں ہیں جن کی اواز سلیٹ کی مینسل کی طرح مجھے کھرچتی ہج!

ا ورحب میں بکا رکر کہتا ہوں: "لعنت ہو تھا رہے اندر کے تمام بزدل شیطا بؤں پرجو ٹھنکنا اور دست بستہ ہونا اور دعا مانگنا ببند کرتے ہیں " تووہ بھی بکا رکر جواب دیتے ہیں:" زرعی شت ملحد ہو"

ادریه جواب بالحضوص اُن کے معلّین فرماں بر داری پکار کر دیتے بیر ۔ گرمیں انھیں کے کان میں حِلّا کریہ کہنا بیند کرنا ہوں ؛ کاں میں ہی ہو<sup>ں</sup> زردسٹت ، ملحد!

میعلمین فرماں بر داری! جہاں کہیں بہتی اور بیا رہی اور گھرنڈ ہو وہیں یہ جوؤں کی طرح رینگ کر پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر مجھے گھِن نہ آتی توہیں ان کوکٹ سے مار دیتا۔

ا تیما! یہ ہومیرا وغطان کے کا نوں کے لیے: میں ہوں زرومشتِ ملحد

جویه کتا ہو: مجھ سے زیا وہ ملحد کون ہوتا کہ میں اس کی تغلیم و تربیت سے حظ اٹھا وَں ؟ "

یں ہول زر دُسْتِ ملحد۔ میری نظیر مجھے کہاں مل سکتی ہو؟ اور وہ تمام لوگ میری نظیر ہیں جواپنے آگے خود اپنا عزم پیش کرتے ہیں اور ہر فرماں برداری سے دور مھاگتے ہیں۔

یں ہوں زروشتِ ملی دیں اب تک تمام اتفا قات کو اپنی لم نڈی یں بچار لا ہوں اور حب وہ بک کرتیا رہو جائیں گے تو میں برلیا ظامپی خوطک کے ان کا خیر مقدم کروں گا۔

ادر واقعی بعض اتفا قات نے میرے ساتھ تحکمانہ برتاؤ کیا ہو۔ مگرمیرے عزم نے اسے اس سے زیا دہ تحکما نہ حواب دیا ہی۔ اس وقت وہ گرڈ گڑا تا ہؤا گھٹول کے بل گریڑا۔

گر گراتا ہوا تا ہوا تا کہ اسے میرے پاس پنا ہ ملے اور دل دہی ، اور میر خوشا مد کتا ہوا : " دیکھ توسہی ، ای رزد دشت ، کد کس طرح ایک دوست د و سرے دوست کے یاس آتا ہو! "

تاہم اگر کسی کے پاس میرے کا ن نہ ہوں تو میں اس سے کیا باتیں کو ل! لہٰذا میں سرطوف میدا میں یہ باتیں کروں گا:

ای چوٹے لوگو، تم روز مروز زیا دہ چھوٹے ہوتے مباتے ہو!۔ ای ارام طلبو، نم چُر ہوئے والے ہو!۔ ای ارام طلبو، نم چُر ہوئے جاتے ہو! میرا نمیال ہو کہ تم باکل تباہ ہوجا دّگے، اپنی بے شما ربھو ٹی ٹھوٹی چوٹی اپنی بے شما ربھو ٹی ٹھوٹی فرمال بردار اول کی وجہ ابنی ہوئے ؛ بہت زیادہ دَبتے ہوئے !

یہ تھادی جاگیر! لیکن درخت کو بڑے مونے کے لیے اس بات کی صرورت ہج که اس کی سخت جرایس سخت تیقروں پرلیٹیں ۔

تھاری بھول چوک بھی تمام انسانی مستقبل کا جالا تنتی ہو۔ تھاری پہیج بھی ایک مکڑی کا جالا ہوا ور ایک مکڑٹی جس کی غذامستقبل کا نون ہو۔

اورجب تم كوئ چيز ليت ہوتو ياشل چرانے كے ہوتا ہى، اى تھيوطے نيك لوگو! مگر بدمعاشون میں بھی ایمان دار سی کا بیمقولہ ہو:" چؤری اسی وقت کرنی عاہیے جب ڈاکہ نہ پڑسکے ۴

° وَه اپنے آپِ کُودیتی ہی'': بیمبی فرمان برداری کی ایک تعلیم ہو۔گر، ائ آرام طلبو، میں تم سے کہتا ہوں : وہ اپنے آئپ کولیتی ہی اور تم سے روز افزول ليتي حائے گي -

کاش کے تم نیم عزم کو اپنے آپ سے دور کردو اور کا ہی کاصم ارادہ كرلوس طرح كركام كاكيا جاتا بوا-

کاش کے تم ہاری یہ بات مجھوات تم جوجا ہو کرو ۔ گرسپہلے ان کی طسرح

بن لو جوصا حب ارا وه بیس !" "تم اپنے ہمسائے سے جس قدر چا ہو مجتت کرو۔ مگر بیلے ان کی طرح بن لو جوخود ابنے آپ سے مجتب کرتے ہیں۔

بڑی مجتت کے ساتھ محبّت کرتے ہیں ، بڑی مقارت کے ساتھ محبّت كرت بين!" بيهج مقوله زر دُشت ملحد كا -

نیکن میں کمیا بک رہا ہوں کبوں کرکسی کے یاس میرے کان بنیس - میں اينے يع بهان ايك كهنظاقبل بينج كيا بول-

ان لوگول میں میں خود اپنا بیش روہول ، تا ریک گلیوں میں خود اپنی

بانگ ِ مرغ ۔

گران کی گھڑی آ رہی ہی۔ اور میری بھی ۔ ہر گھڑی وہ زیا دہ چھوٹے ، زیا دہ نا دار ۱ ور زیا د ہ بے خبر ہوتے چلے جاتے ہیں ، بے چار سنے ص وخاشاک بے چاری جاگیر!

اور میرے خیال میں دہ جلد ختک گھاس اور بے درخت کے میدان کی طرح ہوجائیں گے اور واقعی خود اپنے آپ سے تنگ۔ اور برنسبت بإنی کے دہ آگ کے لیے زیا دہ تر پیں گے۔

ای بجلی کی مبارک گھڑی ! ای را زقبل از ظہر! ایک روز میں انھیں آتشِ رواں بنا دول گا اور شعلہ زبان خبر رساں ،

تاکه وه ایک روزشعله زبانی سے خبر رسانی کریں - وه آرہی ہی، وه قریب اگئی ہی ظهر بزرگ!

يەنخىس باتنى زرقۇسست كى -

## کوه زیرون پر

جاڑا بڑا مہان بن کر میرے گھرا ترا ہی۔اس کی مجسّت کے مصلفے سے میرے المق نبلے بڑگئے ہیں -

یں اس برے ہمان کی قدر کرتا ہوں گریہ بیند کرتا ہوں کہ وہ اکبلا بیٹا رہے ۔ میں اس سے بھاگ جانا بیند کرتا ہوں اور اگر کسی کو خوب بھاگنا آتا ہو تو وہ بھاگ کر اس سے تکل جائے گا۔

گرم پافر اور گرم خیالات لے کر میں اس حکد بھاگ جانا چا ہتا ہوں جہال ہوا نہیں جلتی ، ایپنے کوہ زیتون کے دھوپے کے کنا رہے۔ وہاں پہنچ کر میں اپنے ظالم مہمان پر مہنتا ہوں نیکن اس سے نا راض ،نہیں ہوتا کیوں کہ وہ گھرمیں بیٹھا مکھیا ک ماراکرتا ہی اور مہبت سے چھوٹے موٹے شور فل کو دھیماکر دیتا ہی ۔

یعنی اسے میگوارا نہیں ہو کہ ایک یا خو د دو میختر کا ناسٹروع کردیں۔ وہ گلی کوچے کو بہاں تک محسن ان کر دیتا ہو کہ رات کے دقت چاندنی کو و نا ل ڈر گگتا ہے۔

وہ ایک سخت دل مہمان ہی دلیکن میں اس کی عزّت کرتا ہوں ۔ مگرس اس کی عزّت کرتا ہوں ۔ مگرس اس کی عزّت کرتا ہوں ۔ مگرس اس کو بچر جنا ہنیں جس طرح کہ ناز پر وردہ لوگ بڑے بیٹوں والے آگ کے دلج تاؤں کو لوجتے ہیں ۔

دیوتا وّں کی پوجاسے توزرا دانت کو کڑا نا بہتر ہی ۔ یہ میری فطرت۔ اور میری فطرت۔ اور میری فطرت۔ اور میری فطرت۔ اور میری نفرت تا وَں سے عِبِ وغریب قسم کی ہی ۔

اگرمیں کس سے محبّت کرتا ہوں تو بسنبت گرمیوں کے سر دلوں میں زیادہ محبّت کرنا ہوں جب کہ مسر دیاں میرے گھرمیں انزی ہوتی ہویں '

واقعی دل سے، اور خوراس وقت جب کہ میں بھیدنے میں گفس رہا ہوں. اس وقت میری دکمی ہوئی خوش وقتی بھی ہنستی اور مذات اڑاتی ہی اور میرا حجوظا خواب بھی ہستا ہو۔

یں اور دیکھنے والا ؟ تمام عمر میں کبھی زر دشت لوگوں کے آگے نہیں د بکا۔اور اگر میں تھبوٹ بھی لولا ہوں تو مجت کی وجہ سے۔ اسی و حبسے میں سرد بوں کے بچیونے میں بھی مگن ہوں ۔

امیرا نامبترسے زیادہ مجھے ایک کم بعنا عت ببترگری پہنچاتا ہو۔ کیوں کہ

Tealous of (Engly).

میں اپنی نا دارتنی سے بیر طن مهوں اور سرد نوں میں وہ میری و فا دار ترین سامتی ہونی ہو-

میں ہردن کی ابتدا سرارت سے کر تا ہوں ۔ میں تھنڈے خس سے سردیوں کا مذا ق اڑاتا ہوں ۔ اس پر وہ میرا گر میں سخت دل دوست بڑ بڑا تا ہی۔

اسے موم بتّی سے گد گلانے میں بھی مجھے مزہ آتا ہو۔ تاکہ وہ بالآخر میرے سلیے خاکستری شفن ہٹاکر آسمان کو کھول دے۔

بالحضوص صبح کے وقت میں بہت مشرارت کرتا ہوں، علی الصباح جب کہ ڈول کتّے میں پر کھڑ کھڑا تا ہی۔اور اصبل گھوڑے دھند لی گلیوں میں زور سے ہنہناتے ہیں۔

اس و قت بیں ہے صبری سے روشن آسمان کے کھل جانے کا انتظار کر تا ہوں' برف کی سی سفید ڈا ڑھی والا سرد ہوں کا آسمان، بوڑھا اور سرسفید،

سرد دیں کا آسمان ، خاموش جو اکٹر اپنے سورج کوہمی د باکرخاموش کردیتا ہو خالمیّا میں نے طویل اور روش خاموشی اسی سے سیسی ہو ؟ یا ہی نے مجھ سے سکھی ہو ؟ یا ہم میں سے ہرا کیپ نے اسے بحود ایجاد کمیا ہو ؟

تام الچی چیزوں کی جڑ ہزار شاخرہوتی ہو۔ تمام الچی اور دلیرچیزین توثی کی وجسے وجو دیس آتی یں۔ تو یہ کیوں کر ہوسکتا ہو کہ وہ ہمیشر صرف ایک بار ایساکریں!

طویل خاموشی بھی ایک اچھی اور دلیرا نہ چیز ہی اور نیز روشن گول آنکھول ولیے چېرے سے سردیوں کے آسمان کا نظارہ ،

اسی کی طرح ایپنے سورج اور ایپ نہ تھکنے والے سورجی ارا دیے کو دباکر '' خاموش رکھنا : واقعی میں نے اس صنعت اور اس زمت انی دلیری کو تھوب

سيھا ہی۔

میری سب سے زیادہ بیاری مشرارت اورصنعت یہ ہوکہ میری خاموشی نے یہ سبت سیکھ لیا ہو کہ وجی ہوکر اپنارا زفاش نہ کرے۔

الفاظ اور پایسوں کو کھولکھڑا کرہیں ہوسٹ یا رپاسبا نوں کو دھوکا دے دینا ہوں۔ میں چا ہتا ہوں کہ میرا عزم اور مفصد ان سخنت چو کبیدا رَوں سے و بچ کر بکل جائے ۔

تاکہ کوئی شخص میری مختاہ اورانہٰنائی عزم بک نگاہ نہ دوڑا سکے ہیں لے اس طویل اور روشن خاموشی کو ایجا د کیا ہو -

بہتے ہے جالاک لوگ مجھے ملے ہیں جو اپنے چہرے جھپا لیتے تنفے اور اپنے یا نی کو گدلاکر دیتے سننے تاکہ کسی کی نظر نہ ان میں ہوکر گزر سکے اور نہ متا ہ تک ہننے سکے ۔

گرخاص کر انفیں کے پاس ان سے زیادہ چالاک شک کرنے اور اخود ٹ توڑنے والے پہنچے اور خاص کرافیں کی پوشیدہ ترین مجلیاں کچر کرنے گئے ۔ برخلاف اس کے میرے نمیال میں جتی ایمان دار اور شفا ف مجھلیاں سب سے زیا وہ ہوسنسیار چپ رہنے والیاں ہیں۔کیوں کہ مفاہ کتنی مہی گہری کیوں نہ ہوصاف سے صاف بیانی بھی ان کی پر دہ دری نہیں کرتا ۔ ای برف کی سی سفیدواڑھی والے خاموش سردیوں کے آسمان۔ ای میرے اویر والے گول آنکھوں اور سفیدسروالے! ای میری روح اور

اس کی دلیری کی اعلیٰ ترین کشنبی<sub>د،</sub>! اور کیا مجھے اس شخص کی طرح چھپنا نہیں چاہیے جوسو ناگل گیا ہو تا کہ کوئی میری روح چاک نہ کر ڈالیے۔ کیا مجھے بیا کھیوں پر منجلنا جا ہیے تاکہ یہ تمام حاسداور ایذا رسال میری لمبی طاقگیں نہ دیکھ سکیں ؟

یه دهنویں کی ماری گُن گئی استغال شدہ شُلسی ہوئی اور آفت زدہ روحیں ان کی حسد میری خوش وفتی کو کیوں کر بر داشت کرسکتی ہی !

لہٰذا میں ان کو محض اپنی چوٹیوں کا برف اور سر دیاں دکھا تا ہوں نہ بیکہ سورج کی تمام سپٹیاں میرے پہاڑکے کمر میں بندھی ہوئی ہیں۔

وہ محضٰ سرد ایول کی آندھی کوسیٹی بجاتے سننے ہیں نہ یہ کہ میں گرم مندروں کے او پر بھی سیاحت کرتا ہوں جس طرح کہ مشتاق بھاری اور گرم حبوبی ہو ایئیں کرتی ہیں ۔

وہ میرے عاد ثابت اور اتفا قات پرر تم کھاتے ہیں یکین میرامقولہ یہ ہی:"اتفاق کومیرے پاس آنے سے نہ رو کو۔ دہ توسیّج کی طرح معصوم ہی ! " دہ کیوں کرمیری خوش وقتی گوا را کرسکتے سٹھ اگر میں اپنی خوش وقتی کو عاد ناست اور لکا لیفن سرما اور برفستا نی بھیڑلوں کی ٹو پیموں اور کیج لبست اسمان کی تقبیلیوں سے ملبوس نہ کرتا!

اگریس خود ان کی ہمدر دی پر رحم نہ کھاتا ، ان حاسدوں اورایزارسالوں کی ہمدر دی پر! ،

اگریس محودان پر آ ہِ سرد مہ کھینچتا اور سردسی سے دانت نہ کڑ کڑاتااور متل ہوکران کی ہمدر دی میں لبیٹ دیا جاتا!

یہ میری روح کی دانشندانہ دلبری اور رصامندی ہوکہ وہ اپنی سردیوں اور بات کی آندھیوں کو نہیں چھپاتی ۔ اور بات کی آندھیوں کو نہیں چھپاتی ۔ اور ایک بیوں کو کھی نہیں چھپاتی ۔ ایک شخص کی تنہائی کی مثال یہ ہوتی ہو جیسے بیا رکا بھاگ جانا۔ اور

دو سر نینخس کی تنهائی بیار کے پاس سے معاگ جانا -

اگریہ بے چارے بھینگے برمعاش مجھے سردی سے دانت بجائے ہوئے اور سرد آ ہ کھینچ ہوئے سننا چاہتے ہیں توسنیں! اس طرح کی اہ اور کر الرسٹ سے تویں ان کے گرم کمروں سے بھی بھاگ بھلنا ہوں -

اگر وه میری بوائیول کی وجسے مجھ پررتم کھاتے اور آو بسرد کھینتے ہیں تو یوں ہی سہی۔ ان کی یہ شکایت ہو: "معرفت کے برت پر تو بیقت شرکر رہ جائے گا!" اس وقت تک میں گرم قدموں سے اپنے کو و زینون پرادھراُ دھر دوٹر دھوپ کروں گا۔ا بینے کو و زمتون کے دھوپ و الے کنا رہے پربیٹی کرسی گیت کا وَل گا اور تمام ہمدر دیوں کا ہذاق اڑا وُں گا۔ یہ تفاگیت زر دست کا۔

#### فإتابونا

الغرض زر دوست متعدد اقوام اور مختلف شهروں کی سیر کرتا ہُوا چکر کے راستے سے اپنے پہا ٹرول اور لینے غاد میں داپس آیا۔ اور سفر کرتے کرتے اتفاقًا اس کا گزر شہر برزرگ کے بھا ٹیک پر ہُوا۔ اور بیہاں ایک دلوا نہ جس کے منہ جماگ بحل رٹا تھا با نہیں بھیلائے اس کی طرف لیکا اور اس کا راستا روک کر کھوا ہوگیا۔ یہ وہی دلوا نہ تھا جس کا نام لوگوں نے " زر دوشت کا بندر "رکھ جھوڑا تھا۔ کیوں کہ اس نے زردشت کے فقرے اور طرز بیان اڑا لیے سے اوراس کی دانشندی کے خز انے کا عاریتا استعمال کرتا تھا۔ اور وہ دلوا نہ زردشت سے دانشندی کے خز انے کا عاریتا استعمال کرتا تھا۔ اور وہ دلوا نہ زردشت سے بول بول مفاطب ہوًا :

، زروشت به بوشهر بزرگ م تجه بها ب کچهل نهیں سکتا بلکه توبهت کچه

کھوسکتا ہی۔

تواس کیچر بیں سے ہوکر کیوں گزرنا چا ہتا ہی ہ ڈراا سپنے پا فر پر رحم کر! اس سے تو یہ سہتر ہو کہ تواس بچاطک پر مفوک کر حابتا ہو۔

یر کوشه نشینی خیا لات کے لیے دوز خ ہی - یہاں بڑے بڑے جاتے اور گلا کر ریز ہ ریز ہ کر دیسے حالتے ہیں -اُبالے جاتے اور گلا کر ریز ہ ریز ہ کر دیسے حالتے ہیں -

یہاں تمام بڑسے بڑسے جذبات سرحانے ہیں۔ یہاں محض سوسکھے ساکھ ڈھلنچ کی طرح جذبات کو کھڑکھرٹ انے کی اجازت ہی۔

کیا تھے پہاں روح کے کھننوں اور طبّاخ خانوں کی بونہیں آرہی ہو ؟ کیا اس شہر میں مذلوم روح کے بخارات نہیں اعظ رہے ہیں 9

کیا تونےرو تول کوبے جان اور مبلے چھڑوں کی طرح لٹکتا ہُوا ہٰہیں د کھیتا ہو؟ ادرانحبارات بھی وہ انھیں حیھڑوں سے بناتے ہیں!

کیا تجھے سنائی نہیں دیتا کہ بہاں روح کس طرح محض الفاظ کا کھیل ہو کر رہ گئی ہو؟ وہ الفاظ کی گھنو نی ڈھوئن کی قر کرتی ہی۔ یہاں تک کہ وہ الفاظ کی اس ڈھوئن سے اخبارات بناتے ہیں ۔

وہ ایک دوسرے کو درغلاتے ہیں اور نینجے سے بے خبر ہیں۔ وہ ایک دوسرے کواگ گولا بنا دینتے ہیں اور جانتے نہیں کہ کیوں ۔ وہ لینے ٹین کو کھڑ کھڑا تے اور اپنے سؤنے کو جھنکارتے ہیں ۔

وہ سرد ہیں اور علے ہوئے ہا نیوں سے گرمی پہنچا نا جاہتے ہیں۔ وہ گری سے تنب رہے ہیں۔ وہ گری سے تنب رہے ہیں۔ وہ گری سے تنب رہے ہیں اور معتقری ہوئی روحوں کے ذریعے تھنڈک پہنچا ناچاہتے ہیں۔ وہ سب عام رائے کے مریض اور روگی ہیں۔

یهال تمام خوا مهنات اور برائیوں کا گھر ہی۔ لیکن یہاں نیک خصلت

لوگ بھی ہیں اور بہت سی چالاک بین کردہ خصابیں بھی،

بہت سی چالاک نیک خصلیں جن کی انگلیاں منظیوں کی سی ہیں اور بعودیر تک بیٹے کرانتظار کر سکتی ہیں اور سینے پر کے جھوٹے جھوٹے جھوٹے ساروں اور گدرائی ہوتی ہے کو ُوُں والی بیٹیوں سے مالا مال ہیں -

اور بہاں بہت زیادہ یا رسائی پائی جاتی ہی اور بہت زیادہ تقیدت مندی کا تقوکس جا تا ، یعنی فوجوں کے خدا کے سامنے خوشا مد۔

"اوپرسے" سارا اور مقوک ٹیکیتا ہی اور ہربے ستا رہے والے سیسے کی نظریں اور کی طرف لگی ہوئی ہیں -لظریں اور کی طرف لگی ہوئی ہیں -

چاند کے پاس اپنا در بار ہی اور در بار کے پاس اپنے ماہست بی بچرطسے۔ کھیک نگی قوم اور ہر جالاک بھیک منگی نمیک خصلت ہراس چیز کی پرستش کرتی ہی جو در بار سے آتی ہی۔

" میں خدمت کرتا ہوں ، تو خدمت کرتا ہی ،ہم خدمت کرتے ہیں " : یوں سرحالاک نیک نصلت با دشا ہ کی پرستش کرتی ہی تاکہ حاصل کر دہ شارا بالآخر تنگ سینے پر آ ویزاں ہو۔

لیکن جا نداب تک ہرخاکی شیک گرد گھوم رہا ہی۔ لہزا با دشا ہی خاک ترین شیک کے گرد گھوم دیا ہی۔ لہزا با دشا ہی خاک ترین شیک کے گرد گھوماکرتا ہی اور بید دکان دار کا سونا ہی۔

فوحوں کا خدا سونے کی انبلوں کا خدا نہیں ۔ با د شاہ کے ناتھ میں تجویز کرنا ہی اور د کان دار کے ہائھ میں اسے سرانجام تک مینجیا نا ۔

یں بھے ان نمام چیزوں کی قسم دیتا ہوں جو تیرنے اندرمنور اور ضبوط اور نیک بیں بھے ان نمام چیزوں کی قسم دیتا ہوں ا اور نیک بیں ، ای زروسنت ! اس دکان دار کے شہر بر پھنوک کر حلا جا! یہاں ہرایک کی رگوں میں سٹرا ہؤا اور نیم گرم اور جباگ دارخون بہتا ہو۔ مقوک شہربزرگ پر جو کو ڈے کر کھے کا ڈھیرہی ، جہاں بول و براز کاخمیراٹھتا ہی چکی ہوئی روحوں اور تنگ سینوں اور لؤک دار آٹھوں اور چپی انگلیوں والے شہر پر تھوک ،

اس شہریہ جو قبصنۂ مخالفانہ کرنے والوں اور پے حیاؤں اور قلم اور تعلق سے چلّانے والوں اور اتشیں مزاج حوصلہ مندوں کا شہرہی

تحقوک شہر برزرگ پر اور داپس چل دے ! "

مگریمال زر دسنت نے جھاگ والے دیوانے کا قطع کلام کر دیا اور اس کے منہ پر ایمند ریکہ دیا ۔

زُردُشن بَا وارِّ ملبند کہنے لگا: "ارے چپ ! دیرسے میں تیری تقریر اور تیرے طرز بیان سے متنفر ہور ہا ہوں -

تواننے و نوں کھیڑے کنا رہے کیوں رہا کہ خود مینڈک بن گیا ؟

کیا خود تیری رگوں میں سٹرا ہؤا جھاگ دار اور دلیہ لی خون نہیں بہنا ہی کہ تونے اس طرح مینڈک کی بولی اور گالیاں سیکھ لی ہیں ؟

توجنگل میں کبوں نہیں جلاگیا ؟ یا کھیت جوننے ؟ کیا سمندر سرسبز جزیروں سے معمور نہیں ہی ؟

یں تبری حفارت آمیزگفتگو کو نظرِ حفارت سے دیجیتا ہوں۔ اور اگر تو شخضر دار کرنا چا ہتا ہی تو تونے خود اپنے آپ کو کیوں خبر دار نہیں کیا ؟

میری حقادت اور میری خیردا رکن چ<sup>و</sup>یا کومحض محبت کے ذریعے سے بال و پرملیں گے نہ کہ کیجرط کے ذریعے سے لوگوں نے بیرا نام میرا بندررکھا ہی، ای تھاگ دار د لوانے الیکن میں سنچھ اپناغ ّانے والاسؤرکہتا ہوں اس غرّانے کی وج سے تو نے میری تعریف دیوانگی پریمی پانی چھیردیا -

وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے توسب سے پہلے غرّایا ہم ؟ کیااس وج سے کہ کسی نے تیرس کانی چاپلوسی نہیں گی ؟ اسی دجہ سے تواس کو ڑے کرکٹ کے پاس آگر میٹھا ہم تاکہ تیجھے مہت زیا دہ غرّانے کی وجہ ہائقہ آئے۔

تاکہ شجھے بہت زیا دہ کینہ پر دری کی وجر کا تھ آئے ۔ انومغرور داوللے ، تیرل جاگ اڑا نا توکینے ہی کی وج سے ہو۔ میں نے مجھے کیا خوب پنچا تا ہو!

لکن تیری دایوانی باتیں مجھے نفضان بہنچاتی ہیں خوا ہ توحی بجانب ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر زر دشنت کے الفاظ سو با رسی حق بجانب ہوں لیکن تومیرے الفاظ سے ہمیشہ نفصان پہنچائے گا "

یه مفی تفریر زروُشن کی ۱۰ وراس نے شهرِبزرگ کی طرف نظران کا اور ایک سرد آه کینچی اور دیر تک خاموشِ راج ۱۰ بالآخروه پول گویا ہؤا:

مجھے بھی ففط اس دلیر انے سے گھن نہیں آتی ملکہ اس شہر بزرگ سے بھی۔ ان دو نوں میں نہ کوئی اصلاح ہوسکتی ہی اور نہ خرابی ۔

حیف ہواس شہرِ برزگ ہر! اور کا سٹکے مجھ شعلوں کے دہ ستون دکھائی دیتے جواس کو جلاڈا لتے!

کیوں کہ شعلوں کے اس طرح کے ستون ظرعظیم کے قبل صرور مینی آئیں گے۔ مگر ہاں یہ اپنے وفت برموقوت ہی اور اپنی قسمت بر۔

 یہ کے کر زر گومشت اس و بو انے اور شہرِ مزرگ سے چلتا ہُوا۔

### المرابع المرابع

(1)

ہای اس مرغز ارمیں جو چیزیں کل تک ہری بھری اور رنگ برنگ تھیں وہ آج سوکھ گئی ہیں اور بے رنگ ہو گئی میں ؟ یہاں سے کتنا کچھ شہد میں اپنے چیتوں میں لے جا چکا ہوں!

یہ نوجوان دل بورٹسے ہو گئے ہیں۔ بڑسے نونہیں ملکہ تھکے ہوئے دلیل اورآدام طلب۔ ان کی تا ویل یہ ہی "ہم بھریا رسا ہوگئے ہیں "

اہمی کل کی بات ہو کہ میں نے ان کو صبح کے وقت ان کے جری پا ٽو پر چلتے دیکھا تھا۔ سکن اب ان کے بامعرفت با ٹو تھک گئے ہیں اور اب وہ اپنی صبح والی جرائت کا بھی افزار نہیں کرتے۔

واقعی ان میں سے بہتیروں کے پانو ناچنے والوں کی طرح حرکت کرتے تے ۔میراخندؤ دانشمندی ان سے آنکھ لڑا تا تھا۔ بھراتھیں اپنی یا دائنی۔اوراب میں دیکیتا ہوں کہ وہ خمیدہ قد ہو گئے ہیں اور دَبک کرھیتے ہیں۔

ایک دن مخاکہ وہ مچھروں اور جمان شاعروں کی طرح روشنی اور آزادی کے گرد پر بھڑ بھڑاتے سے ۔ اب وہ کسی قدر بوڑھے ہوگئے ہیں اور نسبتا سرد، لہذا چا چاکر ہاتیں کرنے والے اور آگ کے پاس سے نہ مبٹنے والے ۔

شایدان کے دل نے اس وج سے ہمت ہار دی کہ تنہائی نے مجھے دہل مچملی کی طرح بھل لیا ہم ؟ شایدان کے کا لؤں نے بہت مذت تک میرے بگلوں اور فرستا دوں کی آ واز کوعبث سنا ہمی ؟ اور الیے دوگ بہت کم پائے جاتے ہیں جو بڑے دلیراور با ہمت ہوں اور الیے دوج ہوں اور الیے دوج ہوں کا دوج ہو تا ہو۔ اقتال ہوں کی دوج ہو تا ہو۔ باقی لوگ بزدل ہیں۔

باقی لوگ: به بے حدزیا دہ ہیں ،عوام، صرورت سے زیا دہ ، کثیرالتعدا در یسب بز دل ہیں -

جوشض میرا ہم مبنس ہواس کی داہ میں میرے ہی سے تجربے بھی بہنے س آئیں گے۔ اس طرح سے کہ اس کے بہلے ساتھی لاشیں ہوں گی اور نٹ -اور اس کے دوسرے ساتھی : وہ اس کے معتقدین کہلائیں گے ،لینی ایک زندہ انبوہ ؛ افراطِ محبّن ، بے حد حاقت ، بہت بے داڑھی والی تعظیم -

اس شخص کو ان مقدین کے ساتھ اپنادل تھینسانا نہ چاہیے، بعنی جوانسانوں میں میراہم جنس ہو! ان بہار کے موسمول اور دنگ برنگ سبزہ زارول پراس شخص کو اعتقاد نہ رکھنا چاہیے جوانسانی سرسری اور بزدلا نبطینت سے واقف ہوا

اگران کا طرزعمل دوسرا مهوسکتا توان کا ارا ده بھی دوسرا مہذا۔آدھورے مرحم چیز کو بگالڈ دیتے ہیں۔اگر پتے سو کھ جائیں تواس میں شکایت کی کون سی بات ہو!

ان کو چلنے دیے اور گرجانے دے ، ای زر قرشت ، اور نشکا بیت زبان پر نہ لا! بککہ ان کے اندر شور کرنے والی آندھی چلا ،

ان پتوں کے درمیان ہوا چلا، ای زردُسنت، تاکہ ہرِ خشک چیز زیا دہ نیزی کے ساتھ تیرہے پاس سے اُڑ جائے ۔

( P)

" ہم پھر بارسا ہوگئے ہیں "؛ یہ دعوملی مرتدین کا ہو۔ مگر بہتریے ان میں سے ایسے بز دل ہیں کہ بیدعولی تک ہنیں کرتے - میں اُن کی آنکھ میں آنکھ ڈوالتا ہوں ۔ یہ میں اُن کے منہ پر اور ان کے رخساروں کی سرخی کے آگے کہتا ہوں : تم وہ لوگ ہوجو کھیر سرستش کرنے لگے ہو!

لیکن پستش کرنی ہے حیائی ہو! ہر خص کے لیے نہیں ملکہ تیرہے اور میرے لیے اور اس کے لیے نہیں ملکہ تیرہے اور میرے لیے اور اس کے لیے اور اس کے لیے حیائی ہو تیرے لیے میائی ہو تیرے لیے میائن کرنا!

قراسے خوب جانتا ہو۔ تیرا بز دل شیطان جو تیرے اندر ہوا ورج ہاتھ باند صنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹینا اور بیٹیتر آ را مطلبی کرنا پسند کرتا ہی بخصصے یہ کہنا ہو جن خوا موعود ہی !"

گریوں تیراشا ران لوگوں میں ہوتا ہوجوروشنی سے بھاگتے ہیں جن کوروشنی کھی آرام سے بھاگتے ہیں جن کوروشنی کھی آرام سے نہیں میٹینے دیتی ۔اب شخصے حیاسہے کہ تو روز بروز ایپنے سرکوتا دگی اور برلوکے اندر زیادہ واضل کرتا جا!

اور واقعی تونے ایجی گھڑی انتخاب کی ہو! کیوں کہ ابھی ابھی بھررات کے پرندے اُڑنکلے ہیں۔ تمام روشنی سے بھاگنے والوں کی گھڑی آن پنچی ہو، شام اور جیٹی کی گھڑی جب کہ وہ '' چھٹی نہیں مناتے ''

یں یہ سنتا ہوں اورسو نکھتا ہوں: ان کے شکار اور تبدیلِ مکان کی گھڑی ان پنچی ہو، ناں جنگلی شکار کی نہیں للکہ پالولنگر ہے منمنانے والے دبے پالو جلنے والے اور آ ہستہ آ ہستہ نماز پڑھنے والے شکارکی ،

روح سے پُر اور دیجے والے شکا رکی ۔ ول کے تمام حج ہے دان اب پیجر لگا دیسے گئے ہیں ۔اور جہاں کہیں ہمی میں پر دہ اٹھا تا ہوں وٹاں سے ایک نہ ایک نیٹنگر کل بھاگتا ہی ۔

شاید وہ ولال کسی دوسرے بننگے کے ساتھ بیٹھا ہوّا تفا ؟ کیوں کہ مجھے ہرگیم

پوسٹ بیدہ ٹولیوں کی بوآتی ہی۔ اورجہاں کہیں تنگ کو تھرمایں ہیں و اس نئے بچاری ہیں اور نئے بیجا ربول کی بدبو۔

وه دانوں کو دیر تک باہم بیٹینے ہیں اور یا گفتگو کرتے ہیں :" آؤ، ہم پھرتج پ کی طرح ہوجائیں اور بیا رہے خدا کہیں !" اور پارسا علوائیوں کی وجسے ان کے منہ اور معدے خراب ہو گئے ہیں -

یا وہ را توں کو دیر دیر تک کسی دغا باز تاک میں بنتیجنے والی صلبی مکڑی کو دیکھتے رہتے میں جوخو د دوسری مکڑیوں کوعقلندی سکھاتی اور برتعلیم دہتی ہی ا-«صلیبوں کے پنیچ جانبے تا ننا انہجی بایت ہو!"

یا وہ دن تھر میسیاں لیے کیچڑکے کنا دیے مبیٹے رسبتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ہم گہرے پانی میں میں سبکن حوشخص اس حگہ محیلیاں کمیڑنا جا ہنا ہی جہاں محیلیاں میں ہی نہ، نومیں اس کوسطی کے نام سے بھی کیکا رنہیں سکتا۔

یا دہ کسی مذہبی گینوں کے لٹناعرکے پاس پارسائی مستریت کے ساتھ ہرلیط بجانا سیجھتے ہیں جوخو دبر ربط سجا کر نوجوان عور تول کا دل لبھا ناچا ہتا ہی۔ کیول کہ وہ پوڑھی عور توں اور ان کی تعریبیوں سے اکتا گیا ہی ۔

یا دہ کسی نیم خبطی عالم کے پاس بیٹے کر ڈرنا سیکھتے ہیں جو تا ریکس کمروں میں اِس بات کا انتظار کرتا ہو کہ اس کے پاس جنّا ت آئیں اوراس کی روح بالکل خیر با دکر دے۔

یا وہ کسی پرانے ہرزہ گر د حرُخر ا در مشر سُر کرنے والے کی باتوں کو کان دھر کر سنتے ہیں جس نے غم زدہ ہوا ؤں سے غم زدہ سُر سیکھے ہیں۔ اب وہ اسی ہوا کی طرح سیٹی بجاتا ہی اور غم زدہ سُروں کے سائھ غم زدگی سکھاتا ہی۔ اور معض نوان میں سے ران کے چوکیدار ہوگئے ہیں۔ اب ان کوصور بجانا اورسٹب گردی اور بہت دیر کی سوئی چیزوں کو جنگا نا آگہا ہو۔

کل دات باغ کی چار د لواری کے پاس میں نے پُرانی با توں میں پانچ مجلے سے جو لیسے ہی ہوڑھ عنی زدہ اور نصنک چوکیداروں کی زبان سے نکلے کتے ۔

'' د ہ اپنی ا و لا د کی خبرگیری ایسی نہیں کر ناجیسی با پ کوکر نی چاہیے اِنسانی باپ بہترخبرگیری کرتے ہیں ''

دوه بدست بوره موگیا ہی ۔ وہ تواب اپنی اولاد کی باکل خبرگیری نہیں کرتا": یو تفاجواب ووسرے جو کیدار کا۔

"كياس كى اولاد بو ؟ أكر وه خود اس كا بنوت نه وسے سكے توا وركون اس كا بنوت دون سے سكة توا وركون اس كا كا في اس كا كا في بنوت ديے ؟ في اس كا كا في بنوت ديے ؟

و نبویت دینا ؟ گویا اس نے کہی کسی بات کا نبویت دیا ہی ! ثابت کرنااس پرگزال گزرتا ہی ۔ وہ اس بات پر زور ویتا ہی کہ اس کا یقین کیا جائے ش

" ماں إماں! وه نقين سے خوش ہوتا ہی ایعنی کداس پرلفتین کہا ہائے۔

يه پرانے لوگوں کی خصلت ہو۔ یہی حالت ہماری بھی ہی"

یه مقی دو بوژه ه دونن سنه بهاگنه والے چوکیدار دن کی باہمی گفتگو آور شیسو اس کے بعد دہ دونوں غم زدہ ہوکر اپنے اپنے صور دن میں کھو نکھے سلگے۔ ببہ دافعہ ہوکل شام کا باغ کی جار دلیواری کے پاس -

اورمیرا دل مارے مبنی کے بیتیا ہے ہوگیا اور بحل بھاگنا جا ہنا بھا گر شہ معلوم کہاں - لہٰذا وہ میبرے بیلو بیں گر میڑا -

واقعی بیرمیری مونت کا باعث مهو گاکه جب کبھی میں گدھوں کونٹے ہیں چور دیکھنا ہوں اور حوکمداروں کو اس طرح خداکے متعلّق شک کرتے سنتا ہوں توما رہے مہنی کے میرادم گھٹن لگتا ہو۔

کیا اس سفکوک کے زمانے کوگز رہے مذت نہیں ہوئی ؟ ابکس کوٹری ہوکہ ایسی خوابیدہ روشنی سے بھاگنے والی چیزوں کو پھر سیسدا رکرے!

پرانے خدا تو عرصے سے ختم ہو چکے ہیں ۔ اور واقعی ان کا خانمہ ایک اتھا مسترت آمیز خدائی خانمتہ تھا!

وہ "گُل کر" ختم نہیں ہوئے اگر چابعض لوگ دروغ گوئی سے ہے وعو لے کرتے ہیں ملکہ ایک بار وہ نحو دہنس کر مرگئے ۔

یه اس وقت بؤاجب که خود ایک خدائے وا عدنے ملحدا نه لفظ منه سے نکالا عقا ۔ وہ لفظ یہ عقا : "خدا محض ایک ہی ! مبرے سوانجے اورکسی خداکو نه رکھنا چاہیے" او غضب ناک حاسد خدا کے منہ سے بے سوچے سجھے یہ بات بحل گئی ۔ اس وقت تمام خدا مبنے اوران کی کرسیاں ملنے لگیں اورانھوں نے باواز بلند کہا : "کیا یہ خدا نہو ؟ " بلند کہا : "کیا یہ خدا نہو ؟ "

جس کے کان ہوں وہ سنے!

یہ تفی تقریر زردشت کی اس شہریں جس سے اسے مجتت تھی اور جب کا نام " چنگبری گائے" تھا۔ پہاں سے دوروز کی مسافت اسے اور طی کرنی تھی تاکہ وہ اپنے غار اور اپنے جالوروں کے پاس پھر پہنچ حائے۔ اور اپنے وطن کے قرب کی وجسے اس کی رؤح باغ باغ ہورہی تھی ۔

## وابي وطن

ای تنهائی! ای میرے وطن ، تنهائی! بیس نے اس قدر مدت تک وحثی مؤمن میں وحشی یا اس کرلوٹ دا ہوں۔ مؤمن میں وحشی یا م

اب تو مجھے انگل سے دھمکا جس طرح کہ مائیں دھمکا تی ہیں۔اب مجھ سے مکراجس طرح کہ مائیں مسکواتی ہیں۔اب تو بہ کہہ "اور وہ کون تھنا جواس دن ممیر ہے پاس آندھی کی طرح چلتا ہؤا تھنا ؟"

"جس نے چلتے جلتے بچاد کر کہا تھا امیں نے مدت تک تنہائی کے ساتھ زندگی بسرکی ہی۔اس لیے میں چپ رہا بالکل تھول گیا ہوں ۔ اب تو تونے اسے سیکھ لیا ہوگا ؟

۱۱ می زردشت، میں سب کچه جانتا ہوں اور بیمبی کہ تو، اس شخص واحد بہت لوگوں کی صحبت میں زیادہ فراموشی کی حالت میں تھا برنسبت ہیں دقت کے جب کہ تومیرے یاس تھا۔

" فراموشی د دسمری چیز ہم ا در تنہائی دوسری - اب تواسے ہجھگیا ہم ! بنیز پیمی کہ انشانوں میں تو ہمیشہ امبنی رہیے گا '

" وحتی اور اجنبی اس وفت بھی حب کہ وہ تجھ سے مجتب کریں ۔کیوں کہ سب سے پہلے وہ اس بات کے ٹوا ٹاں ہیں کہ ان کا دل نہ دکھا یا حالئے -

"گریمان توابینه وطن اورگهرمین ہو۔ پیهاں تو ہر بات کہ ڈال سکتا ، سی اور تمام رازوں کو آنڈیل سکتا ہو۔ پہاں کسی کوبھی بیسٹ بیدہ اور منجد حذیات سے سٹرم نہیں آتی -

ریهاں تمام چیزی تیری تقریر کو گلے لُگا نے آتی ہیں اور تیری نازبرداری کرتی ہیں۔ کرتی ہیں اور تیری نازبرداری کرتی ہیں۔کیوں کہ وہ تیرے او پر کا بھی رکھنا جا ہتی ہیں۔ یہاں تو ہرت نسبیر پر سوار ہوکر سرسیائی کے پاس جا سکتا ہی۔

"یہاں تو تمام چیزوں کے ساتھ صاف صاف اوراییان داری کے ساتھ گفتگو کرناان کے کا نول ساتھ گفتگو کرناان کے کانول

كو كنبلامعلوم ہو"نا ہو۔

گرفرانموشی دوسری چیز ہو۔ کیا تجھ، ای زروشت، بیمعلوم نہیں ؟ اس روزجب که تیرا پر ندہ تیرے افر پر شور مجارا تھا، جب که توجگل میں کھڑا ہوا تھا اور بیفصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ کہاں جائے، جب کہ توایک لاش کے پاس مرکا الگا کھڑا تھا،

"جب کہ توکہ رہا تھا :کاش کے سیرے جا نور میری رہنائی کریں اجانورول کی سنبت النانوں کے درمیان میں نے زیادہ خطرہ پایا ہو۔ یہ بتی فراموسٹی !
"اورا کو زرد شت، کیا تجھ معلوم ہو ؟ جب کہ تواسینے جز بیسے میں مجھا

ہؤا تھنا ہ*ں طرح کہ خا*لی ڈو لوں کے درمیان مشراب کا حوض ہوتا ہو، دیتا ہؤا ادرسب کچھ دیے ڈالتا ہؤا، پیاسوں کو پانی پلا نا ہؤاا ور پلا ڈالتا ہؤا،

میهان نک که سیرشده لوگون مین صرت توهی پیاساتها اور رات کے وقت به نشکا بت کرد لاتھا : «کیا و بینے سے لینا مبارک تر نہیں ہی ؟ اور چُرانا لینے سے بھی مبارک نز ؟ یہ بیتی فراموشی!

"ادرای زردست، کیا تجے معلوم ہو ؟ جب کہ تیری خاموش ترین گھٹری ایک تقی اور تجھ کو خود تجھ سے لے گئی تقی ، جب کہ اس نے بیم سے وہ طور سے کا کیوسی کرٹے ہوئے کہا تھا: " بول اور چکنا چُر ہوجا!"

" جب که اس نے تیرے تمام انتظار اور خاموشی کی وجسے تجھے ضیق میں ا ڈال دیا بھا اور نیری سنکسالمزاج ہمت کو بے ہمت بنا دیا بھا۔ پہتی فراموشی!" اکر تنہائی! الحرمیرے وطن منہائی! تیری آواز کس خوشی اور نزاکت کے سائلہ مجھے سے گفتگو کرتی ہی !

بم ایک دوسرے سے سوالات نہیں کرتے ، ہم ایک دوسرے سے شکوہ

شکامیت نہیں کرنے -ہم سائھ سائھ کھلے ہوئے در واز دن میں سے علی الاعلان گزرتے ہیں -

کیوں کہ تیرے یہاں کشا دگی پائی جاتی ہی اور روشنی ۔ اور بہاں گھڑیاں بھی زیا دہ ملکے پائڈ آتی جاتی ہیں ۔ بینی کہ 'نا ریکی ہیں وقت زیا دہ گرال گزیرتا ہی لینسبت روشنی کے ۔

یہاں میرے لیے ساری کائنات کے الفاظ اور الفاظ کے کیے کھل جاتے بیں بہاں سرکائنات کی خواہش ہوکہ لفظ میں مبدّل ہوجائے اور ہر تندیلی مجھ سے بولنا چاہتی ہی۔

کیکن و ہاں بنیجے : و ہاں ساری باتیں سبکار ہیں ۔ و ہاں بھول جا نا اورگزر جانا ہہترین دانشمندی ہی۔ یہ میں اب سیکھ گیا ہوں ۔

جوشخف انسان کی سرحیز بمجھنا جا ہتا ہو اسے ہرجیز پرحلہ آور ہونا چاہیے ۔مگر یں اسسے بالکل مترا ہوں ۔

بہاں وہ سانس لینے ہیں وہ اں میں سانس نہیں لےسکتا۔ا فسوس کہ ہیں نے اتنی مدّت نک ان کے شور اور بد بوسانس ہیں زندگی نبسرکی!

ای میرے آس پاس کی مبارک خاموشی! ای میرے آس پاس کی مبارک خوسنسیو ؤ إیه خاموشی کس زورسے پاک دصافت سانس اندر کینچتی ہی ! وہ کس طرح کان دھرکرسنتی ہی وہ مبارک خاموشی!

لیکن وہاں پنچے ؛ وہاں ہرجیز یک بک کرتی ہی۔ وہاں کوئی چیزسنائی بنیں دبتی۔ وہاں کوئی شفس خوا ہ ڈنکے کی چوٹ پر ڈھنڈ وراکیوں نہیں جا زار کے سبنے کوٹر لیوں کی آ واز سے اس کا ناطقہ بندکر دسیتے میں ۔

ان کے بہاں ہرجیز بک بک کرنی ہو۔ کچھ کسی کے سجھ میں نہیں آتا۔ ہرجیز

پانى مىں دُوب جاتى ہى - كوئى چىزگہرے كُنفىي ميں نہيں گرتى -

ان کے یہاں ہرچیز بک بک کرتی ہو۔ کوئی چیز درست ہو کر کیل تک نہیں بہنچی۔ ہرچیز مرغی کی طرح کو کو ابق ہو۔ مگراپ یہ کون چاہتا ہو کہ مگونے میں ببیشکر اندے سے ؟

ان کے یہاں ہرچیز بک بک کرتی ہی۔ ہرچیز بول کر گباڑ دی جاتی ہی۔ اور
کل نک جو چیز خو د زمانے اور خو د اس کے دا نتوں کے لیے بہت سخت متی آج وہ
زمانہ حال کے لوگوں کے تفتقنوں سے چیقرط سے حیقٹے اور میز دہ بیز وہو کر لٹک
رہی ہی۔

ان کے یہاں ہرچیز بک بک کرتی ہو۔ ہرچیز کا پر دہ فاش ہوجاتا ہو۔اور جو چیز کبھی داز سمّی ا درگہری روحول کے اسرار وہ آج گلی کوحچ ں میں چلّانے والول اور دوسری تنلیوں کی ملکیت ہو۔

ای نوعِ بشر؛ ای عجبب المخلوقات! ای تاریک کلیوں کے شور دغل اب دوبارہ میرا پیچیا بچھ سے چپوٹا، میرا پیچیا سپے سب سے بڑے خطرے سے چپوٹا!

دل آزاری ندگرنے اور سمدر دی کرنے میں ہمیشہ سے میرے کیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ اور ہر نوعِ بشراس کا خوا ہال ہو کہ اس کی دل آزاری ندکی جائے ملکہ اس کا شمل کیا جائے ۔

روکی ہوئی سچائیوں کے ساتھ ، مجنونا نہ ہمتوں اور مخبوط دل کے ساتھ اور ہمدر دی کی تھبو ٹی چھوٹی دروغ گوئیوں سے پُر: اس طرح میں نے ہمیشہ النالوں میں زندگی بسر کی ۔

میں ان کے درمیان تھیں بدل کر بٹھتا تھا۔ اور میں لینے آپ کو مذہبجاننے کے لیے تنیا ررہنا تھا تاکہ میں ان کا تحل ہوسکوں ۔ اور میں لینے آپ سے بیاکہنا يندكرتا عقا: "اكرديو انے، توانسا نوں كو نہيں ہجيانتا!"

جوشخص ا نسا بوں کے درمیان رہتا ہی وہ انسا بوں کو نہیں بہجانتا <sub>ع</sub>تمام انسا نو*ل کا* بين ميدان بهت برا بر اليي مكر دؤربين اور دؤرطلب أنكهول كاكميا كام!

اورحب الفول نے مجھ كونهيں پہچانا تومجھ بے وقوف لے اپنے سے زیا دہ ان کی دل جوئی کی۔کیوں کہ میں اپنے آو برسخی کرنے کا عادی تقااوراکٹر اس دل جوئی کی وجهسے میں اپنا بدلہ ابینے ہی اویر بکالتا تھا۔

نبر ملی محصیوں کے طونک کھاتے ہوئے اور پہترکی طرح بہت سے قطرات ہٹرارت سے سوراخ درسوراخ: اس طرح سے میں ان کے درمیان میں صرف بٹینا ہی مذتھا کمکہ اپنے آپ کو یہ بھی سمجھاتا بھا: "مهر کم ما یہ چیزا پنی کم ما یکی سے الزامسے بَري بو!"

غاص کران لوگوں کوجو اپنے آپ کو" منیک لوگ "کہتے ہیں میں نے سب سے زیادہ زمر ملی مکھیاں یا یا۔ وہ مہایت مجمولے بین سے ڈنک مارنے ہیں۔ وہ نهایت عبولے بن سے حمور ہے بولتے ہیں۔ بھروہ میرے ساتھ کبوں کرالصاف برت سکتے ہیں!

چرشخص نیک لوگو <sub>س</sub>کی صحبت میں رہتا ہی اس کو ہمدر دی جھوٹ **لو**لناسکھا دتی ہجہ ہمدر دی تمام آیزا دروحوں کی ہوا کو گندہ کر ڈالتی ہی۔ بینی نیکوں کی بے وقوفی یے کھا ہ ہو۔

اینے آپ کو بھی پیسٹ بدہ رکھنا اور ابنے تمول کو بھی : یہ وہاں نیچے میں نے سیکھا ہو کیوں کریں نے وہاں اب تک سرکے کی روح کونا وا رہایا یا ہو۔ بیمیسری ہمدروی کی دروغ گوئی تھی کہ مجھے ہرشخص کے متعلق معلوم تھا ، اور بیا کہ میں نے ہرایک میں دکھیا اور محسوس کیا تھا کہ اس میں کنتی رؤٹ کا فی

اور کنتی زا بد تھی۔

ان کے بے لیک دانشند لوگ: میں ان کو دانشند کہتا تھا نہ کہ لیجک -اس طرح الفاظ کانگل جانا میں نے سبکھا تھا۔ ان کے قبر کن: ان کانام میں نے علما اور محققین رکھا تھا۔ اس طرح الفاظ کا ہمیر بھیرییں نے سبکھا تھا۔

فبرکن اپنے لیے بیاریاں کھو دیتے ہیں۔ پُرانے ڈھیروں ہیں خراب بخارات ہوتے ہیں رگندی کیچڑ کو الط پلٹ مذکر ٹا جاہیے۔ انسان کو جا۔ ہیے کہ بہاڑ وں پر زندگی بسرکرے -

میں پھرسبارک نتھنوں سے پہاڑی آزادی کی سانس لینا ہوں۔ آخر میری ناک کو نوع بشرکی ابوسے چیٹکا را مل ہی گیا!

میر کی دوح کونیز ہوا ؤں نے گدگدا یا جس طرح کد پھین دار سٹراب کرتی ہی اور اس کو تھینک آئی۔ اس کو تھینیک آئی اور اس نے مسرت کے جوش میں آگر کہا : تندرستی!

يه تقين باتين زر دسنت كي -

(1)

خواب میں آج صبح کے آخری خواب میں ثیں نے دیکھاکہ میں ایک دامنِ کو ہ پر دنیا کے اس پار کھڑا ہوں اور میرے کا تھ میں تراز وہی اور میں دنیا کو تول رہا ہوں ۔

ا فنوس کہ بہت جلد کو بھیٹ گئی ۔ اس حاسد نے بچک دمک کر مجے جگا دیا۔ وہ ہمیشہ سے میرے صبح کے خواب کی سچک دمک پرحسد کرتی ہی - قابلِ مساحت اس کے لیجس کے پاس وقت ہو، قابلِ وزن ایچے تولئے والے کے لیے، قابلِ مِران ایچے تولئے والے کے لیے، قابلِ میران اور کے لیے، قابلِ حل خدائی اخروث او اڑ سنے والوں کے لیے: اس طرح میرسے نواب کو و نیا دکھائی دی ،

میرسے نحواب کو جود لیرملّاح ہم ، آ دھاجہاز ، آ دھا طوفان ، ننلیول کے مانند غاموش ،مثل عقاب کے بے سکون ۔ دیکھو توسہی آج دینیا کو تو لینے کے لیےاس کے پاس کس قدرتحل اور وقت عقا!

غالبًا میری دانش مندی نے چکے سے اسے راضی کرلیا، میری بنس مکھ بیلار اورموجودہ دانشندی نے جوتما م" لا نتنا ہی دنیاؤں "کامشخر کرتی ہی ؟ کیوں کہ اس کامقولہ ہی:" جہاں قوت پائی جاتی ہو وال تعداد بھی حاکم ہوتی ہی۔ نفداد کی قوت میشتر ہی "

میراخواب اس متناہی دنیا کوکس بھروسے سے دیکھ رہا تھا، نہ نئی چیزوں کاتجسٹس نہ پرانی چیزوں کا، نہ خالف نہ ملتی ،

گویا ایک بھاری بھر کم سیب میرے نا بھٹیں آنا چا ہتا تھا، ایک پختہ سونے کاسیب جس کا چھلکا مخل کی طرح ٹھنڈا اور نرم تھا: اس طرح سے ونیا میرے سامنے آئی ،

گویا کہ ایک درخت مجھے اشا دے سے بلار مل مقا ، ایک چوٹری شاخوں اور بخۃ عزم والا درخت جو کہ شبک سبننے اور تھکے ما ندے پانو کے سستانے کے لیے جھک گیا مقا ، اس طرح و نیا میرے دامنِ کو ہ پر کھڑی تھی ،

گویا نا ذک ہاتھ میرے سامنے نتبر کا ت کا ایک صند وقیہ بیش کررہ سے، ایساصند و فیر حوصیا دار اور عابد آنکھوں کی مسترت کے لیے بیش کیا گیا ہو: آج دنیا میرے سامنے آئی ، نه توایسی بهیتاں کہ مجت انسانی کو ڈراکر بھبگا دے اور نہ ایساص کہ انسانی دانشندی کوسلا دے جس د نیا مجھ لطیف کسانی دانشندی کوسلا دے جس د نیا مجھ لطیف کسانی سٹوکی طرح معلوم ہوئی -

میں اینے خواب سے کا کہاں تک شکر میرا داکروں کہ یں نے آج صبح اس طرح دنیا کو تولا! وہ برحینبیت لطیف النیانی شرکے میرے پاس آیا، وہ خواب اورتشفی سخبن قلب!

اوراس کے بہری ون میں اس کی نقل اتا روں اوراس کی بہری چیزکا مطالعہ کروں اورسبت پڑھوں اب میں بین برترین عیبوں کو مزا زو برر کھنتا ہوں اوران کو بہرین امکانِ انسانی سے تولتا ہوں -

جس نے دعا دینا سکھایا ہو اس نے بعنت بھیجنی بھی سکھائی ہو۔ دنیا میں مین بہترین ملعون چیزیں کون سی ہیں ؟ ان کومیں ترا ز و پر رکھنا چا ہتا ہوں -

ہوس اور حکومت طلبی اور خود غرضی ؛ اس وقت کک ان تینوں پہتہر نیا لعنت جھیجی گئی ہی۔اوران پر بدترین افترا با ندھا گیا اور الزام لگا پاگیا ہی۔ ان تینو ک کومیں ہہترین امکان النانی سے تولوں گا۔

اچّها! یه میرا دامن کوه هراور وه سمندر وه میری طرف لند کتا مؤا آرام هرٔ بال بخیرے مونے اور پیارسے ، وفا دار براناسگ نمااز دم جس سے مجھے مجت ہو۔
اچھا! بہاں لند کئے ہوئے سمندر کے او پرسی اپنی تراز و لگانا ہوں اور ایک گواه بھی نتخب کرتا ہوں تاکہ وہ عور سے دیکھے تھے کو، اس گوشہ نشین درخت نیز خوسنے بو کھی تا ہو کہ اس گوشہ نشین درخت نیز خوسنے بو کھی بال استقبال کی طرف کی پر سے ہوکر جاتا ہی جکس تو تت سے بلندی مال استقبال کی طرف کینچتی ہی ؟ اور بلند ترین چیز کے اور زیا وہ بلند ہونے این آپ کو لیتی کی طرف کینچتی ہی ؟ اور بلند ترین چیز کے اور زیا وہ بلند ہونے این آپ کو لیتی کی طرف کینچتی ہی ؟ اور بلند ترین چیز کے اور زیا وہ بلند ہونے

کے کیا معنے ہیں ؟

اس وقت ترازو کے دونوں بلرٹے برابرہیں اور وہ ساکت ہو۔ ہیں نے اس بین بمیاری سوالات ڈللے۔ دوسرے بلرطے میں بین بھاری حوایات ہیں۔ (سل)

نهوس ، لباس تو به ببین اور حیم کوحقا که سنده و بیکن والوں کے بلیے دوک اور لاک اور د نبا کے بھی اور کی اور کی اور لاک اور د نبا کے بھی اور کی بیول کہ وہ تمام غلط اور پر بینان علم معلّوں کا تمسخر کرتی ہو اور ان کو بے و توسف بناتی ہو۔
تمام غلط اور پر بینان علم معلّوں کا تمسخر کرتی ہو اور ان کو بے و توسف بناتی ہو۔
تموس بدمعا شول کے لیے آہستہ خرام آگ جس میں وہ کیا ب کیے جائیں گے تمام کرم خور وہ لکڑ اول اور بدلو دار چھڑوں کے سابعہ نبار مندہ تبیتی ہوئی اور شعار زن ایکھی یہ اور شعار نری

ہ ہوس: اُرَا و دلول کے واسیط معصوم اور اَ زا د - زبین کی جنّتی خوش وَتی یَمام متقبل کا حال کے لیے سیلاب ٹنگر گزاری -

ہوس: مصف مرحمائے ہو ٔ وں کے لیے مٹیما مٹیما نسرہ گرشیرعزموں کے لیے عظیم تفویت فلب اور تمام مشرالوں میں سے بہترین قدرکے ساتھ محفوظ شدہ شراب ۔ موس: اعلیٰ خوش وقتی اور اعلیٰ ترین امید کے لیے تشنیسی خوش وقتی ۔ بہتروں کے لیے وعد ہو جماح بلکہ بہترا زمکاح ،

بہتیروں کے لیے اپنے آپ سے زیا دہ غیرمانوس برنسبت خا وندا ور بیوی کے۔ اور میکس کی سجھ میں تفلیک تقلیک آ یا ہم کہ خا وندا ور بہوی با ہم کس فدر غیرمانوس ہونے بیں!

ہوس : کیکن میں اپنے خیا لاسٹاکو اِصافے کے اندر رکھنا جا ہنا ہوں اور شیز اپنے الفاظ کو تاکہ میریے باغ کے اندر سور اور جو شیلے لوگ ژبر دستی نیٹس ائیس - حکومت طلبی: بحنت دلول میں سے سب سے زیادہ سخت دل کے لیے آتشی کوڑا۔ پکلیف دہ آزار حبنو دظالم تزین لوگوں کے لیے اٹھا رکھا گیا ہج۔ زندہ حبلا دیسیے حباتے والوں کے لیے مدہن شعلہ۔

حکومت طلبی: سبسے بڑی روک ٹوک جومنکبرترین لوگوں برنگائ جاتی ہو۔ تمام مشکوک نیکیوں کوحقارت سے دیکھنے والی ۔ وہ جو سراصیل مگوڑے اور سرنگیر بر کاکھی رکھتی ہی۔

حکومت طلبی: زلز له جو هر لو سیده اورکرم خور ده چیز کو نور د التا اور تباه کردالنا جو بهی موئی قبروں کی گردش کن شورانگیز اور عذاب ده ملاکت قبل از وفت جواب کے نشروع میں بجلی کی علامت ِ استفہامیہ ۔

عکومت طلبی جس کی صورت دیکھ کرانشان رینیگنے اور ذیکیے اور خلامی کرنے گنتا ہی اور سانپ اور سؤرست بھی گیا گرزا ہوجاتا ہی، پہاں تک کہ حفا رست عظیم اس کے اندرسے شور محانے گئت ہی۔

حکومت طلبی ، عقارتِ عظیم کی دُہشتناک ملّا نی جوشہروں اور حکومتوں کے منہ برکہتی ہی : " جل دور ہو بیاں تک کہ اندرسے بیا وازا تی ہی : " دور ہوں کہاں تک کہ اندرسے بیا وازا تی ہی : " دور ہوں بہاں سے ! "

مکومت طلبی: جودلکشی سے پاکول اورگوشدنشینوں تک اوران سے بھی اورپخیٰ ملبندیوں تک پہنچی ہو، جمکتی دمکتی ہوئی شل ایک ایسی مجسّت کے جوزرت برن مستریس دنیاومی آسمان پر داکشی کے سابھ نقش کرتی ہو۔

مکومت طلبی: لیکن اس کوطلبی کون که سکتا ہوجب که خود بند چیز میکومت کی خاطرینی حکفت کی موس رکھتی ہو! واقعی اس قسم کی ہوس ا ورنز ول میں کسی بیا رسی یا مرض کا کوئی شائبہ نہیں!

یک تنها بلندی جمیشرکے لیے تنها ندرہے اوراہینے اور پاکتفاکرے ، اورید کہ بہالا وادی کے پاس آئے اور بلندی کی آندھیاں بینٹیول کے پاس ، `

ا ، اس استستیاق کا بیبک نام اورکنیت کون جان سکنا ہو اُ بخشن گون بیکی '' یام ایک بار زر دستست نے اس بے نام کا رکھا تھا۔

اوراسی وقت بیمبی بین آیا تھا،اور واقعی به پپلاموقع تھا، که اُس کے الفاظ نے خودغرصنی کومبارک نسلیم کرلیا تھا ،صبح و تندرست خودغرصنی جوعظیم الشان ارم سے پیوٹ کر بھلتی ہو،

غطیم استّنان روح سے جس کے سابھ اعلی حبم کا تعلّق ہی، خوب صوبت ٹتے مند اور بنّناش حبم کا جس کے حیاروں طرف سرحیبر آئینہ ہوجا تی ہی،

لچک دارا دراینی بات منوانے دالاجم، رقاص جس کی تشبیم اور انتخاب دوج خود شا دماں ہو۔ اسیسے جموں اور روحوں کی خود شا دمانی نے اپنا نام رکھا ہی جبکی اس اس قسم کی خود شا دمانی نے نیکی اور برسی کے خود ساختہ نامول سے اپنے آپ کو اس طرح ڈھک لیا ہم جبیا کہ مشبرک بھاڑیوں سے۔ اس نے اپنی خوش وقتی کے نام کے لے کے کرم حقیر حبر کو اپنے سے دور کر دیا ہی ا

اس نے ہر بر دل چیز کو اسپنے سے دور کر دیا ہی۔ اس کا مفولہ ہی : عیب بر دلی ہی اس نے ہر بر دل ہیں اس نے ہر بر دل ہی !۔ وہ اس شخص کو نہا بیت حقا رہ سے ذکھیتی ہی جو ہمبینند متفکر رہتا ہی اور آوسر دکھینچا ہی اور شکوہ شکا بیت کرنا رہتا ہی اور تھید سلے سے چھوسٹے فائدسے کو بھی لا مقسسے نہیں ہانے دینا۔ جانے دینا۔

ده اس عقلمندی کو بھی نظر حقارت سے دیکھتی ہوجس کو تکلیف میں مزہ آتا ہو۔ واقعی السی عقلن رسی کا وجود ہو جو اند مہرسے میں کیوں تی تعیلتی ہو، تاریکی شب کی تقلن رس جو ہمیشہ آ ہ سرد تھر کر کہتی ہو : "سسب سے ہو!" اس کے نز دیک ہز دل عدم اعتما دا کیب است چیز ہی اور نیزوہ تخص جو بجائے نظروں اور ہائمقوں کے قسموں کا خوا ہاں ہی اور سبے حدیبے اعتما دا ندعقلمندی بھی کیوں ک یہ عادت ہی ہز ولانہ روحوں کی ۔

اس سے بھی زیا دہ بہت اس کے نز دیک چا بپوس ہی، سگ خوجو فورًا اپنی بیٹے پرلیٹ عا" ابر، متواضع - اورلیجن عقلمن رسی بھی متواضع اور سگ خو اور پا رسسا اور چا بپوس ہوتی ہیو-

بین کمین لیسے شخص سے تو اسے سخت علاوت اور لفریت ہم جو کہیں اپنا بچاؤ نہیں کرتا جوز ہر ملا تحقوک اور ناراض نگا ہیں متر کرجا تا ہی سبے حدصا برسرحیز کو تمل ہر چیز سے راضی ۔ یہ ہم فطریت غلاما نہ ۔

تواه کوئی شخص خدا و ساور خدائی کھٹوکروں کا پرستار ہویا انسانوں اور بیمبودہ انسانی رایوں کا بیہبودہ انسانی رایوں کا: سرخلامانہ عادت پروہ تھوکتی ہو، بیمبارک بورغ ضیا۔
بیمبودہ انسانی رایوں کا: سرخلامانہ عادت پروہ تھوکتی ہو، بیمبارک نورغلامانہ دلیا السند اور غلامانہ دلیا السند کی است اور خلامانہ دلیا السند اور جدال میں بال ملانے والاطرافیة جو پڑسے اور ہزدلانہ لبول سے لوسہ دیتا ہی۔

اورمصنوعی عقلندی : بیرنام اس نے ہراس چیز کا رکھا ہوجو غلامول اور طور اور مصنوعی عقلندی : بیرنام اس نے ہراس چیز کا رکھا ہوجو غلامول اور طفکے ماندوں سے نئر کتلف ظاہر ہوتی ہو۔ اور بالفصوص یا در اور کی نہا بیت تبری بہرو دہ اور مشکبرانہ بے و قوفی کا -

گرمصنوعی عقلن دیعن نمام با دری اور د نیاسے اکتا جانے والے اور وہ لوگ بین کی روح عور تول اور غلامول کی سی ہو: آ ہ'ا ن کے لہو ولعب نے کس طرح ہمیشہ سے خود غرمنی کا کھیل گاڑر کھا ہم !

اورنيكي كبيي ہى اوراسى كا نام نيكى ہى كه خود غرصنى كاكھيل كبال دياجائے!

اور بنے نفس"؛ تمام دنیا سے اکتا جانے والے بزدل اور باغ کی مکر یاں ایپے آپ کو الیا بنانا ہے وج تہیں جا ہتیں۔

سکن ان سب کے لیے وہ دن آنے والا ہو، تغیر، نتمشیرِ قائل ،طہوطیم ۔اس وقت بہت سی چیزی طاہر ہوجائیں گی -

اور چیشخص" میں " کو تندر ست اور پاک اور خودغرضی کو مبارک تسبیم کرنا ہج وہ واقعی وہ بات بھی کہتا ہوجس کو وہ ملجا ظیشین گو کے جاننا ہی:" دیکھے، وہ آرہی ہے' وہ قربیب آگئی ہی طہر خطیم!" یہ تنہیں باتیں زَر دُسنت کی -

# .ھارى ين كى رۇح

میری زبان عوام کی زبان ہو۔ رہنی خرگوسٹوں کے سیے میری باتیں سے حداکھڑ اور سے ریا ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ عنبرانوس میری بانیں تمام روشنائ کی گھیلیو<sup>ں</sup> اور فلم کی لومڑلوں کومعلوم ہوتی ہیں۔

میرا نائقد د بوانے کا کا تا ہم ہو۔ حیف ہوان تمام میزوں اور د بواروں اور ال تمام جگہوں پرجہاں د بوانہ گل کا رسی اور د لوانہ بجی کا رسی کی گنجالیش ہو۔

میرا با نو گھوڑے کا با نو ہی۔ اسسے میں تنخت سی سخت زمین پرجولانی کرتا ہوں اور ہر قسم کی تیز رفتا ری کے وقت میں مار بے خوشی کے آفت کا پر کالدہن جاتا ہوں۔

میرامعده غالبًا عقاب کامعده ہم ؟ کیوں کہ مبینے کا گوشت اس کوسب سے زیادہ مرغوب ہم - مگر ہم وہ پر ندیے ہی کامعدہ -معصوم چیزوں سے ہر ورش پایا مؤااور وہ بھی کم مقدار، آیادہ اور بیجیبن اڑنے کے لیے ، اُڑ ہما گئے کے لیے : یہی تومیری فطرستا ہی تو پھراس میں پرندے کی کھے طینت کا نہو ناکیا معنے رکھتا ہی!

اور النصوص برید ندسے کی طینت ہو کہ بیں بھاری بن کی روح کا نیمن ہوں ا اور واقعی جانی نیمن ، بچا دینمن ، آبائی دینمن ! ارسے میری دینمن اُڑ کر کہال کہا ل ہنیں گئی اور میشکتی نہیں بھری !

اس کے مقاق میں پوراگیت گاسکتا ہوں اور صرور گاؤں گاخواہ میں خالی مکان میں اکیلا ہی کبوں نہ ہوں اور محض ابنے ہی کا نوں کو کبوں نہ سناؤں -یہ درست ہو کہ اور گوتے بھی میں جن کا گلااس وقت نرم ہوتا ہوجب گھر بھرا ہوا وراسی وقت ان کے ہا تقوں میں طاقتِ گفتا را تی ہوا ور آنھوں میں گوایک

بھرا ہو اور اسی و فت ان کے ہاتھوں میں طاقت تھنا ر اور ول میں سبیداری - میں ان کی طرح نہبیں ہول -

#### (P)

جوشخص انسانوں کو ایک روزاڑ ناسکھانے گا اس نے ساری حدبند میاں اپنی حکمہ سے دؤرکر دی ہوں گی۔ساری حدبند میاں خود ہوا میں آٹر رہی ہوں گی ۔ وہ زمین کواز مسرنوزندہ کرے گا؛ ہرحیثیت «نہین سُنکِ» کے۔

شتر مرغ نیز تزین گھوٹہ ہے سے تیز تر دوڑتا ہی۔ مگروہ بھی اپنا سرگرانی سے گراں زمین میں چھپالیتا ہی۔ یہی حالت انسان کی ہی جابھی اُڑ نہیں سکتا۔

اس کے نز دیک زمین اورز ندگانی گرال ہو۔ اور بھاری بن کی روح کا یہی منشا ہو! لیکن جوشخص سُکی کا خوا ہاں ہو اور پیزندہ بننے کا ، اسے خود اپنے آپ سے مجتب کرنی چاہیے: یہ ہومیری تعلیم ،

نیکن اس بحبت سے سرگز نہیں جو بیاروں اور روکیوں کی محبّت ہوکیوں کہ ان کی خود محبّتی سے بھی بدلو آتی ہی - انسان کوخودابنے آپ سے مجتن کرنی سیکھنا چاہید: یہ ہم میری تعلیم ایک سیم دسالم اور تنند رسست مجتن کے سائھ تاکہ انسان خود اپنے سے اکتا نہ جائے اور ادھر ا دھر کھنکتا نہ کچھرے -

اس طرح سے بھٹکتے بھرنے کا نا م'' مجتب ہمسا یہ" ہی۔ اس لفظ کے ذریعے سے اوگوں نے اب تک بہترین جھوٹ بولا اور بپا بلوسی کی ہی۔ خاص کران لوگوں سے جو ساری ونیا پر بوجھل ہیں ۔

ا در وا قعی ایپنے آ بب سے مبتت کرنی سیکھنا کچھآج یا کل کے لیے فرض بنہیں ہو ملکہ ساری صنعتوں میں یہ بطیعت ترمین اور ہوسٹ بیار ترمین اور آخرترین اور تی ترمین میر نہ میں یہ

یعنی ہرمالک کے خیال میں اس کی ملکبت خوب محفوظ ہوتی ہی۔ اور تمام خزالوں میں سے اپنا خزانہ سب کے بعد کھودا جاتا ہو۔ یہ ہم کر توسٹ بھاری بن کی

تقریبًا گهواری بهاری بین بهید " نیک" و "بد" کے سمراہ بھاری بھاری الفاظ اور قبیتیات و دبیت دی جاتی ہیں۔ یہی ہونا م اس جسیز کا - اور انفیس کی وجست ہمارے زندہ رہنے کی تقصیر معاف کردی جاتی ہو۔

ا دراسی و حبست کہا جاتا ہو کہ بحقِ ب کو میرسے پاس آنے دو تاکہ انھیں ٹود اپنے آپ کو مجتبت کرنے سے عین و قت پر ردک دیا جائے ۔ یہ ہو کرتو ت بھاری پن کی روح کی ۔

اورېم ، ېم ايمان داري كے سائذ اسپنى سخست كاندهول پراس چيزكودشوار گزارېهاژوں پرسايي سايي كيرت بين جو مهم كو ووليست دى گئى بور اورجب بهم ليبينية ليسينه بوجات بين تو بهم سے كها جاتا ہى" لال زندگانى كا بر داست كرناشكل كام بو!" یرنہیں ملکہ خودانسان کا برداشت کرنامشکل کام ہو۔اس کی وج یہ ہم کہ وہ بہت سی اجنبی چیزیں لینے کا ندھول پر لیے لیے بھرنا ہو ۔اونمٹ کی طرح وہ گھشوں کے بل بیچہ جاتا ہو اوراپنے او پرخوب لوجھ لاونے دیتا ہو،

بالخصوص مصبوط اور حمل شخص جس كے دل ميں خدا ترسى ہو، وہ اينے او بر باشار اجنبى اور مھارى الفاظ اور قميتيات لا دليتا ہو يھرزندگى اس كور مگيتان معلوم ہوتی ہى -

اوروا تعی خود اپنی بہست سی چیزوں کا لاد کر حلینا بھی شکل بڑجا تا ہی۔اورانسان کی بہست سی اندرونی چیزیں کستور تھیلی کی طرح ہیں یعنی گھنونی اور بلبی اور ہا بھر سے بھسل جانے والی ا

گویا که ایک مرصح بیل بو توں والا مرصع خول شفا غسند کے لیے ٹائقر اکھائے ہوئے اور بھونے ہوئے اور بھونے ہوئے کا اور بھونے ہوئے کا اور بھونے اور جالک اندھ پن کا !

ادر پهرېمى انسان كى بېت سى چيزول پرېد و صوكا بوتا بوكد بېض نول كم حيثيت ادرا فسوسناك اور تصن خول به م و نيږي بېت سى پوست بده نيكى اورطاقت كېمى كى سمجه مين نېين أتى سب سے زيا ده مرغوب چيش پي چيزول كوكرى د پينه والا بنين ماتا -

عورتبی، مرغوب ترمین کا کنات، اس کوجانتی ہیں۔ زرازیا وہ موٹمازرازیا وہ دُبلا۔اس چھوٹی سی چیز ہیں کس قدر قسمت مضمر ہو ا

انسان کا دریافت کرنامشکل کام ہر اورابینے آپ کو دریافت کرنامشکل ترین۔ جان اکٹرروڈ کے متعلّق جھوشہ بولتی ہو۔ یہ ہو کر تو سے بھاری پن کی روح کی۔ لینے آپ کودریافت کرلیا ہر اس شخص نے جس کا یہ مقولہ ہو: یہ میرے لیے انتجا اور بُرا ہی اس سے اس نے ناطقہ بند کر دیا ہے چھوندر اور ہا کشنیے کا جس کا پیمقولہ ہی: "سب کے لیے اچھا، سب کے لیے بُرا"

وا قبی مجھے الیے لوگ بھی پہندنہیں جن کے لیے ہرحپز اِچھی ہد اور یہ د نیاسب سے اچھی ۔ لیے لوگوں کا میں نے نام د کھا ہد ' ہرحپزیسے راضی ' ۔

ہرحیہزسے رضامندی جر مہرحیز کو حکیمنا جانتی ہی: یہ کوئی انتجما مذاق نہیں ۔ میں قدر کرتا ہوں سرکش اور تُننک مزاج زبالؤں اور معدوں کی جھوں نے "میں " اور "اں " اوُر نہیں " کہناسیکھا ہی ۔

مېرچېز کوچپاکرمهضم کرجانا: په بالکل سور کی فطرت ېو پهمیشه کا - آل کهنا: په محض گدھے نے سیکھا ہی اوراس نے جواس کی طرح ہو۔

تیز زرد اور گرم مئرخ: یہ ہومقتضامیرے ذاکھے کا۔ وہ ہررنگ میں خون ملاتا ہو۔ چشخص اپنے گھرمیں میتائی سفید کرتا ہو اس سے مجھے اس کی روح کے سفید مہتے ہوئے ہونے کا پُتا چلتا ہو۔

بعض لوگ مومیائی پرمحو ہیں اور لعبض مجورت پر میت پر اور دولال گوشت و توك كوشت ہو۔ محت ہم تا ہم ت

اور میں اس حبگہ رہنا بسنا لیند نہیں کر تا جہاں مبرخص تفوکتا ہو :کیا کیا جائے میرامذاق یہی ہی ۔ اس سے تو زیا دہ میں چرروں اور جیو ٹی قسم کھانے والوں میں رہنا لیند کر نا ہوں یکسی کے منہ میں سونا نہیں ہوتا ۔

ان سے میں زیادہ میں متنظر ہوں مقوک چاطینے والوں سے اور ع بشخص میرسے نزدیک سبسے زیادہ قابل نظرت ہو اس کا نام میں نے مفت خورہ رکھا ہو۔ وہ خودمجت نبیس کرنا چا ہتا ہی۔

ان سب لوگوں کو میں برنجت کے نام سے یا دکرتا ہوں جن کے لیے فقط ایک اسکان ہو: وحثی جانور مبنایا وحثی جانوروں کا توڑ ۔ نے والا ۔ الیسے لوگوں کے قرمیب میں اپنی جھو نپرطری نہ ڈالوں گا ۔ میں اپنی جھو نپرطری نہ ڈالوں گا ۔

میں ان لوگوں کو بدیجنت کہنا ہوں جن کو ہمیشہ انتظار کرنا پڑسے ۔ بیلوگ میرے مذاق کے مخالف ہیں: تمام هبگی لینے والے اور سینے بقال اور با دشاہ اور عنیر ملک اور غیر دکا نوں کے پاسبان -

أنتظاركرنا تو در حنبقت ميں نے بھی سيکھا ہى اورخوب سيکھا ہى دولانا انتظار كرنارا درسب سے زيا دہ ميں نے كھڑا ہونا اور چلنا اور دولانا اور كو دنا اور چڑھنا اورنا چناسيکھا ہى-

اورمیری نعلیم به به جوایک روزاً ژناسیکهنا چاهتا هواس کو بیلی کولا مهونا اور حالینا اور دوژنا اور چرطهنا اور ناچناسیکهناچاسیدی منص اُرط بھا گئے سے اُژنانهیں آنا ۔

میں کمندکے فریعے سے بہت سی کھڑکیوں کے چڑھ ھاڑگیا ہوں۔ اؤ نیچے مسطولوں تک میں ملکے پاٹو چڑھا ہوں معرفت کے افریٹے مسطولوں پر بیٹینا میرے نز دکیے کوئی معمولی نوش وقتی نہیں ہی

مثل کھوٹے تھوسٹے شعلوں کے اور نیج اور پی مسطولوں پرٹمٹمانا: اگرجیب مراسی روشنی ہو کیکن راہ گم کر دہ ملاحوں اور جہاز سشکسنگان کے سابع بڑی تسلی خاط۔

بہت سے داستوں اورطریقوں سے ہوکر میں اپنی سیائی تک پہنچا ہوں صرف ایک ہی سیٹرسی کے ذریعے میں اس ملندی پر نہیں پہنچا جہاں میری سیم کھھ میری دوری میں کھنگتی کھرتی ہی - اور داستا پو چینامیں نے ہمیشہ نا پند کیا - یہ میرے مذات کے خلاف تھا ۔ مجھے بہ پند تھاکہ میں خود راسانوں سے پوچھوں اور ان کا تجربہ کروں ۔

میری سا ری سیاحت محض تجرِ به کرناا در بدِ جینا تفاد اور ایسے سوالوں کے جواب بھی صرور سیکھنے چاہییں! یہ ہر میرے ندان کی بات:

نداچها نه برا مگرمیرا مذاق جومیرے بلیجه نه توسترم کی بات ہو اور نه راز کی -"میرا راستا تو میر ہو۔ اور تم لوگول کا کہاں ہو ؟ " بیر جواب میں ان لوگول کو دنتا ہوں جو جھے سے " را ہ کی سمنت " پو جھجتے ہیں ۔ اور رہا نمو دراً ستا وہ معدوم ہو۔ پیمنیں باتیں زر وسست کی ۔

## پُرانی اور ننی جدولیں

(1)

یں یہاں مبیٹھا ہو اانتظار کر رہا ہوں ۔میرے آس پاس کچھ ٹرانی مشکستہ جدلیں اور کچینٹی نیم نوسٹ نہ جدولیں بڑی ہوئی ہیں ۔ دیکھوں میری گھڑی کب آئے ؟ میرے انتظاط ، نزول کی گھڑی ۔کیوں کہ میں ایک باراورانسالوں کے پاس جانا جا ہتا ہوں ۔

اس گھڑی کا مجھانتظار ہو کیوں کہ میرے پاس پہلے اس بات کی نشا نیال ان چاہییں کہ وہ میرسی ہی گھڑی ہو، یعنی تمرویں کے سائقہ خندہ زن شیر-اس وقت انک میں اس شخص کی طرح جس کے پاس کا فی وقت ہوخو داپینے آ ب سے باتیں کروں گا۔ کوئی شخص مجھ سے کوئی نئی بات نہیں بیان کرتا ۔ لہٰذا میں لینے آپ کواپنے آپ سے بیان کروں گا ۔ (**b**)

جب میں انسا نوں کے پاس آیا تو میں نے ان کوا کیب پرلنے گھمنڈ پرمسندشین پایا: نمام نوگوں کا خیال تھناکہ انھیں اس باست کا پہلے سے علم ہو کہ انسان کے لیے کون سی چیز ایچتی اور کون سی تمری ہو-

نکیوں کے متعلق ساری باتیں ان کو ایک پرانی درماندہ سی چنرمعلوم ہوتی تھی۔ ادر جے اچھی نیند سونے کی خوا ہش تھی وہ سونے سے پہلے " نیکی " اور " ہدی " کا تذکر ہ کرلیا کر ناتھا ۔

اُس نینداس کومیں نے گرٹ برٹ کر دیا تھا جب کہ میں نے رہنیلیم دی تھتی ؛ جوچیز نیک یا بدہجواس کاعلم ابھی تک کسی کو نہیں ہٹوا۔ا ور اگرکسی کو اس کاعلم ہج تو خلق کرنے والے کو۔

لین بیخلق کرنے والا وہ شخص ہوسکتا ہوجوانسان کامقصد خلق کرہے اور زمین کواس کامفہوم اور تنقبل عطاکرے: شخص بپہلے سی چیز کا انتجایا بڑا ہونا خلق کرتا ہی -

اور میں سنے ان کو بیحکم وے رکھا ہو کہ تم اپنی کہند سندِ درس الٹ دو اور نیز دہ تمام چیزیں جن پر وہ بُرا ناگھمنڈ مسندنشین ہو۔ میں بنے ان کو بیحکم دے رکھا ہو کہ تم اپنے بڑے متعلین اوصا و جمید ہ اور اولیا ، اللہ اور شعرا اور نجات دہندگان کا مذاق اڑاؤ اور یس نے ان کو حکم دے رکھا ہو کہ تم غم زدہ اور دانشمند ول کا مذاق اڑاؤ اور بیران لوگوں کا جوزندگی کے درخت پرچٹ یوں کے ڈرانے کا پتلا بن کر مبیضے ہیں ۔ نیزان لوگوں کا جوزندگی کے درخت پرچٹ یوں کے ڈرانے کا پتلا بن کر مبیضے ہیں ۔ میں ان کے عظیمات نے ان قبرستان کے داستے میں مبیطا ہوں اور چا ہتا ہوں کہ خود گروا س کی گرھ اور گوشت خوار پر نہدے جھے نورج کھا تیں اور میں ان کے تمام ماضی اور اس کی تجمیس بو سیدہ عظمہ سے پر مہنستا ہوں۔

دانتی میں ان کے توبہ دینے والے پا در بیں اور بے وقو فوں کی طرح ان کی تمسام چوٹی اور ٹرسی بالنوں پر بے حد مخصتہ اور تُف کرتا ہوں حیف ہو کہ ان کی بہتر بین چنراس قدر بھوٹی ہوا اور مید کہ ان کی بدترین چنراس قدر بھیوٹی ہو! اس طرح سے میں ان کا مذات اُڑا تا تھا۔

اس طرح سے میری دانشند آرز واپنے اندرسے شورم پانی اور بنستی تھی ، وہ آرزو جو پہاڑ پر سپدا ہوئی ہو اور جو واقعی ایک عظمی آرز و ہو ، میری پُرانی پر واز صدا آرز و ۔ اور وہ مجھے اکٹر اُڑاکر علیحہ ہ اور اؤ میرا ور دؤر کے گئی ہو، اور میروا قعات بہنی کے

دوران میں بیش آئے ہیں۔ اس وقت میں ٹیر کی طرح کا نیتا ہو اس مسترت میں سے ہوکر گزرا جوسورج کے نینے میں چُورمتی ،

ایسے بعید مشتقباوں کی طرف جن کواب تک کسی نے خواب میں نہ وکھیا تھا، خطّبہُ مخوبی کی طرف جواب نک کسی معارکے خواب وخیال میں بھی نہ آئے تھے ،اس مگرجہاں خلاؤں کو ناچنے وقت ہر لباس سے مشرم آتی ہی۔

عجیب بات ہو کہ میں تشبیہوں میں باتیں کرتا ہوں اور شاعروں کی طرح لنگلاتا اور ہمکلاتا ہوں ۔اس بات سے مجھے واقعی مشرم آتی ہو کہ مجھے اب تک شاعر ہونا پڑا ہو! چوں کہ ہر تکوین مجھ کوخدا ؤں کارقص اور خداؤں کی دلیری معلوم ہوتی تھی اور دنیا مطلق العنان اور مشرم یاور رجیت فہفری کرنے والی ،

جس طرح کدمتعد د خدا و ّس کا دائمی اینے سے گریز کرنا اور بھرا سینے کو تلاش کرنا ، جس طرح کدمتعد د خدا وَ س کی دوبا رہ باہمی مخالفت اور باہمی گوش گزاری اور دوبا رہ باہمی ملا ب ،

اور چوں کہ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ تمام اوقات لمحات بپرایک مبارک تسخیسر کررہے ہیں اور حچوں کہ خو دصرورت آزا دی تھتی جوآ زا دی کے کانٹوں کے ساتھ کھیلنے

بیں مگن تھنی ،

اورچوں کہ مجھے اپنا چرا ناسٹ پیطان اورجانی دشمن کھرملا تھا، لینی مجاری پن اے کی روح ، اور نیز وہ تمام چیزیں جواس کی خلق کر دہ تھیں : آورا ور قالون اور ضرورت اور میتے اور مقصدا درعزم اور نیک اور بد،

لہٰذاکیا ایسی چیز موجود نہ ہونی چاہیے بھی جس پر نا جا جائے اور ناج کرگزر جایا جائے ؟ کیا سُبُک اور سُبُک تر بنول کی خاطر بھی وندروں اور بھا رسی بالشتیول کو موجود نہ ہونا چاہیے ؟

#### ( 🌬 )

جس حگہ لفظ" فوق البننہ" مجھے را ہیں پڑائل گیا تھا اور میر کہ انسان ایک ایسی شی ہوجس سے گزرجا نا حاسبے ،

اور رہ کہ انسان ایک گیل ہی نہ کہ مقصد : بوج اپنی ظہراور شام کے اپنے اُسپ کو مبارک خیال کرنے والا کبوں کہ وہ راستا صبح کی نئی نئی افقوں کی طرف ،

وہیں زردشت کا بیان ظر خطیع کے متعلق بھی تفاا ور نیز ان تمام ہاتوں کے متعلق جن کو میں نے انسان کے او برشل شام کی سرخ شفتِ ٹانی کے آورزال کیا تھا۔

اوروانعی میں نے ان کو منے نئے سنا روں کے سائھ نئی نئی راتیں بھی دکھلائ تقیب اور یا دبول اور دن اور راست کے او پرمیں نے قبقہوں کے زُنگارنگ تسنبو تا ن سنت

میں نے ان کو اپنا سا را جوڑ تو ڈسکھا دیا تھا؛ انسان میں جو چیز ٹکرٹے شکڑے ہی اور جیستاں اور مخدوش اتفاقات ان سب کو جو لڑکر ایک کر دینا اورسب کو ملاکر لینے سائق رکھنا۔

برحيثيت بورثن ولي اورحييتان حل كرني وليه اوراتفاقات كونجات

دینے والے کے میں نے ان کو بیسکھا یا تھا ک<sup>و</sup>ستقبل کوخلق کریں اور ماضی کوخلق کرتے ہوئے نجات دیں ،

انسان کے ماصنی کو نجات دیں اور سر" یہ تھا "کی نسکل بدل دیں ہماں تک کہ عزم کچار اسطے: " ٹال میں بیرچا ہٹنا تھا! اس طرح میں اسے بچا ہوں گا" میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہم نتجات اور میں نے ان کو تعلیم دی تھنی کہ وہ

میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہم سحات آ ورمایں نے ان تو تعلیم دی سی کہ وہ محض اسی کو نجات کہیں ۔

اب میں اپنی سنجات کے انتظار میں مبیھا ہؤا ہوں بعنی یہ کہ میں آخری بار ان کے پاس جا دّن

کیوں کہ بیں صرف ایک بارا دران کے باس جاؤں گا۔ بیں ان کے درمی<sup>ن</sup> فنا ہوجانا جا ہنا ہوں۔ مرتے و قت میں ان کو اپٹا سب سے زیا دہ گراں بہا عطیبہ دوں گا۔

یومیں نے سورت سے سیکھا ہو جب کہ وہ ڈو تنا ہی ، وہ بے صرغنی زات - اپنی لایزال آونگری کی دحبہ سے دہ سمندر میں سونا تھینیکتا جاتا ہیء

اس طرح که غرسیب سے غرسیب ما ہمی گیرجی سونے کے پیتواروں سے کھیتا ہو۔ کیوں کرمیں نے بیرایک بار دمکیما کھا اور دیکھتے وقت محجھے آلشو ؤں سے سسب بری نہ ہونی تھی ۔

سورج کی طرح زر دست بھی ڈو سنا جا ہتا ہو ۔اور وہ انتظار میں ہمیٹھا ہو اور پرانی جدولیں اس کے آس پاس پڑی ہیں ۔اورنئی جدولیں بھی بمنیم نوشتہ جدولیں۔ برمیں

د کیو ایهان ایک نئی جدول ہی۔ لیکن میرے و ہ مجائی کہاں ہیں جواسے میرے ہمراہ وا دی اور گوشت والے دلوں میں لے حیلیں ؟ بیدترین کے ساتھ میری بڑسی مجت کا پہمقتضا ہی : اپنے پڑ وسی کے ساتھ رعایت مذکر !انسان ایک ایسی شی ہوجس سے گزرجا نا چاہیے۔

گرد جانے کے بہت سے داستے اور طرکیے ہیں۔اس پر دھیان رکھ۔ محض ایک سخرہ بہ خبال کرتا ہی: "انسان کے اوپر سے بھا ندائجی جا سکتا ہی "

ائینے پڑوسی میں بھی تواپنے اوپرسے گزرجا۔ اور جس حق کو تو جیسین کر مصل کرسکتا ہواس کے لیے کا بھ ند بھیلا!

جوکچہ تو کرسکتا ہی اسے تیرے ساتھ پھرا در کوئی نہیں کرتا ہی۔ دیکھہ، بدلے کا عِرِ دنہیں۔

جواپنے او پرحکمرانی نہیں کرسکتا اسے فرماں برداری کرنی جاہیے۔ اور بہت سے لوگ الیسے میں جواپنے او برحکمرانی کرسکتے ہیں لیکن اپنی فرماں بر داری کرنے سے ابھی بہت دور ہیں ۔

#### (**(**)

تمام سترلیف ذا توں کی یہ فطرت ہو ؛ <u>وہ کوئی چیز مفت میں نہیں لینا جا</u>ہتے اورسب سے کم زندگا تی-

جور ذیل ہو وہ مفت میں زندگی بسرکرنا جا ہتا ہو۔ مگرہم لوگ جوان کے علاوہ میں اور جفیں زندگی نے اپنے تئیں دے رکھا ہو ؛ ہم ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس کے عوض میں کیا دیں ۔

اور واقتی یہ ایک سٹر بھنے بات ہی جس کا یہ مقولہ ہی: دمجو وعدہ زندگی ہمارے ساعة کرتے ہو ہیں جا ہے کہ اس کا ایفازندگی کے ساعة کرتے ! "

[ انسان کولطف انتقائے کا کوئی حق نہیں جب تک وہ خود دوسروں کولطف اٹھانے میں مدد ندد ہے]۔ اوراسے لطف انتھانے کا خوام ش مند ند ہونا جا ہیے - کیوں کہ لطف اورمعصومیت سب سے زیا دہ حیا دارچیزیں ہیں۔ دو لؤں میں سے کوئی میرنہیں چاہتی کہ اس کو تلاش کیا جائے۔ لاں یہ چاہتی ہم کہ اس کو رکھا جائے گناہ اور کلیجن کی تلاش اس سے مہتر ہی۔

#### (4)

امحرمیرے بھائیو، ہمینہ ئیبَلُوسٹی کے بینچے کی قربابی کی جاتی ہواورہم ہیباہ تھی کے بیچے ہیں۔

ہم سب کا خون قربان کے تخت پر بہا یا جاتا ہو۔ ہم سب پرانے بتوں کی تعظیم د تو قیر کی خاطر عَلائے اور تھونے جانے ہیں۔

ہما را بہترین حصتہ ابھی تک ترونا ز ہ ہی۔ بوڑھے تا کُو وَ ں کواس میں مزہ آتا ہی۔ ہما را کوشت نرم ہی ۔ہما ری کھال بھیڑے بہتے کی کھال ہی مُنبقوں کے بڑھے ہجا ریوں کو پھرہم میں مزہ کیوں نہ آئے !

فبتوں کا بدھا پجاری خودہارے اندرموجود ہو ہما را بہترین حصہ تنا ول فرمانے
کے لیے بھونتا ہو۔ ہائے میرے بھا ئیو، بہلو مٹی کے بیچ کس طرح قربانی سے رکھ سکتے ہیں!
لیکن کیا کیا جائے ہماری فطرت کا مقتصا یہی ہو۔ اور مجھے ان سے مجتت ہو بھائی کیا گیا جائے ہماری فطرت کا مقتصا یہی ہو۔ اور مجھے ان سے مجتت ہو جو اپنے آپ کو بچا کر نہیں رکھنے۔ ہلاک ہونے والوں کو میں دل سے چا ہتا ہوں کیونکہ وہ یارا ترنے والے ہیں۔

سچا ہونا: اس کا امکان بہت کم لوگوں میں ہی ۔اور عن میں یہ امکان ہی وہ ابھی ہونا ہنیں چاہتے ۔اوراس کا سب سے کم امکان نیک لوگوں میں ہی ۔

ارسے یہ نیک لوگ! نیک آ دمی کھی سے نہیں بولتے۔ ایسا نیک ہونا روح کے لیے آزار ہی ۔

وه بات مان لينتر مين، يه نيك لوگ، وه ايني آپ كونسليم كر دينتريس. ان كا

دل کیے ہوئے کو ڈمراتا ہی۔ان کا قلب فرمال برداری کرتا ہی کیکن جیٹخف فرمانبرداری کرتا ہی وہ خودا پنی بات نہیں سنتا ۔

تمام چیزی جونیکول کے نزدیک بدمیں کیا ہونی چاہییں تاکہ سچائی ظہوریس آئے۔ای میرے بھائیو، کیا تم بھی اس سچائی کے لیے کافی بدہو؟

دلیرانهٔ بهت ،طویل بی اعتادی ،ظالم نهیس ،لنگ آجانا ، زنده چیزیین شگان دینا : پیچیزی بهبت کم کمیا جمع هوتی بین یکن یهی وه بهج بین عن بیسهائی اگتی بهز اب تک تما معلوم کی پیدا وارضمیر مدک قرب و حوارمیں بهوی بو- توڑ ڈالو توڑ دالو، ای اصحاب علم ، پڑانی جدولوں کو !

**(\(\lambda\)** 

جب پانی کے اوپر شختے پڑے ہوں اور کھڑ مُلِے اور حِنگلے دریا کے آ ریا رکھ ہوں :اگراس وقت کوئی شخض کیے کہ :" ہرھیز دریا میں ہی" (بینی درست حالت ہیں ہج۔ مترجم) نوکوئی اس کالفین ندکرے گا ،

بلکہ بھولے بھالے لوگ بھی اس کی تر دیدکریں کے اورکہیں گے: "کیوں ؟ ہرجیز دریا میں ہی ؟ تخت اور حنگلے تو دریا کے اور میں نہ ؟

» دریا کے اوپر سرحیز سنتکم ہج۔ جینزوں کی قبیتیات، ٹیل، اصطلاحات، سارا «نیک» و «بد»: به تنام حینز بن شخکم ہیں "

سکن حب جا ژام تا ہو، در یا کو پالو بنا دینے دالا جا ژا، تو جالاک سے چالاک لوگ میں شک دئیبر کرنے لگتے ہیں اور مجولے بھالوں کے سواا ورلوگ میمی کہتے لگتے ہیں:"کیا سرحیز کوخاموش کھڑا نہ ہونا جا ہیے ؟"

وراصل سرچیز فاموش ہی : یہ نگی ہوئی تعلیم ہو جا ڑے کی ، بخرز مالوں کے ... لیے ایک اچتی چیز اسر دیوں میں سونے والوں اور انگیجی کے پاس بیٹے والوں کے

يينسكين فلب -

" دراصل ہرجیزخاموش ہی<sup>یالی</sup>ن برن گھلانے والی ہوااس کے خلاف تقریر کرتی ہی<sup>2</sup>

ده برف بگهلانے والی ہوا جوایک سانڈ ہو گربل عِلانے والاسانڈ نہیں ملکہ ایک دستی سانڈ، تباہ کرنے والاسانڈ جولپنے غضب ناک سینگوں سے برٹ کو توڑڈ ڈالتا ہو۔ لیکن برٹ کھ پلول کو نوڑڈ ڈالتی ہی ۔

ائومیرے بھائیو، کیااس وقت سب چیزی درباکے اندر نہیں ہیں جکیاسارے جنگ اور کھ لیے یا نی بین نہیں گرگئے ہیں جاب "نیک" وابد" پر کون تقین کرے گا؟ "عیف ہو ہم ہر! مرحبا ہما رہے لیے ابر ون کھلانے والی ہوا چلنے لگی ہی "ای میرے بھائیو، اس طرح تم ہرگلی کو چے میں صدا دیا کرو!

9

ا کیب میرانی خام خیالی ہی۔ اس کا نام نُرکب و بدہی۔ اب نک اس خام نعیالی کا پہیا پیٹین گوبوں اور نجومیوں کے گرد گھو ماکر تا تھا۔

ایک دن مقاکه بیشین گولیس اورنجومیول براعتقا در کھتے تھے۔ لہذاان کا بیا عقاد مقاد ایک دن مقاکہ بیشین گولیس اورنجومیول کر نا ہوگا کیول کہ نو اس کے کرنے برجبورہی ! " مقا: "مرجبز مقدّر ہی ۔ تجھے فلال کا مرنا ہوگا کیول کہ نو اس کے کرنے برجبورہی ! " اس کے بعدلوگوں کا اعتقاد بیشین گو یول اور نجومیول پرسے اعظ گیا ۔ لہذاان کا بیاعتقاد ہوا: "آزادی مرجبز ہی۔ نو کرسکتا ہی۔ کیول کہ نوکرنا جا ہتا ہی ! "

ائومیرے بھائیو، اب تک سنا روں اور شقیل برمض اُسک کیچ کام لیا گیا ہوا ور ان کاعلم کسی کو نہیں ۔اسی طرح نیک و بدکے متعلق بھی ساری پائیں اُسکل پتی ہیں اور ان کاعلم کسی کو نہیں ۔ ((0)

" تنجیح ڈاکا مذ ڈالنا چاہیے اِنجیح قتل نُدُرنا چاہیے ا" ایک زمانہ نفاکہ اس قسم کی باتیں پاک خیال کی جاتی تقیں۔ان کے سامنے لوگ گھٹنے اور سرخم کرتے تھے اور جوتے اُتا ایت تھے۔

گرمیں نم سے پوچھتا ہوں ؛ اس قنم کی پاک با نوں سے بڑھ کر ڈاکوا ور قائل و نبا میں کہاں پانے چاتے ہیں ؟

یا به بھی کوئی وغطر موت مخفاجس نے ان چیزوں کا نام پاک رکھا مخفاج تمام زندگی کی مخالفت اور تر دیدکرتی ہیں ؟ احمیر سے بھائیو، تو ژو تو ژو پر انی جدولوں کو! دال

میری ہمدر دی کامقنضا ہرگرز شتہ جیز کے ساتھ میہ ہو کہ میں و کھیوں کہ وہ ترک کر دی نی ہی ،

ہر آیندہ نسل کے رحم، خیال اور خام خیالی پر چپوڑدی گئی ہر اور ہر ماضی کواس نے اپنے ئیل کے مفہوم میں بدل دیا ہی۔

غالبًا ایک جا برنظالم آنے والا ہو، ہوسنسیا رعظیم الجنۃ جواپنے رحم اور لبے رحمی سے ہرماضی کو زیر کرے گا اور دبائے گاحتی کہ وہ اس کے لیے میں بن جانے گا اور پیش خیمہ اور خبررسال اور بانگ خروس ۔

سیکن یہ اور ہی خطرہ ہو اور میری اور ہی ہمدر دی۔ چفض عامیوں میں سے ہو اس کے دماغ کی رسائی محض اس کے دا دا تک ہو۔ دا داسے آگے چل کرز مانے کا غاتم ہوجا تا ہو۔

یہ ہو ہر گزشۃ چیز کا ترک کر دینا۔کیول کہ بیمکن ہو کہ دہ عامی ایک روز حاکم بن جائے اور تمام زما لذل کو تشقطے پانی میں غرق کر دے۔ اس لیے اس میرے بھائیو، نے اُمراکی ضرورت ہی جو تمام عامیوں اور ظالم حکم انوں کے وقمن مہوں اور نئی جد ولوں پراز سرنو یہ کھیں: '' مشریف ؟'

بہت سے سشر فا اور بہت قسم کے سشر فاکی اس کے صفر درست ہو کہ امرابیدا ہوں۔ ور نہ وہی ہونے والا ہو جو ہیں نے ایک بار کہا تھا:" بیر ہی تو خدا تیت ہو کہ متعد دُخلا ہوں اور ایک مخدا نہ ہو!"

#### (1/)

ائرمیرے بھائیو، میں ابتدا کرنا ہوں اور تھھیں نئے اُمرا کا راستا بناتا ہوں میرے خیال میں تھمیں یہ چاہتے کہ پیدا کرنے والے اور برورش کرنے والے بنو اور منتقبل کے کاسشندکار۔

واقعی میں الیہ امراکا را شا ہمیں بتاتا جن کو تمثل بینے بقالوں کے بینے بقالوں کے بچسے خرید سکو کیوں کہ جس چیز کے دام ہوئے میں اس کی قدر وقیت نہیں ہوتی۔ آیندہ سے تھا رہی عزّت اس اس سے نہونی چاہیے کہ تم کہاں سے آئے ہو ملکہ کہاں جاتے ہو۔ جمعا را عزم اور مخصارا قدم جس کو تم سے آگے ہڑھ جانے کی خواہش ہی، اس سے تھیں نئی عزّت حاصل کرتی چاہیے!

داقعی اس وجسے نہیں کہ تم نے کسی بادشاہ کی خدمت کی ہی، بادشا ہول میں دھراکیا ہی، اور نہاس وجسے کہ تم کسی استا دہ چیز کی شکیب ہوتا کہ وہ زیادہ مضبوطی سے کھڑی رسپے!

اور نداس وجسے کہ تھا را خاندان درباروں میں دربار داری کرنا ہوا در تم سادس کی طرح دنگا رنگ ہو گر گھنٹوں تک پایاب نالا بول میں کھرسے رہ سکتے ہو، کیوں کہ دربار بیاں کے نز دیک کھڑے رہنے کی قابلیت خوبی میں داخل ہوا ور تمام دربار اوں کا یہ خقیدہ ہو کہ مبیقینے کی اجازت پانا راحت بعدا زمرگ کا جزوہی - اوراس وجسے بھی نہیں کہ ایک روح جس کا نام انھوں نے روح القدس رکھ چھوڑا ہی، تھارے برزرگوں کو بلا دموعودہ کولے گئی تھی جن کو بیں سرگز قابلِ و عدہ نہیں بھتا کیوں کہ وہ سرز مین جہاں بدترین درخت اگا ہی، لینی صلیب، اسس میں کوئی بات میں قابلِ وعدہ نہیں یا تا -

اور واقعی پر رَون القُدُس جہاں کہیں بھی اپنے شہواروں کولے گیا ہوتوان لشکروں کے کا کے کا کے کا کے کا کے کا کہ اسکے ہمیشہ کریاں اور بطی اور مطری اور بابکل ووڑتے ہوئے چلے ہیں۔
ای میرے بھا بیو، بھا رہے امراکو پہنے کی طرف نہ دیجینا جا ہے بلکہ آگے کی طرف اس بات کی ضرورت ہی کہ تنصیں تمام آبائی اور اجدا دی وطنوں سنے کال دینا جا ہے!
مہمین اپنی اولاد کے وطن سے مجتب کرنی جا ہے یہ مجتب تھاری نئی امارت ہوتی چا ہے جو دور دراز سندروں میں گمنام پڑی ہوئی ہی۔ میں تھا رہے با د با نول سے اصرار کرتا ہوں کہ اسے ڈھوٹ ٹرو ڈھوٹ ٹرو!

مخییں اپنی اولاد کے سائھ اس تفصیر کا ندارک کرنا چاہیے کہ تم اپنے بالیال کی اولا دہو۔ اس طرح متحین اپنے ماضی سے تھیٹکا را پا ناچا ہیں۔ یہ نئی جدولیں میں منتصارے اؤپر آوپزال کرتا ہوں۔

#### (1/00)

" زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہی اسب نہیج ہی ! ۔ زندگا تی: اس کے مضے ہیں پیٹس کوٹانا۔ زندگا تی: اس کے مضے ہیں عبل جا نااور گرم نہ ہونا "

اس قیم کی دقیا نوسی گیوں کو اب تک "عقلمندی "کے نام سے یا دکیا جاتا ہواور اس وج سے کہ وہ لوسیدہ ہوگئی ہیں اور ان میں بسا ہند آنے لگی ہو ان کی قدر دننرات اورزیا دہ ہوگئ ہو۔ سٹرا ہندسے بھی اما رہت آئی ہو۔

يريجون كىسى بأنير بين ووراكس ووربهاكة بين كبول كه وه ال كوجلادي

ہو۔ پرانی دانشندی کی کتا بول میں بجیبی مجرا پڑا ہو۔

اور ہوشخص ہمیشہ میس کوئٹا ہی اس کے لیے بیکیوں کر رواہو کہ وہ میس کو سنے کو مید بیا ہی اس کے ایسے اللہ میں اس کے منہ پر سنے کو مید دینی چاہیے!

یه وه لوگ ہیں جو دسترخوان برآگر بہٹیہ جاتے ہیں اوراپنے سائھ کیے نہیں لاتے جتّی کہ اسلامی کھی نہیں لاتے جتّی کہ اسلامی کھوک بھی بھوک بھی نہیں لاتے ۔ پھروہ کفرانِ بغیمت کرتے ہیں:"سب بیج ہو!"
لیکن اچھا کھا نا پینیا، ای میبرے بھائیو، ہرگزیج نہیں ۔ توڑو توڑو جدولیں ان

لوگوں کی جن کے ولوں میں کہمی خوشی نہیں آتی!

## (11)

"پاک لوگوں کے لیے ہر حیز ما کہ ہی " میعوام النّاس کا مفولہ ہو۔ مگریس تم سے کہنا ہوں: سور کے لیے ہر حیز سور ہوجاتی ہی ۔

اسی خیالی بلا و بچانے وائے اورگر دن تھ کا کرچلنے والے جن کے دل بھی سنرگوں رہتے ہیں یہ وعظ کرتے ہیں : دنیا خود ایک نایاک اڑ دما ہی "

کیوں کہ ان سب لوگوں کی روحیں گذری ہیں۔ بالخصوص ان لوگوں کی جوبے بن اوربے آرام ہیں البقہ وہ لوگ اس سے ستنے میں جو دنیا کو بیجے سے و سکھتے ہیں، دنیا کے مجھوا اُسے ولیے ۔

یہ میں ان کے منہ پر کہنا ہوں اگر جربہ بات نوش گوار نہیں: اس لحاظ سے کہ دنیا کا بھی بچھیا تا ہو وہ انسان سے مشابہت رکھتی ہو۔ یہاں تک واقعہ ہو۔ دنیا میں بہت سا دَلِدَّر ہو۔ یہاں تک واقعہ ہو۔ گراس سے یفیتے نہیں نکلتا کہ خود دنیا ایک نایاک از دیا ہو۔

اس بات میں دانشمندی پائی جاتی ہو کہ دنیامیں ہمت سی چنریں بدلودار ہیں۔خودعفونت سے بال و پر سیدا ہوتے ہیں ادرسر شنچ کو تا ڈجانے کی فوتیں - بہترین شخص میں بھی کوئی نہ کوئی گھن کی چیز بابئ جاتی ہو۔اوربہترین شخص جی ایک ایسی شوہوجس سے گرز رجا ناجا ہیے -

ار میرے عمل متو، اس بات میں بڑی دانشمندی بائی جاتی ہوکہ دنیا میں بہت کھ وَلِدَّر ہو۔

## (10)

ایسی باتیں میں نے دنیا کے بارسا بھپواڑے والوں کواپنے ضمیرسے کہتے ہوئے ساہر اور واقعی نداس میں مشرارت کو وخل ہو ندھوٹ کو۔اگر صید دنیا میں اس سے زیادہ مشریرا ورجوٹ کوئی بات نہیں -

"دنیاکویوں ہی جلنے دے اس برا کھی مت اعلا!"

ر جوچاہے لوگوں کا گلا گھونٹے اوران کو تھیلنے کرے اوران کی کھال کھینچے اور گھرپے۔اس کے خلاف بھی اُنگل مت اُنظیا! اس وجہ سے لوگ دنیا سے قطع تعلق

الرنا سيجية بين

توٹہ ڈالو توٹر ڈالو، ای میرے عمانیو، پارسا ؤں کی ان حدولوں کو! توٹرڈالو ان لوگوں کے مقولوں کو جو دنیا کو عبللاتے ہیں!

## (14)

"جوشف مبہت کچھ سکھتا ہی وہ تمام جوشیلے جذبات کو بھول جاتا ہی" : یہ کا نا پھوسی لوگ اندھیری گلیوں میں آج کل کرتے ہیں -

"وانشندی مست بنا دی ہی۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تجھے کسی چیز کی نوائل نکر نی چاہیے!" ان حدولوں کو میں نے عام بازاروں کسیں آویزاں دکھیا ہی۔ توڑ ڈالو، ای میرے بھائیو، توڑ ڈالوان نئی حدولوں کو بھی! دنیا سے اکتاجانے والوں نے ان کو آویزاں کیا ہجاور واعظینِ موت اور نیز قبید خانوں کے دروغا وَل rging slavery (Evg TV)

نے کیوں کہ د کھو ، یہ بھی ای<u>ک غلاما</u> نہ وعظ ہی -

ان کا معدہ اس وجہسے خواب ہوگیا ہو کہ ان کی تعلیم خراب ہوئی ہواور بہترین چنر کی تعلیم بائکل بنہیں ہوئ اور ساری تعلیم بہت ہیلے اور بہت تیز ہوئی اور اس وجہسے کہ ان کا کھانے کا طریقیہ مُرا ہو۔

الغرض ان کی روح ایک بگرا هؤا معده هی: وه موت کا مشوره دینا ہی-اور؛ ای میرے بھائیو، روح واقنی ایک معدہ ہو!

زندگی مسرتوں کا سرحنپر ہو۔ سکن حب کے اندر گبڑا ہؤامعدہ بولتا ہوجوساری کالیف کی بنیا دہو اس کے سارے سرھننے زہر آلود ہوجائے ہیں -

اورکم زور آدمیول کی ہمیشہ به فطرت رسی ہی: دہاپنے داستوں میں کھوجاتے ہیں۔اور ہالآخران کی تکان میسوال کر ہٹیتی ہیں' آخرہم راستوں پر چلے ہی کیوں! تمام چیزیں کیساں ہیں "

الن کے کا فوں کویہ وغط تعبلا معلوم ہوتا ہی: "یہ اِکل بےسود ہی! متھیں اپنا ادا دہ ندر کھنا جاسیے !" مگریہ وغط غلام سازی ہے

ارا ده نه رکهناچاسید ! " مگرید وغط غلام سا زُهرید ای میرے بھائیو، زر دست تمام در ماندگانِ را ه کے لیے مفرّح گونجی ، سوئی آندهی ہی۔اس کی وجہ سے ابھی اور بہرست سی ناکیں چیدنکنا مشروع کردیں گی -

میری آزا د سانس د بوارول میں سے بھی ہوکر فید ظانوں اور قیابی روحول نک سرایت کرجائے گی ۔

عزم آزاد کننده هو کیول که عزم مرادف هوخلق کرنے کا : بیمیری تعلیم هواور تھارے سیکھنے کا مقصد محض تخلیق ہونا جا ہے ! اور سکیف کا فن پہلے تھیں مجھ سے سکھنا چاہیے ،اچی طرح سکفنے کا فن ۔ جس کے کان ہول وہ سنے !

(16)

وه نا ؤ کولی ہی ہی ۔ وہ دکیمویا رجا رہی ہی ننا بدعدم عظیم کی طرف بسکن کس کی بینواہش ہوسکتی ہی کہ وہ اس "شا بد" میں سوار ہو ؟

تم میں سے کوئی بھی اس موت کی ناؤیں سوار ہونا نہیں چا ہتا! بھرتم کس طرح دنیاسے منگ آسکتے ہو!

ی دنیاسے تنگ ! درآں حالیکہ تم دنیاسے ابھی کمکنارہ کش بھی نہیں ہوئے ا میں نے تم کو اب تک ہمیشہ دنیا کی طرف دل سے خواہش مند با یا ہی اورخور اپنی آرضی ککان پر فریفیۃ -

متھارے ہونٹوں کا بنچ ٹکنابے وہ نہیں ۔ان کے اور ایک جھوٹی سی ارضی تمنا بیٹی ہوئی ہو۔ اور کیا آنکھوں میں نا فراموش کر دہ اُ رضی مسترست کی جھوٹی سی بدلی نہیں تیرر ہی ہی ؟

زمین پرمبہت سی انھی انھی ایجا دیں پائی جاتی ہیں جن میں سے بہض سود مند اور مبض مرغوب خاطر ہیں بنو دان کی خاطر زمین سے مجتب کرتی جا ہیے!

اوربہبت سی چیزی توالیسی عمدہ ایجادیں ہیں کدان کی مثال مصن عور تول کے مینے سے دی جاسکتی ہی : ببیک وقت سود مندا ور مرغوب خاطر-

گراس دنیاسے منگ آنے والو! اس زمین کے کا ہلوا تھا رسی تو چپڑی سے خبر لینی چاہیے! چپڑس کی مارسے پیرتھا رسی ٹائگوں میں شپتی پیداکرنی چاہیے!

پیمرو اگرتم بیا را در از کا رر فنه نهبین بهی بهوجن سے زمین اکنا گئی بهو نوتم کم از کم متننی سسست تجینیسے ہو یا چٹوری دیے پا نڑجانے والی اور دل بہلا و تبایاں ہو۔اوراگر تم ایک بار اور دل کھول کر دوٹر نانہیں چاہتے توسیجھ لوکہ تھا را خانم ہونے والا ہو۔ لاعلان کا طبیب بننا کٹیک نہیں: یہ ہم تعلیم زروشت کی۔ لہذا سیجھ لوکہ تھا را خاتم ہونے والا ہو۔

لیکن خاتمہ کرنے کے لیے زیا دہ ہمتت کی صرورت ہی بنسبت ایک نے شعر کہنے کے ۔ سرطبسیب اور شاع یہ جانتا ہی -

#### (/A)

زرااس اجل رسیده کو تو دیجیو! وه اپنے مقصدسے فقط ایک بالشت دؤر برلیکین کی وجسے وه صندسی آکرزمین پرلیٹ گیا ہی اکیا ہی دلیر ہو!

اب اس پرشدست کی دهوپ پڑرہی ہوا درکتے اس کالبینا چا طی رہے ہیں کیکن دہ اپنی صند میں وہیں پڑا ہوا ہوا در دہیں رہر اجل رسیدہ ہوجا نالبند کرتا ہو،

اپنے مقصد سے ایک بالشت کے فاصلے پر- داقعی نمین اس کے بال پر کوراس ک جبّت میں کھینچنا پر سے گا ، اس سور ماکو!

کین بہتر ہو کہ اس کو وہیں بڑا رہنے دوجہاں وہ پڑا ہوًا ہو تاکہ اسے نیندآجائے اطمینان نجن بیندجس کے سانڈ ٹھنڈی تھنڈی او ندیں تیٹ پیٹ گررہی ہوں ۔

اس کو پڑا رہنے دو حبب کک کہ وہ بید ارنہ بہوجائے ، جب تک وہ خود ساری کان اور جو کھیدکہ تکان نے اس کے در لیع سے سکھا یا ہو وابیں مذکے ہے -

میرے بھائیو، نفی مصن اس کا خیال رکھو کہ گئے اس کے پاس ندھیکیں ہمست کام چرداور تمام بھنکنے والے صغرات الارض ، وہ سارے <u>کھنکنے والے حشرات الارض جو" تعلیم یا</u> فتہ "کہلاتے ہیں اور جو اس سور ماکے <u>نسینے سے</u> فبضیا ب ہوتے ہیں -

## (10)

میں اپنے آس پاس کنڈل کھینچتا ہوں اور سبارک حدبندیاں کرتا ہوں جول جوں ہیں اپنے آس پاس کنڈل کھینچتا ہوں اور سبارک حدبندیاں کرتا ہوں جول جوں پہاڑ اویلے ہوت جاتے ہیں میرے ساعۃ اوپرچڑھنے والوں کی تعدا دگھٹتی جاتی کیے۔
دیکن جہاں کہیں بھی تم میرے ساعۃ اوپرچڑھنا ، ای میرے بھا بیّو، اس بات کا خیال رکھنا کہ کوئی مضت ہورہ تھا رہے ساعۃ نہ ہو!

مفت خورہ بر برایک کبیرا ہی، رنیکنے والا اور جیٹنے والا ،جو تھارے جہم کے بیما را ور مجیزی والا ،جو تھا رہے۔ بیما را ور مجرورے کو قوں کے طفیل میں موٹا تا زہ ہونا چا ہتا ہی۔

اوراس کی بداُستادی ہو کہ وہ اس بات کا بیّنا لگا بیتا ہو کہ ترتّی کرنے والی روحوں کی کون کون سی چکہیں تکان زدہ میں۔ وہ اپنا گھِنو نا گھرتھا ری تکالیف اور دل ٹنکنیول اور متھارسی لطیف حیا داری میں بناتا ہو۔

جی حکم مضبوط آ دمی کم زورا در سفر نعیف بے صد نرم دل ہوتا ہو وہ ہیں وہ ا بہنا گھنو ناگھر بنا تا ہی ۔مفت خورہ بٹرسے آ دمی کے حبم کے اس کونے میں رہتا ہی جہا ل چھوٹے چھوٹے زخم ہونتے ہیں۔

مام کا کنات میں اعلی ترین جنس کون سی ہی اور اسفل ترین کون سی ؟ مفت خورہ اسفل ترین عنس میں سے ہی کہتر تہی سب سے زیا دہ مفت خورول کو بالتا ہی۔ یعنی وہ روح جس کی میڑھی سب سے زیا دہ لمبی ہی اور سب سے زیا دہ بنچ اُنز سکتی ہی : یہ کیوں کر ہوسکتا ہی کہ اس پر سب سے زیا دہ مفت خورے نہیٹیں ؟ سب سے زیا دہ حجم والی روح جو اپنے آپ میں سب سے زیا وہ د ورسک دور سکتی اور غلطی کرسکتی اور سر مجرسکتی ہو، سب سے زیا دہ صروری رور جو مارے خوشی کے لیے آپ کو انتخا قاست کا فسکا رہنا دیتی ہو،

موجوده روح جوعزم اورنمنّا میں عفوطدلگان ہو، الک روح جوعزم اورنمنّا میں سارسیّا کرنا جا ہتی ہی،

جونو داپنا آپ سے بھاگئ ہواور بڑے سے بڑا چکر لگاکرا سینے آپ کو کرلیاتی ہو، سب سے زیادہ دانشن روح جس کو سب وقونی بیٹی میٹی باتیں کرکے مناتی ہو، جو سب سے زیا دہ پیار کرتی ہو، جس میں تمام چیزی آگے اور پہلے اربی مارتی ہیں اورا پنا مدوجز در کھتی ہیں :ارسے میکیوں کر ہوستا ہو کہ یہ اعلیٰ ترین روح بدترین مفت خورے نہ رکھتی ہو ؟

( No)

ای میرے مجایتو، کیا میں سنگ دل ہوں ؟ گرمیرای مقولہ ی : جو چیز گردی ہواس کو ایک دھکا بھی دے دینا جا ہے !

آج کل کی تمام چیزی گررہی اورمنہدم ہورہی ہیں یکون ان کو بجا پناچا ہنا ہؤا گرمہاں تک میبراتعلّق ہو میں ان کو دھکا بھی دے دینا جا ہتا ہوں -

کیا تھیں اس مسترت کی خبر ہی جو بیقروں کو عمیق غاروں میں اُٹو کا تی ہو ؟ یہ آئے کل ہے کا دوں میں اُٹر کتے ہیں! آئے کل کے ادال میں اُٹر کتے ہیں!

مين بهترين نقالون كاتمهيدى كهيل بهون الاميرك بعائبو الكيف نمونهون!

میرسے نمونے کی بیروی کرد!

اورجن کو تم آٹرنا نہیں سکھاتے ان کو ہتھیں میری قتم ، جلدتر گر ٹر ناسکھا ڈ! ( **ام)** )

مجھے بہا دروں سے مبتسن ہو۔ گراس کے لیے مارتے خاں ببونا کا فی نہیں ہو

بكدير بهى جاننا جاسيككس پرام تقصاف كيا جائے-

اوراکٹر بہا در کی اس میں پائی جاتی ہو کہ آومی اپنے آپ میں رہے اور جیکے ''سے گزُر جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو قابل تر ٹرینی ڈٹمن کے لیے اٹھا دکھے ۔

متعارے دشمنوں کو قابلِ عداوت ہونا جاہیے نہ کہ قابلِ تخفیر بخصیں لینے دشن پرنا ذکرنا چاہیے ؛ یتعلیم سی تخلیل ایک بارسیلے دے چکا ہوں ۔

قابل ترین دشمنوں کے لیے ، اس میرے درسنو ، تنھیں اپنے آپ کواتھا رکھنا چاہیے۔اس کے لیے ضروری ہو کہ تم ہہت سے لوگوں سے گزر جاؤ،

بالنصوص بہت سے او باشوں سے جو قوم اور قوم کے بارے میں متھار ہے کان کھانے ہیں ۔

الن کے موافق اور خالف سے اپنی آنھیں پاک رکھو۔ وہاں ہمت کچھ حق اور ہمت کچھ اور ہمت کچھ حق اور ہمت کچھ ناحق پایا جاتا ہوجاتا ہو۔ ہمت کچھ ناحق پایا جاتا ہوجاتا ہو۔ اس کے اندر نظر ڈالنا ، اس کے اندر صلہ آ در ہونا : وہاں یہ دو نوں ایک ہیں۔

للذا حَبُكلول مین تكل بهاگو اوراپنی تلوا ركوسونے كے ليے إيا دوا

نم اپنی را ه لو! اور قوم اور قومول کو اپنی را ه جانے دو! واقعی میتا ریک راہیں میں جہال ایک امید تک نہیں جھللاتی ،

جهاں تمام چیزیں جو زرق برق ہیں بنیے بقالوں کا سونا ہی کیوں نہ ہوں وہاں اگرینیے بقالوں کی حکومت ہی تو ہونے دو! بادشا ہوں کا دور دو رہ اب نہیں رہا جس کا نام آج کل قوم ہو وہ بادشا ہوں کی مستحق نہیں۔

د کھیو توسہی ، یہ ٹو میں کس طرح بینے بقالوں کی سی کا رروائی کرتی ہیں۔ وہ ہر کو ڈے کرکٹ میں سے جھیوٹے سے بھیوٹا فا ندہ حاصل کرنے سے بھی نہیں رکستیں -وہ ایک دوسرے کے رازے در بی رہتی ہیں ۔ وہ ایک دوسرے کو دھوکا دے کر ان کاراز دریا فت کرلیتی ہیں۔اس کا نام انفول نے "اچتی ہمسائگی" رکھا ہو۔ وہ کیا مبارک زمانہ بعید بھتا جب کہ ایک قوم اپنے دل میں کہتی تھتی :" میں دوسری قوموں پر حکومت کروں گی!"

کیوں کہ بیرے بھائیو، بہترین کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے اور بہترین کے اللہ میں حکومت صنرور بہوگی! اور جہال اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم دی جاتی ہی وہاں بہترین کا وجود بھی بنیں۔

#### (PP)

اگر روٹی انھیں مفت میں ملتی ہو توحیف ہی ! - پھروہ اورکس چیزے لیے جِلّامیّن گے ! ان کا گرزار ہ ان کی حقیقی گرز ا و قات ہی اورانھیں شکل کا سامنا پڑے گا -وہ درند سے ہیں ۔ ان کے '' کاموں'' میں بھی درندگی پاتی جاتی ہی ان کی کمائی'' میں جال بازی کو وغل ہی۔ اس لیے انھیں شکل کا سامنا پڑے گا ۔

لہٰذا انھیں ہہترین ورندسے مبنا پڑے گااورنفیس ترین اور ہوش مندترین اور مثابہ نزین انسان :کیوں کہ انسان ہہترین ورندہ ہی۔

النان نے سارے جا نوروں سے ان کی نیکے خصلیتیں جھین لی ہیں۔ اسی وج سے النان کوسب سے بڑی شکل کا سامنا پڑتا ہی۔

اب تک محض پر ندیے اس کے اوپر ہیں۔اوراگرانسان اُنڈ نابھی سیکھ لے تو تیر باشد،اس کی حرصِ درندگی معلوم نہیں کہاں تک اُزگر پہنچے !

#### (MM)

یں چاہتا ہوں کہ مرد اورعورت اس طرح ہوں : ایک قابلِ جُنگ اور دوسمرا قابلِ تولید مگر دو بؤں سراور باپٹو کے بل قابلِ رقص ۔

اور کم موہمارے لیے دہ دن جب کہ ایک بار بھی ناجا نہ جاتے! اور بھوٹ سے

تبیرکی جائے ہمارے سے ہروہ سچائی جس کے ساتھ بنسی نہ باتی جائے۔ (سم م)

گربکاح کی عہدشکن کر نا بہتر ہی یہ نسبت نکاح کے تورث نے مر وڑنے اور نکاح کے تھوٹ اور نکاح کے تھوٹ اور نکاح کے تھوٹ اور لئے ایک بارا یک عورت نے بھے سے بید کہا تھا :" یہ سے ہم کہ میں نے نکاح کی عہدشکنی کی بیکی اس سے پہلے نکاح نے میری عہدشکنی کی بی ی

بُرے میاں ہیوی کو ہیں نے بدترین کینہ پرور پا یا ہی۔ دہ تمام دنیاسے اس بات کاخمیازہ اعتوانا حیاہتے ہیں کہ وہ اب اکیلے نہیں چلتے ۔

اس لیے میں چا ہتا ہوں کہ ایمان دارلوگ آپس میں کہیں! ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں سہیں اس بات کا خیال رکھنا حاسبے کہ ہماری باہمی محبت قالم رہے! در نہ کیا ہما راعہد دیماں خلطی پربنی تھا ؟"

'' ہمیں ایک میعا د دواوز کانے صغیر ناکہ ہم اندا نہ مریب کہ آیا ہم 'کاحِ کہیر کے قابل ہیں بھی کہ نہیں ۔ وکیلار سنہاکوئی حچونی بات نہیں ہی ''

ہرایان دارشخص کومیں ہی مشورہ دینا ہوں اور فوق البیشراور بمرستقبل شگر سے میری مجتنب کاکیا صفر ہوتا اگر میں اس کے سواکدیٹی اور مشورہ دینا اور ہاتیں کڑنا!

ای میرسے بھائبو، تھا دیے کا حکے باغ کا منتامحن تعدا دیڑھانا نہونا چہہے ملکہ عروج دینا!

#### (PA)

د کھیہ، جس کی سمجھ میں پرانی استدائیں آگئی ہیں وہ بالآخر ستقبل کے سرجیتیے

ا درننی ابتدائیس تلاش کرے گا۔

ا کومیرے بھائیو، مقوڑہے ہی نرمانے کے بعد نئی نئی قویس طہور میں آئیں گی اور نئے نئے چٹے نئے سنئے کنشیبول میں موجز ن ہول گے۔

مثلاً زلزله: وه بهنت سے حیثوں کو پاٹ دیتا ہی اوربہست سی تمنّا وَل کا خون کر التا ہی لیکن وہ اندرونی قو تول اور صیدول کو بھی توہو میداکر دیتا ہی ۔

دلزلد منع من چنے طہور میں لا تا ہو۔ پرانی اقوام کے زلزیے ہیں منے سرمینے

ا در جوشخص حِلّا کر کہتا ہو:" دمکھو، یہاں بہت سے پیاسوں کے لیے ایک حیثمہ ہو، بہت سے مشتا قول کے لیے ایک دل ، بہت سے اوزاروں کے لیے ایک ارادہ": اس کے گرد قوم کی قوم جمع ہوجا تی ہو یعنی مہت سے تخربہ کرنے والے لوگ ہے

کون حکم انی کرسکتا ہی کس کو فرمال بر داری کرنی جاہیے :اس کا بھرہ و ہال کیا جائے گا ، اور آ ہ ، کس قدرطول طوبل تلاش اور تیجیح اور غلط حل اور سیکھنے اور از سرنو بھر ہر کرنے سکے ساتھ ا

انسانی صحبت: یه ایک تجربه کرنا ہو، بیمیری نعلیم ہو، اور ایک طول طوال تلاش گردہ تلاش حکمان کی ہو،

ایک تخرب، انحمبرے بھا بنو! گرمعا ہدہ نہیں! توڑ ڈالونرم ولوں اورادھوروں کے اس لفظ کو، نوڑ ڈالو۔

#### (HH)

ای میرے بھائیو ! کہو توسہی کہ انسانی مشتقبل کے لیےسب سے بڑا نظرہ کس چنز میں ہو ؟ کیا نیکوں اور خدا ترسوں میں نہیں ہو ؟

کیول کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس بات کو دل میں بھی محسوس کرتے ہیں اور زبان پر

بھی لاتے ہیں: ہمیں معلوم ہو چکا ہو کہ نیکی اور خدا ترسی کیا ہو۔ وہ ہمارے پاس بھی موجود ہو۔ حیث ہوں !" ہو۔ حیف ہو ان لوگوں پرج یہاں اب تک اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں!" اور جیسے لوگ کتنا ہی نقصان کیوں نہ بہنچا بیں نیکوں کا نفضان بہنچا ناسب سے زیا دہ ضرررسال صرر ہو!

اور دنیاً کو حبلانے والے کتنا ہی نقصان کیوں ندیہ نہا میں نیکوں کا نقصان نہا سب سے زیا وہ صرر سال ضرر ہی !

ا مومیرے بھائیو، ایک بارکسی شخص نے نیکوں اور خدا ترسوں کے دل کے اندر نظرِ غائر ڈالی بھتی اور میر کہا بھتا:" یہ تو ریا کار ہیں یُ نکین اس کی بات کسی کے سمجھ میں ندائم تی۔

خو د نیک اور خدا ترس اس کے سمجھنے سے عاجز تنفے ۔ان کا دل ان کے ضمیرِ نیک میں بھینسا ہُوا ہم ۔ نیکوں کی حماقت بے انتہاسمجھ دار ہم ۔

اور یہ بالکل واقعہ ہی۔ نیکول کے لیے ریا کا رہونا ضروری ہی۔اس کے سواال کے لیے اور کوئی امکان ہی نہیں!

نیک لوگ اس شخص کو ضرور سؤلی پر حیارها دیں گے جوابین نیکی خود ایجاد کرنا ہی۔ یہ باکل واقعہ ہی ۔

اورایک اورتخص جس نے ان کا وطن دریا فت کیا تھا ، یعنی نبکوں اورخدار سول کامالک ادر دل اور زمین : وہ و چھن تھا جس نے پوچھا :" وہ سب سے زیا وہ کس سے متنقر ہیں ؟ "

سبسے زیادہ وہ خلن کرنے والے سے متنقر ہیں ، اس سے جوجدولیں توڑتا ہو۔ ہوا در ریانی قیمتیات ، بینی تو رانے والے سے - اس کا نام المفول نے مجرم لط ھیوڑا ہو۔ کیول کہ نیک لوگ؛ وہ خلن نہیں کرسکتے - وہ توابتدا ہیں انتہاکی طرف سے - وه اس شف کوسولی دے دیتے میں جونئ حدولوں پرنتی قمینیات کا الدراج کرتا ہوؤ ستقبل کولینے او برسس قربان کر دیتے میں ۔وہ سرانسانی ستقبل کوسولی پرچیاطا دیتے ہیں ۔

نیک لوگ : یه توا بندا بین انتها کی طرف سے ۔

## (16)

ائومیرے بھائیو، کیا تھاری سچھ میں یہ بات بھی آئی ہی ؟ اور وہ بھی جو یس نے ایک بار "آخری انسان ''کے متعلّق کہا تھا ؟

النیا نی مستقبل کے لیے سب سے زیا دہ نصرہ کس چیز میں ہمی ؟ کیا نیکوں اور خلار سوں میں نہیں ؟

تباه کردو نیکوں اور خدا تر سول کو ، ننبا ه کردو! ایومیرے بھائیو، کیا تھاری سجد میں یہ بات آگئی ہی ؟

#### (PA)

نیکوں نے تم کو غلط ساحلوں اور غلط نستیوں کی تعلیم دی ہی۔ نیکوں کے جھوٹ یس تم میدا ہوتے ہو اور اسی میں دیبے پڑسے ہو۔ نیکوں کی وجسسے ہرجیز حراتک جموف اور کج ہوگئی ہی۔

لیکن جس شخص نے اس ملک کو دریا فت کیا ہی جس کا ما مرانسان ہو اسی نے

اس ملک کویمی دریاضت کیا ہوجس کا نام انسانی منتقبل ہو۔ ابتحصیں ملاح بننا پڑے گا بہا در اور نابت قدم ملاح !

بہلے سے سیدسے ہوکر حلو ! اس میرسے بھا تیو، سیدسے ہوکر حلینا سیکھو! سمندر متلاطم ہو بہبت لوگوں کی خوام ش ہو کہ تمھا رہے سہار سے بھرسیدسے ہوجائیں -سمندر مثلاطم ہو: ہر چیز سمندر میں ہو۔ اچھا! شاباش! اس مقاحوں سے تجرب کاردلوا وطن آبئی: ہمارا بیتوار اس طرف رٹ کرے گا جہاں ہما رسی اولاد کا دطن ہو۔ اسی طرف سمندر کے ملاحم سے بڑھکر ہما رسی تمتاہ عظیم مثلاطم ہو۔

#### (YA)

' ' ایک بار با وری خانے کے کوئلے نے میرے سے کہا : " آخرتم اسنے تحسن کیوں مہو اکمیا ہم تم قریبی رشتے دار نہیں ہیں ؟ "

اور میں تم سے ، اس میرے مجانتو ، یو بھتا ہوں : آخر تم اِت نرم کیوں ہو ؟ کیا تم میرے مجانتی نرم کیوں ہو ؟ کیا تم میرے مجانتی نہیں ہو ؟

تم اتنے نزم اور وَتُو اور فرماں بر دار کیوں ہو ؟ بتھا دے دل میں اتنا انکا راور ضد کمیوں ہی ؟ بتھاری نگا ہ میں کیوں اس قدر کم قسمت پائی جاتی ہو ؟

ا دراگرتم قسمتیں نہیں ہونا چاہتے ، اور وہ بھی سنگد کشتیں ، نو کپرتم میری فتیا بی میں کس طرح میرا ہا کھ جلاؤ گے ؟

ا درا گرہتھاً ری سختی یہ نہیں جا ہتی کہ بچکے اور غاتب ہو جائے اوڑ کرٹے ٹاکرٹے کرڈ الے تو بھرتم ایک روزمجھ سے مل کرکس طرح خلق کر دیگے ؟

خان کرنے والے توسخت ہی ہوتے ہیں۔ اور پیتھارے لیے باعث انساطِ خاطر ہونا عباہیے کہ تم ہزار ہاسال کی مَدت پرلے نے کواس طرح دبا وَجیبے کہ مُوم پر، باعثِ انساطِ خاطر ہونا جاہیے ہزار ہاسال کی مّدت کے عزم پراس طرح سکھنا جیسے کہ دھات<sup>ہ</sup> دصات سے زیادہ سخت وصات سے زیادہ شریعت بالک سخت وہی ہوجوسب سے زیادہ شریف ہو۔ اس نتی جدول کو اس میسرے بھائیو ، میش تھارے او بچراً ویزاں کرتا ہوں : سخت بنو! (ہ سم)

ای میرے عزم! ای ہرکلیف کے دؤدکرنے ولے! ای میرے لیے ناگزیر! مجھ کو تام ھیوٹی چپوٹی فتیا بیول سے بچا!

ای میری رؤح کی قسمت جس کا نا م یں نے مقدّر رکھا ہی ! ای میرے اندر والے! میرے اوراً عقاکر رکھ! والے! میرے افرا

اوراینی بڑی عظمت کو، ای میرے عزم، ابنے آخری دن کے لیے اُکھا دھکہ تاکہ تواینی فتیا بی میں سخت دل رہے! افسوس اس کی فتیا بی نے کس کو زیر نہیں کیا!

ما دریان میابی بی سی در ایست به سوی به سوی می باید و بات می در در بیاب به سوی افسوس ۱ اس نشتے سے چُورشفق برکس کی آنکھوں میں اندھیز نہیں آیا ! افسوس کس کا یا فرنہیں ڈیگگا یا اور لوفٹ فتیا بی سیدھا کھڑا ہونا بھول نہیں گیا! ا

ناکہ میں ایک روز طہر غطیم میں آمادہ اور سخیۃ ہوجا وں، آمادہ اور سخیۃ مثل تبتی ہوئی دھات کے اور ہر ق آلود بادل کے اور مجرے ہوئے دؤدھ کے تھنول کے،

ا دہ خود اپنے کے اور اپنے پوسٹ بدہ ترین عزم کے لیے: ایک کمان ختاق اپنے تیرکی ، ایک نیر مشتاق اپنے ستارے کا ،

ایک ستا را آما دہ اور بخیتہ اینی نصف النہا رمیں، دَمکتا ہوّا اورسوراخ ورسوراخ، مگن سورج کے مہلک تیروں ہیں ،

نودایک سورج اور ایک سنگدل سورج کا عزم، نتحیا بی پر قربان ہوجائے کے لیے آمادہ ا ای عزم ، ہر کلبیف کے دؤر کرنے دالے ، ای میرے لیے ناگزیر ابھے ایک بڑی فتیا بی کے لیے اُٹھا رکھ !

يەنقىن باتىن زرۇشىتكى ـ

### رزد جی ا

غارمیں واپس آنے کے مقوٹر ہے ہی د نوں کے بعد زر دُشت ایک روز شرح کو اپنے بھونے سے شل ایک پاگل کے انجیل پڑا اور بڑی دہشت ناک آ واز سے چلانے لگا اور اس کے تیور سے ایسا معلوم ہوتا بھنا کہ او یا کوئی اور شن اس کے بجونے پر بڑا ہوا ہوجو و ہاں سے اٹھنا نہیں چا ہتا اور اس کی آ واز اس طرح گونجی کہ اس کے جانور سہم گئے اور اس کے غارک آس بیس جننے خار اور گئے اور ارد شنت کے غارک آس پاس جننے خار اور کوئے آ نتر سے ان کی جانوز کل بجائے ، اور ترد شنت کے غارک آس پاس جننے خار اور بھوئے ، نسکھنے موئے ، نسکھنے اس بیس جننے موئے ، نومنکہ جس طرح کہ جس کے بانووں یا پر دل پر بل بوتا بختا ۔ اور روشت نے بوئے ، غرصنکہ جس طرح کہ جس کے بانووں یا پر دل پر بل بوتا بھتا ۔ اور زروشت نے بیت کے بانووں یا پر دل پر بل بوتا بھتا ۔ اور زروشت نے بیت کے بانووں یا پر دل پر بل بوتا بھتا ۔ اور زروشت نے بیتھر برکی:۔

اؤپڑی، ای خیالِ عیق ، میری مقاہ سے ا میں تیرا مُرغا ہوں اورا فق صبح ، ای محمِ خواب کیڑے اکھ اورا فق صبح ، ای محمِ خواب کیڑے اُکھ اِ اُکھ اِ اُکھ اِ اُسیری آ واز کائیں کائیں کرکے تجھے بیدار کر دے گی ۔ ایسنا کاؤں کی کڑوں کی کڑوں کو ڈھیلا کہ اِکان لگا کرشن اِکیوں کہ میں تیری باتیں سُننا چاہتا ہوں ۔ اُکھ اِ اُکھ اِ اُکھ اُکھوں ہے پونچے دوال اُسیری جو اور نیا بنیائی کو اپنی آئکھوں سے پونچے دوال اِ میری باتیں ابنی آئکھوں سے پونچے دوال اِ میری باتیں ابنی آئکھوں سے پونچے دوال اِ میری باتیں ابنی آئکھوں سے بونچ میں من اِمیری آ واز ما ورزا داندھوں کے لیے بھی دواہی۔ اور اگر اور ہو جب بی تو تھے ہمیشہ سیدار رہنا جا ہیں ہے میری عادت نہیں کہ میں پڑدا دی کو فیندسے جگاؤں اور اس سے کہوں کہ بھیرسوجا اِ

تو کگئبلاتاا در انگرط نبان اورخرائے لیتا ہی۔ انکٹر! انکٹر! خرائے مت کے باہیں کر! زر دنشٹ ملی کے کھی کپارتا ہی

ىيى زر وسنت، شفيع زندگانى ، شفيع كليف، شفيع با زُكشت، ميں تيجيم بكارنا

ہوں ، ابنے عمیق ٹرین خیال کو!

زندہ با دمیں ! تو آر ہا ہی ۔ مجھے تیری آ وا رسنائی دہتی ہی۔ میراعمق باتیں کرتا ہی۔ میں نے اپنی آخری بہتی کو کھود کرروبروشنی کر دیا ہی۔

زندہ باد "یں! آ! مائھ دے! اما! جانے دے! اما ما! گین گین گین گین حیب ہونچھ پر!

(4)

زردشت نے ابھی یہ الفاظ کہنے بھی نہ پائے سختے کہ وہ مُردے کی طرح گرشہا اور بہت دیر تک مُرح دے کی طرح گرشہا اور بہت دیر تک مُرح دے کی طرح پڑا دیا۔ اور جب بھروہ اپنے بہوش میں آیا تو اس کا رنگ فق کفا اور وہ کا نب رہا تھا اور زمین ہر پڑا ہوا کھا۔ اور بہت دیر تک اس نے نہ کچھ کھایا نہ بیا۔ اس کی یہ حالت ایک ہفتے تک رہی لیکن اس کے جانور دن رات اس کا ساتھ نہجوڑ نے سختے بجراس کے کہ عقاب اڑجا تا اور کھا نالے آتا کھا ۔ اور جو کچھ و تھی بین ساتھ نہجوڈ نے سختے بجراس کے کھھونے ہر ڈوال جاتا بہاں تک کہ بالآخر زر وشت کے ار درگر و بھی اور لال جمر بیر بوں اور انگوروں اور نمرگلاب اور توشیود الرجر ابوٹیوں اور تمرصنو برکا انبار لگ گیا۔ اور اس کے پر واہوں انبار لگ گیا۔ اور اس کے پر واہوں سے بہشکل بھیں کرلا یا کھا ۔

بالآخرایک ہفتے کے بعد زر دست اپنے بچھونے پڑا کھ کربیچھ گیا اور ایک ٹمرگلا<sup>۔</sup> کواپنے ہائٹہ میں اُٹھا ایبا اور اس کوسو نگھنے لگا اور اس کی خوشبو اسے تعلق معلوم ہوئی ۔ اب اس کے جانؤ روں کو یفین آگیا کہ اس سے گفتگو کرنے کا وقت آگیا ہی ۔

ا تفول نے کہا: ای زرد دشت ، تجھے اس طرح پڑے ہوئے ایک ہفتہ ہوگیا، بھادی ا اُٹھول کے سائند کیا تواب پھرا ہے یا نو ... پر کھڑا ہونا نہیں جا ہتا ؟

باہر کل اپنے غارسے! ونیاش ایک باغ کے تیرانتظار کررہی ہو۔ ہوا بھاری

خوشبوؤں سے جوتیرے پاس آنا جا ہتی ہیں کھیل رہی ہی۔ اور ساری نہری تیرے بیچیے دور نا چاہتی ہیں۔

، تام چیزی تیری شتاق میں کیوں کہ توایک ہفتے تک اکیلار ہا ہو۔ با نرکل اپنے غا سے اتمام چیزیں تیری طبیب بنا چاہتی ہیں -

غالبًا کوئی معرفت تجھے حاصل مہوئی ہو، ترش اور وزنی معرفیت ؟ ترش خمیرکی طرح توبرا ہوًا تھا۔ تیری روح کاخمیرا تھا اور وہ کھول کراپنے کناروں سے اُکھرآئی ﷺ زروشت نے جواب دیا: اسی میرے جالارو، اسی طرح باتیں کیے جاؤ اور جھے

شیننے دو اہتھارا بائنیں کرنا مجھے کسی قدر بھلامعلوم ہوتا ہی ! جہاں بائیں ہوتی ہیں وہاں دنیا مجھے شل ایک باغ کے معلوم ہوتی ہی۔

الفاظ اور آوازوں کا ہوناکیسی پیاری بات ہی اکباالفاظ اور آوازیں وائمی جُداچیزوں کے لیے قوس قرح اور ظامری ٹیل کا کام نہیں دینیں ؟

ہردؤح کی الگ دنیا ہی۔ ہردوح کے لیے ہردوسری روح بچیواڑے والی دنیا ہی۔ ظاہری حالت بہترین خوبصورتی کے ساتھ خاص کران چیزوں کے ساتھ دردرغ گوئی کرتی ہوجو آپس میں سب سے زیا دہ مشاہ ہیں۔کیوں کہ سب سے نتگ نا لیے پر میل ڈالنا سب سے مشکل کام ہو۔

میرے لیے مجھرسے خارج کا وجودکس طرح موسکنا ہو؟ خارج کی کوئی حقیقت ہی ا نہیں۔لین یہ بات ہم نمام آوادوں کے متعلق فراموش کردینے ہیں۔ یکسی بایری بات ہوکہ ہم فراموش کردینے ہیں!

کیا چیزوں کو نام اور آوازی اس لیے عطا نہیں ہوئی ہیں کرانسان کواس سے مسرت حاصل ہو ؟ باتیں کرنا ایک خوب صورت حاقت ہی اس کے ساتھ النسان ہر چیز پررقص کرتا ہی ۔

تمام تقر**ریں اورآوازوں ک**ی ساری وروغ گو ئیاں کیبی پیاری ہیں ! آوازوں کے ساتھ ہماری مجتب رنگ برنگ قوس قزت پررقص کرتی ہو۔

یسن کرجانوروں نے کہا:"ای زروُشت اجولوگ ہمارے ہم خیال ہیں ان کے لیے تمام چیزی خودرفض کرتی ہیں اور سے تمام چیزی خودرفض کرتی ہیں: وہ آتی ہیں اور مصافحہ کرتی ہیں اور چیر لوٹ کرآتی ہیں۔

ہرجیز جاتی ہو' ہر چیز والیں آتی ہو۔ کا ٹنا ہے کا پہتا ہمیشد تھومتا رہتا ہو۔ہرچیز مرحاتی ہو، ہر حیز تھیر زندہ ہو جاتی ہو کے کا تنا سے کا سال ہمیشہ جاری رہتا ہی ۔

برجیز ٹوٹ جاتی ہی، ہر چیز بھردوبارہ جُرِط باتی ہی کا ننات کا ایک ہی مکان ہمیشہ زیر تعمیر رہتا ہی۔ ہر حیز رخصست ہوتی ہی، ہر حیز بھر آکر سلام کرتی ہی۔ کا ننات کا دائرہ ہمیشہ اپنے نام کی سے کرتا ہی۔

ہر کھے کا تنات کی ابتدا ہوتی ہی۔ مہر میاں کے گرد و ہاں کا پہتیا گھومتا ہی۔ وسط ہرمگہ ہی۔ یمٹیگی کا را شاشیر طبط ہی،

زروشت دوباره مسکرایا اور کہنے لگا: '' ای مخرو اور گھم حکِرو اِنتھیں کس قدر مشیک مشیک معادم ہو کہ ان سات دنوں میں کون کون سی چیزوں کی تکمیل ہوئی ، اورکس طرح سے دہ اڑ دیا میرے گلے میں گئسا اور اس نے میرا گلا گھوٹٹا! لیکن میں نے اس کا مسرکاٹ ڈوالا اور اپنے سے دور مشوک کرچینیاس دیا ۔

ا درتم: تم نے اس کا ایک گیت بنالیا ہی ؟ گریس اس کا شنے اور کھنوک دسینے کی وجہ سے تھ کا ہوا ہوں اور خود اپنی نجاہ کی وجہ سے ہمایہ ۔

اورتم بیسب و کیچه رسته خفر ۱۹ می میرے عابور و ، کمیا تم بھی سنگ ول ہو؟ کما تم میری بڑی کیلیف کو د بیجنا عابہتے ہوجب طرح که النیان دسیجتے ہیں ؟ النیان تو مسب سے زیادہ سنگ ول جا نورہی۔ دنیا میں اب تک اس کا جی تمگین نقلوں اور سانڈوں کی لطائیوں اور سولیوں پر چرط دھانے میں سب سے زیادہ لگتا ہی۔ اور جب اس نے دورخ کی ایجا دکی تو و شاہیل ہیں میرسی اس کے لیے حبت تھی۔

اورجب براآدمی بچارتا ہم توجھوٹا آدمی فورًا دور کر دال پنج عاتا ہوادراس کی نبان مارے خوشی کے دھک پرلی ہو۔ اوراس کا نام اس نے اپنی " بحدروی کو کھوٹا ہو۔ اوراس کا نام اس نے اپنی " بحدروی کو کھوٹا ہو۔ چھوٹا آدمی بالخصوص شاع اکس جیش و خروش سے وہ زندگی کی شکا بیست الفاظ میں کرتا ہو! اس کی ہائیں سنو! گر، میری قسم، اس مستریت کو نظرا ندا نہ نروجو تمام شکا بیوں میں پائی جاتی ہو!

اس قسم کے شاکیا نِ زندگی : زندگی ان سے ایک لمحیس بارہوجاتی ہی - وہ شفخ کہتی ہمد: "تو نجھ سے محبّت کرتا ہم ؟ زرا تھیرجا! انجھی میرے باس تیر ہے لیے وقت نہیں ہو "

انسان نود اپنے سلیے سب نیا دہ سنگ دل جا اور ہو۔اوران تمام اوگور ہی جواہیے آپ مکر "گنبگار" اور مسلمب بردار" اور" اندان سکتے ہیں اس شہوستا نفسان کو نقل امٰداز ندکر و حِوان کے تمام شکوے شکا یتوں ہیں یائی جاتی ہی !

اور میں نود ؛ کیا اس وہ سے میری یہ نوابش ہو کہ یں انسان کا مظا کی بنول ؟ ادے میرے جا تورو ا میں نے اب تک محض یہ سکھا ہو کہ انسان کے سلیے اپنی ہہترینا چیز کی ضاطراپنی بدترین چیز صروری ہو ،

ادر مید که برترین سے برترین چیزاس کی بهترین قوت ہج ا دراعلی ترین خاتی کرنے ولے کے لیے اس کا سخت ترین چیز اور یہ کہ انسان کو بہتراور بدتر ہو نا چاہیے -بیں اس تختہ صلیب پر حکرظ ہوا نہیں تھا جب تیے اس بات کا علم مؤان امنان بدی - بلکریں اس روز سے حیلا با تفاکہ کوئی اور نہ جیلا یا ہوگا ؛ افسوس کداس کی بدترین چنر بھی کھو تی ہی افسوس کداس کی بہترین چیز بھی ۔ الاکھنہ کی ہو!" (مسلم ۲۰۱۰) النان سے بڑی نفرت کرنا؛ اس نے میرا گلا گھونٹ دیا تھا اور وہ میری نرخی

انسان سے بڑی نفرت کرنا؛ اس نے میرا کلا کھونٹ دیا تفا اور وہ میری نرشی میں گھس گئی تھی اور بینتین کو کی اس پینین گوئی نے میرا کلا گھونٹ دیا تھا: "مهر چیز کیاں ہی۔ ہر چیز لاحاصل ہی۔ علم کلا گھونٹ دیتا ہی "

ایک طویل سنسفق میرے سامنے لنگواتی ہوئی علی اُر ہی کھی ، ایک عہلک تھکی ہوئی اور دہلک تاموشگینی جو جائیاں لیے لیے کر باتنیں کرتی تھتی ۔

"وه ہمیشہ کچھر تھر بھر کر واپس آتا ہو ، وہ انسان جسست تو عاجز آگیا ہو بھوٹاانسان"؛ اس طرح سے میری عمکینی جما ئیاں لے لے کرکہتی تھی اور لنگڑاتی تھی اور سونے سے عاجز تھی۔

"افسوس، امنیان ہم بیشدلوط لوٹ کر آٹا رہنا ہی۔ ھپوٹرا ایسان ہمیشدلوٹ لوٹ کر آٹار ہتا ہی':

ایک بارس نے دونوں کو برسند دیجھا، سب سے بڑے اورسب سے بھولتے انسان کو۔ دونوں باہم بے حدمثا برس نے میں نے سب سے انسان کوہمی کے حد انسان نمایا یا ۔

سهديد برااندان يى سبه صاحبينا عقابيه وحبقى سيرى نفرت كى السان

سے۔ اور نیز بھوٹے سے بھوٹے انسان کی دائمی والیہ : یہ وج مقی میری نفرست کی انسان سے۔ ادان سے۔

افسوس، بھن إبھن إبھن إبھن ! : يركها زر دُسنت نے اور ايك آو سر دُسينجى اور كانپ اكلى ايك اللہ اللہ اللہ اللہ ال كانپ اكلى كيول كراسے اپنى بيارى يا دآگئى۔ اس دفت اس كے جانورول نے اسے اور زيا دہ لولئے سے روك ديا۔

"ای روبصحت بیادو زیا وه مت بول" به حواب اس کے حالوروں نے اسے دیا ، " بککہ با ہر سکل حہاں دنیاشل ایک باغ کے تیری را ہ دیکھے رہی ہو!

یا ہرجاگلا بوں اور شہد کی تھیوں اور کبو تروں کے جھنٹے کے باس اِ مگر ما تضوی گانے والی چرا بوں کے پاس تاکہ تواٹن کو گا نامجلا دے اِ

گانا تورؤبھوت النانوں کے لیے ہی ۔ تندرست لوگ باتیں کرتے ہیں ۔اوراگر تندرست آدمی کوگیت کی خواہش ہو بھی تو اسے ان گیتوں کی خواہش نہ ہوگی جن کی روبھوت بہاروں کو ہوتی ہی''

زروُشْت اپنے جا نوروں پرمسکرایا اور کہنے لگا: " اموصخرواورگھُم حَکِّرو، جُپپ بھی رہو اِنتھیں کس قدر تشیک تشیک معلوم ہو کہ ان سات دنوں میں میں نئے کون سے اطیبان قلب کی ایجا دکی ہو ا

اس اطینانِ قلب کی ایجا د کی ہو کہ مجھے پھرگا نا جا ہیے اوراس ا فاقڈمرض کی۔ کیا تم پھراس کاگیت بنا ڈالوگے ؟

' اس کے جا بوروں نے دویا رہ جواب دیا : '' اور زیا وہ مت بول! اس سے تو پیمبتر ہو، اس روبسحت ، کہ توایک با حابنا ، ایک نیا با جا!

کیوں کہ دیکھ 'نوسہی ، ای زردُ مثنت اِ تیرے نئے گیتوں کے لیے نئے اِجوں کی ضرورت ہیج- گا اور اُبل، ای زر دُنشت! بنے سنے گیتوں سے اپنی رؤح کاعلاج کر، تاکہ تو اپنی اس بڑی قسمت کا بوجھ اٹھا سکے جواب تک کسی آ دمی کونصیب بنیں ہوئی! کیوں کہ تیرے جالوراس کو اچی طرح جانتے ہیں، ای زردُشت، کہ توکون ہجاور کیا ہوکررہے گا۔ دکھی، تومعلم ہج تنابخ مسلسل کا بس یہ ہی تیرامقدر ہی!

چوں ک**ر توبہ**لاشفص ہوجو 'بیتعلیم دنیا ہو لبذا یہ کیوں کر ہوسکتا ہو کہ یہ بڑا مقدّر تبیرا بزرگ ترین خطرہ اور مرض نہ ہو!

دیکی، ہم جائنے بین کہ توکیا تعلیم دیتا ہو۔ یہ کہ تمام چیزی ہمیشہ آتی جاتی رہیں گی اوران کے سائقہ ہم بھی ۔ اور یہ کہ ہم لاانتہا باریہاں آ چکے بیں اور بھارے سائقہ باتی سب چیزیں بھی ۔

تو تعلیم دیتا ہو کہ کا تمنات کا ایک ہہت بڑا سال ہو، ایک عظیم الشان سال جو کہ رہیت گڑی کی طرح ہمین گھو متا رہنا ہو تاکہ وہ از سر بوخا لی ہوتا اورختم ہوتا رہے،

عاکہ یہ سال بڑسی سے بڑسی اور بھیو ٹی سے بچوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے برابردہیں ، تاکہ ہر بڑے سال کے اندر سم خود بڑسی سے بڑسی اور بھیوٹی چیزوں میں باہم برا بر دہیں ۔

اور اگر اب تو مربھی جائے، ای زر وسنت، تو دیجے کہ ہم کو یہ بھی معادم ہو کہ تواس وقت اپنے آپ سے کس طرح باتیں کرے گا۔ مگر تیرے جانوروں کی تجبہ سے یہ التا ہو کہ ابھی نہ مر!

تو ہتیں کرے گا اور بغیر کا منبین کے باتیں کرے گا بلکہ جوش مسّرت ہیں آگر تقریر کرے گا کیوں کہ ایک بڑا بوجھ اور صب تجھ سے دؤر کر دیا گیا ہی، ای سب سے زیادہ . صبر کرنے والے !

لُوکه سکتا ہی : <sup>دو</sup> اب میں مرتا ہوں اور نا پیپد ہو"ا ہوں اورایک <u>لمح</u>می*ں بیج* 

سوجا دُن گا جموں کی طرح روصیں بھی فانی ہیں ایکین جن اسباب سے میں جکوام وا ہوں ان کی گاشط دوبارہ واپس آت گی اور وہ مجھے کپر سید اکرے گی میں خود تناہی مسلس کے اسباب کا ایک بُرُد و ہوں۔

یں دوبارہ آؤں گا اسی سورج کے سابق اسی زمین کے سابق اسی خیاب کے سابق اسی عقاب کے بیا تھ اسی ہے نہ دہ آئی نہ دری ۔

میں ہمیشہ ہوشتہ والمیں آتا رجو ل کا اسی زندگی کے ساتھ جس میں بڑی سے ٹری اور چوٹی سے جود ٹی ایس جود ٹی ایس کیساں ہیں گا میں بھرتمام جیروں کے تناسخ کی تعلیم دوں ،

تاکہ میں دوبارہ انسان کو ٹوتی المبشر کی خوش خیری دوں ۔

تاکہ میں دوبارہ انسان کو ٹوتی المبشر کی خوش خیری دوں ۔

میں اینی بات کر حیکا - میں اپنی بات کر کر حتم مور کا موں ۔ یہ افتضا ہو سرے دائمی مفدر کا میں خوش خبری دیتا ہو اختم مور کا موں -

اب وہ گھڑی آگئی ہو کہ ختم ہونے دالاخو دا پنے لیے دعائے خیر کرے ۔یوں زر وشت کا تنزل ختم ہوتا ہو !!

جب جا افرر رہا ہا ہیں کہ چھے توجیب ہوگئے ادراس بات کی را ہ دیکھنے گئے کہ زردشت کچھ کے۔ مگرزر دُست کو ان کی خاموشی سُنائی نہ دی ۔ مگرزر دُست کو ان کی خاموش پڑا ہوا تھا، اگر جہا بھی تک اس کو نیندر نہائی ہوئے شال ایک خوا برید ہ تحض کے خاموش پڑا ہوا تھا، اگر جہا بھی تک اس کو نیندر نہائی کھی کیوں کہ وہ اپنی روح سے باہیں کر رائح بخفا کیکن جب سامنب اور عقامیا نے ایس اس درجہ خاموش پایا تو وہ اس کے گر دکی بڑی خاموش کو عزنت کی تگاہ سے دیکھنے اور جیکے سے حیلتے ہوئے۔

0 0000

ای میری روح ، میں نے تجھے سکھا تھا کہ تو " آج " اس طرح کہ جس طرح کہ ایک اہا

ا در" ایک روز" کهتی ہج اور سر بیال اور و باں اور اُ دصریت رقیس کرنی ہوئی کئی جا! ای میری روح ، میں نے بیٹھے تمام کونے آ نیز واں سے نجا بنے دیسے دی تقی - پیس نے نچھ گردوغیا یہ اور جالوں اور دھند کئے سے جھالا لوینچھ کرصا بنے کمیا بھیا ۔

ای سیری روح ، میں نے جھوٹی حیا اور جھوٹی نیکی سے تیجے وصوکر باک کیا تھااور تھے اس بات پرآما دہ کیا بھاکہ تو سورج کی آئھوں کے سامنے برہنہ کھڑی ہو۔

میں نے تیرے موجزن سمندرکے اوپر وہ آندھی حلائی تھی جس کا نام 'حان'' ہی تام بادلوں کو میں نے ویاں سے اڑا دیا تھا میں نے خوداس گلا گھونتٹے والی کاجس کا نام''گناہ'' ہوگلا گھونٹ دیا تھا۔

ای میری روح ، بیس نے تجھے اس بات کاحق دیا تھا کہ تو ' نہ کے مثل طوفا ن کے اور ناں ، کہ جس طرح کہ صادت آسان ہاں کہتا ہی۔ توروشنی کی طرح خاموش کھڑی ہواوز نہ 'کننے والے طوفان میں سے ہوکر گزرتی ہیں۔

ای میری روح ، میں نے شخصے مخلو قالت اور غیر مخلو قالت پر کھر آزا دی دی ہی۔ اور تیری طرح اور کو ن منتقبل شخص کے جذیابت سے خسردار ہو ؟

ای میری روری ، بین نے تبجہ وہ حقارت سکھائی تھی جوکیڑے کی طرح کھانے نہیں آتی ملکہ وہ مڑی اور نمت آمنے حقارت جو کہ اس وقت سب سے زیادہ نمجت کرتی ہی جب کہ وہ سب سے زیادہ حقارت کرتی ہی -

ای میری روح ، بیں نے شخیے اس طرح تیبسلا ناسکھا یا بھاکہ تو خود اسباب کو اپنی طرف بھیسلا ناسکھا یا بھاکہ تو خود اسباب کو اپنی طرف بھیسلا کر بیٹھجما لینا ہوکہ وہ اس کا قسر ہو۔

ای میری روح ، بیں نے تیجہ سے ساری فرماں برداری اور زانو خم کرنااور جی حصفور کہنا دورکر دیا ہو بین نے تیجہ خود میزنام دیا ہی !" مشکل کتا "اور" مقدّر"۔

ای میری روح ، بیں نے تیجہ نے نئے نام اور دنگ برنگ کھلونے دسیت

ہیں۔ میں تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں:" مفدّر" اورزیا وتیوں کی زیادتی" اور "زمانے کا رودہ ناف" اور" گنید نبیلگوں»

ای میری روح ، میں نے تیری دنیا دی حکومت کوساری دانشمندی گھول کر پلادی ہی، ساری نئی سٹرا بیں اور نیز دانشمندی کی ساری ہے حدکہندا ور سیز سٹرا بیں ۔ ای میری روح ، میں نے مرسورج اور سررات اور سرخاموشی اور سرامشتیا ق سے تجھے سینچا ہڑ۔ نب توا گھور کی ہیل کی طرح بڑھی ہی۔

ای میری روح ، تواب لدی ہوئی اور بوجہسے دبی ہوئی کھڑی ہی ، انگور کی بیل گدرائے ہوئے کھڑی ہی ، انگور کی بیل گدرائے ہوئے متنوں اور خوشہ درخوشہ با دامی سنہرے رنگ کے انگور وں کے ساتھ ۔ کے ساتھ ۔

خوشہ درخوستہ اور لدے ہوئے تیری خوش وقتی سے مہتا ہے کی منتظر اور باایں ہمداپنے انتظار کی وجہسے آنکھیں نیچی کیے ہوئے ۔

ای میری روح ۱ اب کہیں کوئی اور روح نہیں ہی جو بھھسے زیادہ مجست کرنے والی اور سجھ دار اور وسیع ہو! بھے سے زیادہ متقبل اور ماضی اور کس کے پاس ماہم قرمیب ترہیں ؟

ای میری دوح ، میں نے تجھے سب کچھ دے دکھا ہی اور تیری وج سے میرے ہاتھ خالی ہوگئے ہیں ۔ اور اب! اب تو مسکر اکرا ورغمز دہ ہو کر مجھ سے کہنی ہی ہی ہی دونوں میں سے کسے مشکر گرا رہونا جا سہیے ؟

کیا دینے والے کوسٹ کرگرزار مذہونا جاہیے کہ لینے والے نے لیا ؟ کیائبشش کرنا اقتضا کے صرورت ہنیں ہی ؟ کیا لینا عہر ما بی کرنا ہنیں ہی ؟

ائومیری روح ، میں تیری غم زدگی کی مسکوا بهٹ کوسمجتنا ہوں ۔ خود تیری لامتنا ہی امارت اپنے مشتاق ہا بھر بھیلارہی ہو۔

تیری افراط متلاطم سمندر کے اوپر اپنی تکا ہیں دوڑا رہی ہوا ورڈھونڈ رہی ہواوراُتنظار کررہی ہو ۔لامتنا ہی افراط متیری آنھوں کے متبتم آسمان سے نظر آرہی ہو۔

اوروا قعی ای میری روح! وه کون بی جوتیرا شم دیکھے اوراس کے آلسو بہنے نہ

لگیں ؟ تیری مسکرا مے کی افراطِ شفقت سے خود فرشتے آبدیدہ ہوجاتے ہیں۔

تیری سنفقت اور افراط شففت می تو هرجو نرکهبی شاکی مهوتی هواور نه آنسو بهاتی هربیکن باایس مهه، ای میری روح، تیرا تبسّم آنسو وک کامشتاق هر اور تیرا کانپتا مؤامّنه همچکیاں لینے کا -

"کیاردنا شکاییت نهیں ہو ؟ اور کیا شکاییت الزام نہیں ہو ؟"؛ یوُں تولینے آپ سے گفتگو کرنی ہو۔اوراسی لیے تو' اسو میری روح،اینارونا رونے پڑمبتم کونرجیج دیتی ہو،

اس کوترجیج دیتی ہو کہ تیری تمام تکالیف آنسوؤں کے ذریعے بھوٹ تکلیں اپنی افراط پر اورانگور کی میل کی اس تمنا پر حواس کوخوشہ عبیں اورخوشہ عبیں کے جاتو کی ہوتی ہو۔

کیکن اگر تورونا نہیں چاہتی اوراپنی تیز رنگ عمٰ ز دگی روڈ النا نہیں چاہتی تو تجھ گا نا چاہیے، اور میری روح! د مکھ ، میں جو تجھ سے اس کی بیشیین گوئی کرتا ہوں خود مسکار لا ہوں ،

گانا پڑے گا بڑے زور شورسے بیباں تک کہ تمام سمندر خاموش ہوجائیں تاکہ دہ تیرے اشتیا ق کو کان دھرکر سنیں ،

یہاں تک کہ خاموش مشتاق سمندروں پرکشتی جلنے لگے بینی وہ سنہرا اعینجها جس کے سونے کی خاطرتمام اجھتی بری اور نا درجیزیں بھید کئے لگتی ہیں ، نیز بہمت سے جھبو کے اور بڑے جالور اور وہ تمام چیزیں جن کی ٹانگیس انتنی سُبُ اور آن بان کی ہیں کہ وہ نیلی نبغتی کی ڈنڈیوں پر میل سکیں ،

دا ہے آت سنہرے اچنجھ کی طرف بینی آزاد فرنتار کشتی اور اس کے مالک کی طرف اور ہی اور ہی اور میں ہے وہ خوشہ جین ہونے انتظار کر رام ہو۔

و توخوشہ عین ہوجو خوشہ جین ہیرے کا چا تو لیے ہوئے انتظار کر رام ہو۔

اس میری روح ، یہ تیرا بڑا گُنا م نجات دہندہ ہوجس کو منتقبل کے گیت جا کر کہیں نام دیں گے۔ اور واقعی ، تیری سائس ہیں ابھی سے تنقبل کے گیت کی خومن ہو کرہی ہو۔

ار ہی ہی ج

تواجمی سے دیکنے نگی ہواور خواب و سیجھنے نگی ہو۔ توا بھی سے تمام سلی کے گہرے اور خواب و سیجنکا رمار نے والے کنڈوں سے پانی پی کر بہا سی ہوگئ ہو۔ انہی سے تیری غم زدگی کا دار د مدارستقبل کے گیتوں کی مستریت پر ہو۔

ای میری روح اب میں تنجھ سب کچھ دے چکا مٹی کہ آخری چیز بھی اور میرے میام ماتھ تیری وجہ سے خالی ہوگئے ہیں۔ یو کہ میں نے تنجھ گانے کہا اور میری آخری چیز تھی ا

یک میں نے بھے گانے کے بیے کہا، بول توسہی، ہم دونوں میں سے اب کس کوشکر گراد ہونا چاہیے ؟ گا اس میری ژح کوشکر گراد ہونا چاہیے ؟ بہتر ہوکہ بوں کہا جانے : گا میرے آگے ،گا اس میری ژح اور کھے شکر گراد ہونے دے !

په تقلیں باتی*ں زر دشت* کی -

## ووسراسرود رقص

اجسی تفوٹر سے دنوں کا ذکرہ کہ میں نے تیری آنکھوں میں آنکھیں والی تھیں ا اس زندگانی ، اور میں نے و نکیا تھا کہ نیری اندھیری آنکھوں میں سونا چک رہا ہو بمیر دل ماریے خوشی کے ٹرک گیا۔ میں ہے تا ریک پانی پرایک سونے کے جرب کو بھٹے و مکنے دیکھا ،ایک ایسے شہرے مھولتے ہوئے و کھا ،ایک ایسے شہرے مھولتے ہوئے و تراجاتا ہا اور کھرا کھرتا جاتا تھا۔

تونے میر ۔۔۔ یا تو کی طرف جومحور نص تھے اکیب نظر ڈالی ، ایک ایسی حجو لتی ہوئی نظر جو خندال ، پرسانِ حال اور دل گداز تھی ۔

فقط دوبارہ نونے اپنے بھوٹے جھوٹے اسے اور فورًا میرے یا فوجذ نئر رفص سے جھولنے لگئے ،

میری ایر یاں کھڑی ہوگئیں۔میرے پانوکی انگلیاں کان دھرکرسننے گلیں تاکہ بیری بات بھیں۔ بیری بات بھیں۔ بیری بات بھیں۔ بیری بات بھیں۔ بیری بات بھیل نگ ماد کر تیری طرف گیا اور تو میری بھلانگ سے بھاگ کر سچھیے بہٹ گئی اور تیرے بوتے بالول کی زبان مجھے سے اتھ کھیلیا ل گئی اور تیرے بھاگتے ہوئے اور لہراتے ہوئے بالول کی زبان مجھے سے اتھ کھیلیا ل

میں تجھے اور تیرے سانبول سے پھلانگ مار کر بہت گیا۔ ننب نو کھڑمی کی کھڑی رہ گئی ، آ دھا اوھ رہ خ کیے ہوئے اور آ نکھیں اسٹ نیاق سے بھری ہوئی ، مرجی نظروں سے تو نے فیصلے ترجی را ہیں سکھائی ہیں۔ ترجی را ہوں کی وجہ سے مرجی پانو سے بیانو سے بیانو کی درسے میں نزد کیے سے تجھ سے ڈرتا ہوں میں دورسے بھے سے بیان ہوں میں دورسے بھے سے بیان کرتا ہوں ۔ تیرا دور بھاگنا تھے بھلامعلوم ہوتا ہی ۔ تیرا لاش کرنا مجھ ستا تا ہوں میں من تکلیف برداشت کرتا ہوں لیکن میں نے تیرے لیے کون سی تکلیف برداشت کو بیان کیا ہوں کیکن میں نے تیرے لیے کون سی تکلیف برداشت

تیرے لیے جس کی مسرومہری آگ لگاتی ہو، جس کی نفرت بہکاتی ہو، جس کا دور بھا گنا گئے لگاتا ہو، جس کی طعنہ زنی دل سے نگتی ہو۔ مجھ سے کس کو نفرت نہیں، ای عظیم است ان گلے لگانے والی ، لیٹنے والی ، امتحان لینے والی، اللش کرنے والی پانے دالی ، تھ کوکس سے نیست نہیں ، اس معصوم، استحان لینے والی ، الم معصوم، الے استر، بخیال کی سی آنکھوں والی گنہ گار ا

تو به کهال کینی کید جات هو، تومشریر، شوخ ؟ اور تو پهرمجه سے مجاگ ربی بو، ایوشیری وحنی اور ناسٹ کرگزار!

یں رقص کرتا ہوا تیرے ہجھے بچھے رنگا ہوا ہوں۔ میں تیرے موہوم نفشش پا کے قدم بقدم حل رہا ہوں۔ تو کہاں ہو؟ مجھے ہاتھ دیے! یا محض ایک اُنگلی!

یہاں غاربیں اور جھاڑیاں بہم راستا تھول جائیں گے بھیر! کُک جا! کیا تو اُتذوں اور جمیکا دڑوں کوسَن سَن اُڑھتے ہوئے نہیں دیجیتی ؟

رون اور چی درون و ک می اوست بیانیازی کرتی ہو؟ ہم کہاں ہیں ؟ یہ موفکنا ای الله اِ ای حمیکا دار او مجھ سے چالیازی کرتی ہو؟ ہم کہاں ہیں ؟ یہ موفکنا

اور حلّا نا تونے کتوں ہے۔ اور حلّا نا تونے کتوں ہے۔ تندید میں میں شیخہ سٹرین کے این اس سرمیار کرنے ہوائی تہ تہ ک

توسفبدسفید تھیں گے جھوٹے داننوں کے ساتھ بیارسے میرا مُنہ چڑا تی ہوتیری شوخ اٹھیں گھزیگر والے ایال میں سے میرے اور پرلیک کر دوڑتی ہیں -

یہ لکڑا بوں اور پیتروں کے اوپر والا ناج ہو۔ میں ایک شکا رہی ہوں - تومیرا کتّا بنا چاہتی ہی یا بُزِکوہی ؟

آب میرے پاس ا اور جدا ، ای مشریر کو دینے والی -اب اور چل! اور آگے جل! اللہ اللہ کو وکریں نحود گرمڑا!

، وکید مجھے برجا ہوا، اسی بیباک، اور متنیں کرتا ہؤا! میں تیرے ساتھ بخوشی زیادہ پیارے راسلوں برحلینا جا ہتا ہوں ،

بیت کے داستوں پر ، خاموش رنگ برنگ جھاڑیوں میں سے ہوکر، یا وہاں سندر کے کنا رہے کنا رہے ۔ وہاں سنہری مچلیاں تیرتی اور ناچی ہیں -تواب تھک گئی ہو ؟ وہ سامنے بھیڑیں اور شفقیں ہیں ۔ جب چرواہ بانسری بجاريه وراس وقت سوناكيا بملامعلوم موتاري!

توبے صدیخک گئی ہم ؟ میں تھے گو دمیں اٹھا کرنے جاؤں گا۔ابنی بانہیں ڈھیل کر! اوراگر تھے پیاس لگی تومیرے پاس اس کے لیے ایک چیز ہو لیکن تیرا مُنہ اسے نہیں چیے گا۔

ارے بیملعون بھر تبلا سبک روسانپ اور دیکئے والی چرٹیل اِتو کدھ حلہری ؟ گرمجھے اپنے منہ پر تیرے ہائھ کے دوداغ اورلال دھیتے محسوس ہوتے ہیں -

یں دافعی نیزا بھیڑ عال چروا لا بننے سے تنگ آگیا ہوں ۔ای چڑیں ،اب بک میں نیرے آگے گیت گا باکرتا تھا ۔اب تومیرے آگے شورمچا ا

میری چا بک کی تال پرتجھے نا چنا اور شور میا نا ہو گا اکہیں میں چا بک بھول تو ہیں آیا ؟ نہیں "

#### ( P)

تب زندگانی نے مجھے یہ جواب دیا اور جواب دیتے وقت اپنے تنفی ننفے کان بند کر ساہے :

"ای زرد شست، براه مهر بانی اپنی چابک کولیل چَٹ چَٹ نه چلا! بخچه تو معلوم بوکه شورسے خیالات مرحابتے ہیں ۔ اور ابھی ابھی میرے و ماغ میں کیسے کیسے نازک خیالات ارہے کتے!

ہم دولوں نہ بکو کا رہیں نہ بد کا ریہیں اپنا جزیرہ اورسبزہ زار نبیک و بد کے پار ملا ہی، ہم دواکمیلوں کو۔ اس لیے ہمیں باہم مل عیل کررہنا حیا ہے!

ادر دل سے ہم ایک دوسرے کو چاہتے تھی نہیں ۔اگر با ہم دلی مبت نہ ہولو کیا نفرت ہونی چاہیے ؟

ادر تجھے معلوم ہو کہ مجھے تجھ سے اُنس ہوا ور تعض مرتبہ بے حداً نس ۔ اوراس

کی وج یہ سی کہ بیں تیری وانشمندی بررشک کھاتا ہوں۔ آه، یہ پاگل بورصی وبوانی وانشمندی !

اگر کبھی تیری دانشمندی مجھ سے حاپتی بنے تو، آ ہ ، میری مجسط بھی فوڑا جاتی بنے گی "

اس پرزندگانی متفکر ہوکراپنے بیجیے اور اپنے آس پاس و کھنے لگی اوراس نے آہتہ سے کہا: ''زروسٹ ، تومیرے سائھ کانی وفا داری نہیں کرتا جتن تو باتیں بناتا ہو اتنا تیرا بیار ایک زمانے سے میرے ساتھ نہیں رہا۔ ہیں جانتی ہوں کہ تو اس سوی میں ہو کہ مجھے جلد ھیوڑ دے ۔

ایک مُبرِا نابے حدوزن بُم بُم کرنے والا نا توس ہو۔اس کی آ واز را سے کو تیرے غا رتک پنجین ہو۔

جب یہ نا نوس آ دھی رات کا گھنٹا بجائے توایک اور ہارہ کے درمیا ن نواں بات کا خیال کر ابو '

اس بات کا، ای زرد شنت میں اسے جانتی ہوں ، کہ تو مجھے جلد مھیو السنے دالا ہو؟ و

میں نے بیں وکیٹیں کرتے ہوئے جواب دیا : سمال ، سیکن تو بھی توجانتی ہو ؟ اور میں نے اس کے کان میں کہا ، اس کی مجھری ہوئی زر دامن بالوں کی لٹوں کے درمیان :

" کیا ، ای زردمشت توجانتا ہو ۶۔ یہ کوئی نہیں جانتا "

اور سم ایک دوسرے کو دیکھنے اور اپنی نظری سرسنبرح پاگا ہ پر دوڑانے لگے جس کے اور بہی ابھی ٹھنڈی شام دوڑ کر آئ متی ۔ اور سم باہم رونے لگے اس مقت میری زندگا نی نجے آئی عزیز معلوم ہوئی حتنی عزیز میری ساری دانشمندی کھی

نەمەلوم ہوئى تقى -يەتقىي إتىپ زرگوشىت كى -

ارے انسال! زرا ہوجا خبردار!

دو! یہ آوھی رات کی ٹن کیا ہو گفتار ؟

مين!

"میں مح خواب محو خواب مبوں میں"

چار! " میں گہری نمیندے ہوتا ہوں بیدار"

پانخ ! "ہے کہتے میں دنیا ہو وہ گہری''

چھو! "ہنیں کچہ اس کے آگے دن کا ہوقعر"

"بهت گهرا بر دیجو درواس کا"

أكلم!

'' خوشیٰ ہواس کے در د دِل سے زیا دہ''

نو!

" يهكبنا درد كابى: دۇر سوما!"

دس!

''بقا ہی پرسسرت کی تمنّا '' گیارہ!

" بقائهی وه نه هد جوختم اصلا"

100

المعادية

ریاجی ہل اور آمین کا راگ )

(1)

اگریں بیشین گو ہوں اوراس میشین گوئی سے پُر جو ا**ؤ**ٹیجے جوتے پر مبیٹیہ کر دو سمندروں کے درمیان گرد*ش کر*تی ہی<sup>،</sup>

مثل بھاری با دل کے ماضی اور تنقبل کے درمیان گردیش کرتی ہی مبس زدہ پست زمینوں کی وشمن ہی اوران تمام چیزوں کی جو درماند ہ ہیں اور جونہ زندہ رہ سکتی ہیں نہ مرسکتی ہیں ،

یا ریک سینے میں بجلی کی طرح کو ندنے اور نجات وہ روشنی کی شعاع بہنجانے کے لیے آماوہ ، ان مجلیوں سے حاملہ جو ہاں کہتی اور ہاں ہنستی ہیں ، بیغی پیشین گو مجلی کی شعاعوں سے -

کیا مبارک ہی وہ جو اس طرح حاملہ ہو! اور واقعی جس کو ایک بارست قبل کی روست کی میں لیا رہا در کی طرح دامن کو ہیں لیا رہا روست کے میں لیا رہا جا ہے !

ارے ، مجے اُس وقت کیوں کرم بنگی کا آزرؤمندنہ ہونا چاہیے اور شادی کی

اللوسيول كى الكوسى كا ، يعنى تناسخ كے طلف كا ؟

ابھی نک مجھے وہ عورت نہیں مل حس سے مجھے اولا دکی خواہش ہو۔ ہاں اگر ہو تو

وه بيعورت ، وجن سے مجھ مجت ابى :

کیوں کہ مجھے بخوسے ، ایمنیگی ، محبّت ہی ۔

( p)

اگرمیرے غضے نے کہی قبروں کو توڑا ہی اور حد بند دیں کو اُسکے میٹیا دیا ہی اور برانی جدولوں کے ٹکڑے ٹکرٹے نے ٹکرٹے نے ھالو غاروں میں اُٹ کا شیم ہیں ،

اگرکہی میری حقارت نے گندے الفاظ بھینگے ہیں اور میں نے صلبی مکولوں کے لیے جواڑو اور ٹیرانے بدبو دار قبرول کے تہ خانوں کے لیے با وصر کا کام کیا ہوئ اگر میں اس حگر خوش خوش میٹھا ہوں جہاں پرانے خداؤں کا مدفن ہو، دنیا کے برانے حشلانے والوں کی یا دگار کے باس مبٹے کر دنیا کو دعاتے خیر دیتا ہوا اور دنیا کو یارکرنا ہؤا،

کیوں کد گرجوں اورخدائی قبروں سے مجھے اس وقت الفت ہوتی ہوجب اسمان کی پاک نظری ان کی ٹوٹی ہوئی جھتوں میں سے ہوگرگزرتی ہیں ، مجھے گھاس اورگل لالہ کی طرح سف کے مناکلیسا وُل پر مجھنا ہوت مرغوب ہو،

ارے مجھے اس وقت کیوں کرمہ نیگی کا آرز ومندند ہونا جا ہے اور شادی کی آئر کھیوں کی اسلامی کی کھیوں کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی کا اسلامی کی کھیوں کی اسلامی کی اسلامی کی اسلامی کی کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کی اسلامی کی کھیوں کی اسلامی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کے کھیوں کی کھیوں کھیوں کی کھیوں کی کھیوں کھیوں کی کھیوں کھیوں کی کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کھیوں کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کھیوں کھیوں کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کے کھیوں کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کھیوں کھیوں کے کھیوں کھیوں کے کھیوں کھیوں کے کھیوں

ابھی کے بچھے وہ عورت نہیں ملی جس سے مجھے اولاد کی خواہش ہو۔ ہاں اگر ہو تو وہ یہ عورت ہوجس سے مجھے محبت ہو ؛ کیوں کہ مجھے تجھ سے ، انجہائیگی محبت ہو-کیوں کہ شجھے تجھ سے ، اسی ہمنٹیگی ، مجتت ہو- اگرمیرے پاس کبھی فراسی بھی خلق کرنے والی سانس، یا وہ آسمانی ضرورت آئی ہو اتفاقات کو بھی اس بات پرمجبور کر دیتی ہی کہ وہ ستاروں کا ناجی ناہیے، اگریس کبھی خلق کرنے والی بجلی کی وہ مہنسی ہنسا ہوں جس کے بعیم ل کی کوکل گرجتی ہوئی گرفر ماں برداری کے سابقہ آئی ہو۔

اگر میں کہی خدائی میز یعنی زمین برخداؤں کے ساتھ بانسے کھیلا ہوں بیاں کک کر زمین سلنے لگی ہوا درآگ کے در با آبل برسے ہول ،

کیوں کہ زمین خدائی میز ہی ، اور میں تعلیق کے نیے الفاظ اور خدائی پانسوں سے رزر کا ہوں ؟۔

ارے ، مجھے اس و تت کیوں کرمہشگی کا آرز ومند نہ ہونا چاہیے اور شادی کی انگو تشیوں کی انگو تھی کا، بعنی تناسخ کے جلفے کا ؟

ابھی تک مجھے وہ عورت نہیں ہلی جس سے بچھے اولا دکی خواہش ہو یل اگراؤ نووہ یہ عورت ہوجس سے مجھے مبتت ہی کیوں کہ مجھے تجھ سے ، ای بمیشکی ، مجتت ہی۔ کیوں کہ مجھے تجھ سے ، ای ہمیشکی ، مجتت ہیں۔

(4)

آگر کہمی میں نے می بھرکر اس جھاگ دار تیز اور مخلوط مشراب میں سے پیا ہوجس میں تمام چیز میں بدرجہ احسن مخلوط ہیں ،

اُرکبھی میرے ہاتھوں نے دور ترین کو نز دیک ترین میں انڈیلا ہو اور آگ کو روح میں اورمسترت کو رنج والم میں اور بہترین کو نیک ترین میں،

اگرییں خوداس نجات بخش کمک کا ایک ورّه ہوں جوتما م چیزوں کو کا ایخلوط میں خوب مخلوط ہونے دیتا ہو ،

كيول كه ايب ايها منك بي جونيك كوبدك سائمة ببويست كرتا بي - اور مدترين

بھی سالا ملانے کاستی ہواورا خری جھاگ اُٹھانے کا ،

ارہے، بچھے اس وقت کیوں کر بہنشگی کا آرز ومند نہ ہونا چاہیے اور شا دی کی انگوشیوں کی انگو بھی کا ، بین تناخ کے جلقے کا ؟

ابھی تک مجھے وہ حورت ہنیں ملی جس سے مجھے اولا دکی خواہش ہو۔ ہل اگر ہو تووہ یہ عورت ہوجس سے مجھے محبّت ہی کیول کہ مجھے تجھ سے ، استہ شگی ، محبّت ہی ۔ کیول کہ مجھے تجھ سے ، اسی ہمیشگی ، مجتبت ہی ۔

#### (4)

اگر میص مندر اورسمندر کے سراندا زے الفت ہو، اورسب سے زیادہ الفت اس وقت جب کہ وہ خضب ناک ہوکر میری مخالفت کرے،

اگرکهی عجدمین وه مسرت طلب موجو با د با نون کونا دریا فت شده کی طرف

لے جاتی ہو اگر میری مستریت ہیں مستریت جہاز ران پاتی جائے ،

اگر کبھی میری شا دمانی نے پکا را ہو: "ساحل غاتب ہوگیا ، اب آخ<u>ری کرای</u> کی میرے الخف سے عیوٹ گئی ،

ناپیداکنا رمیرے اروگر دطوفان بپاکر دیا ہی، مجھے سببت فاصلے پرمکا ن وزمان چک رہے ہیں۔ اچھا! شاباش! ای دل کہند!"

ارے، مجھے اس وقت کیوں کرمہشگی کا آرزومندنہ ہونا چاہیے اورشا دی کی انگوٹشیوں کی انگوٹشی کا ، یعنی تنا نخ کے علقے کا ؟

ابھی تک مجھے وہ عورت بنہیں ہل جس سے مجھے اولاد کی نتواہش ہو۔ ہاں اگر ہ تووہ میں عورت ہوجس سے مجھے نبتت ہو :کیوں مجھے تجھے سے ، اسی بیشگی ، مجتت ہی -کیوں کہ مجھے تجھے سے ، اسی ہمیشگی ، مجتت ہی - (4)

اگرمیری نیکی ایک ناچنے والے کی نیکی ہوا وراگر اکٹر دونوں پاٹو کے ساتھ بیں سونے اور زمروکی بنا دمانی میں کو دیڑا ہوں،

اگرمیری بری ایک مبننے والی بدی ہوجس کا وطن گلاب کی بیلوں اورسوس کی جھاڑ لوں میں ہو،

کیوں کہ مہنسی میں ساری بدیاں کیجاجتع ہوجاتی ہیں،لیکن وہ حوداپنی مبار کی کی وجرسے پاک اور نجات یافتہ ہو جاتی ہی،

اوراگر **یہی میری ا**بتدا اورانتہا ہو کہ ہروزن بلکا اور ہرحیز رقاص اور ہرو*ن* پرندہ ہوجائے ، اور واقعی میہی میری ابتدا وانتہا ہو!

ارے امیجے اس وقت کیوں کر مہیشگی کا آرز دمند نہ ہونا جاہیے اور شادی کی انگو علیوں کی انگو علی کا بعنی تناسخ کے حلفے کا ؟

البی کک مجھے وہ عورت نہیں ملی جس سے مجھے اولا دکی خوامش ہو۔ ہاں اگر ہی تو دہ یہ عورت ہوجس سے مجھے مجتت ہی ؛ کیول کہ مجھے تجھ سے ،ای بیشیگی ، مبتت ہی ۔ کیول کہ مجھے تجھ سے ، ای سمینے گی ، مبت ہی ۔

(6)

اگرمیں نے کہی فاموش آسان اپنے اور پر نانے ہول اور لینے ہی بال دیرسے اپنے آسان پراڑ کر پہنچا ہوں ،

اگر میں بازی گفناں روشنی کے گہرے بُعد میں تنیرا ہوں اور میری آزا دی کی پرواز کُن دانشمندی میرے باس آئی ہو ،

گریر وازگن دانشندی کا پر مقولین: "وکیمه، اوپرا ورینچ بے معنی الفاظیں! -اپنے آپ کو اِدھراُ دھراور با ہراور تیکھ پھینک، ای کم وزن، گا! زیادہ مت بول! کیا تمام الفاظ گراں وزنوں کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں ؟ کیا تمام الفاظ کم وزنوں سے جو ط نہیں بولنے ؟ گا! زیادہ مت بول!"

ارے ، مجھے اس وقت کیول کر مہشگی کا آرزومند ند ہونا چاہیے اورست دی کی آگر کھیول کی انگو تھی کا ، یعنی تناسخ کے حلقے کا ؟

ابھی تک مجھے وہ عورت نہیں لی جس سے مجھے اولا دکی خواہش ہو۔ ہاں اگر ہی لاوہ یہ عورت ہوجس سے مجھے محبت ہی :کیوں کہ مجھے تجھ سے ، اس بمثیگی مجتب ہی۔ کیوں کہ مجھے تجھ سے ، اس بمبیث گی ، مجتب ہی۔

\_\_\_\_\_e\_\_\_\_

# بقول زردشت چوتفا اورآخری دفتر

آه ، ہمدر دوں سے بڑھکر دنیا ہیں اور کہاں حاقیق سرز د ہوئیں ؟ اور ہمدردوں کی حاقیوں سے زیا وہ ڈنیا میں کس چیزنے در دہیداکیے ؟

ررر پیدسی :

نف بر مجتن کرنے والوں پراگران کے
پاس بمدر دی سے بڑھکرا در کوئی رفعت نہیں!

شیطان نے ایک بار مجمسے یہ کہا تھا:
"فُدا کے لیے بھی ایک دوزخ ہو اور دہ اس
کی مجتن ہو بنی نوع انسان کے لیے "
ادرا بھی کل کی بات ہو کہ اس سے مجمد
سے کہا تھا:" خدا مرکھیا - اور اس کے مرنے
کی وجہ انسانوں کے ساتھ بمدردی ہو"

فقول نرر دُشت دفتر دوم

## شهدكي قرباني

ادر پھر زر فوشت کی دؤر پر جہنے اور سال گزرتے گئے اور اسے اس کی کھے خبر نہ ہوتی لیکن اس کے بال سفید ہو گئے ۔ایک روز حبب کہ وہ ابنے غار کے سامنے ایک چان پر پیلها براتها اور دیگ یا بیا بنگایس دؤر دؤر دورا را عقا ، مگرویا نوسمندر می سندر دکھائی دیٹا ہوا وراس کے آگے تیج در بھے فعر، اس وقت اس کے جانو ر متفكّر ہوكر امس كے آس ماس بھرنے لگے اور بالآخراس كے ساہنے آكر كھوٹ ہوگئے۔ الفول نے کہا: " ای زردشت اونٹا پداین خوش وقتی کو ڈھونڈر ہا ہی ؟ اس نے جواب دیا: "خوش وقتی میں کہا دھرا ہو امیں نے تدت ہوئی کہ خوش وقتی سے كناره كرايا - يس اپنے كام كے أو هيط بن ميں ہوں " جا اوروں نے دو باره كہا: "ای زروشت ، یہ تو الیسٹینس کی سی باتیں ہیں جس کے پاس ایھتی چیزوں کی افراط ہو، کیا توخوش وقتی کی رنیلگو ل جمیل میں برا ہوا نہیں ہی ؟" زر دست نے مسکراکر جواب دیا: " الامسخرو، تم نے کیسی البھی سنبیری ہو! لیکن تم بریمی جانتے ہوکہ میری نوش وفتی مشکل ہم ا ورسیال **مورج آب ک**ی سی نہیں۔ وہ مجھ پر لوجس ہور ہی ہم اور میرے پاس سے مٹنے کا نا مہبیں لیتی اور شل بھلے ہوئے کو لتارکے ہوت تب اس کے حالور دوبارہ متفکر ہوکراس کے گرد گھو<u>ٹ لگ</u>ے اور پیراس کے <del>سا</del>ننے ، أكر كمرتب موكّع اوركبني للّع : "اي زر دُشت ، اجِمّا تويه وجب كه توزياده پيلا اور ناده کالا پڑگیا ہی۔ اگرچہ تیرے بالوں کوسفیدا درسن کی طرح ہونے کا دعویٰ ہی جو پھے ترسی، توابنی مصیبت میں پھینسا ہؤا ہی!" زر دسنت نے مہنس کرحواب دیا: "آخر تم کم کیا رہے ہو، ای میرے جا اورو! واقعی مصیبت کا ذکر کرکے میں نے کفران نعمت کی -میراحال ان میوون کا ساہرجو بیب گئے ہوں ۔اس کی وج وہ شہد ہوجو

رگوں میں ہوا ورجس کی وجہ سے میرا نون بھی زیادہ گا ڈھھا ہوگیا ہوا ورمیری روح بھی

زیادہ خاموش " جانوراس کی طرف بڑھ اور کہنے لگے :" بات بھی بہی ہوائورو آب

لیکن کیا آج کسی او بنے بہاڑ پرچڑھنے کو تیرا دل نہیں چا ہتا ؟ ہوا صاف ہواور دنیا

آج ہرروز سے زیا وہ دکھائی دیتی ہو " اس نے جواب دیا :" کی ہمیرے جانورو،

تم نے لگتی ہوئی صلاح وی اور میرے دل کی بات کھی ۔ میں آج ایک او نے پہاڑ پر
چڑھ منا چا ہتا ہوں کیکن اس کا انتظام کروکہ دلی میرے لیے شہد مہیا ہو، زرد

سفیدا چھا اور برف کی طرح تا زہ چھتے کا سنہرا شہد کیوں کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے
کہ میں وہاں شہد کی قربابی کروں گا "

کین جب زر و کشت بلندی پر پنجا تواس نے اپنے جانوروں کوجواس کے ہمراہ آئے سفتے گھر واپس کر ویا ۔اوراس کومعلوم ہُواکداب میں اکیلا ہوں ۔ تب وہ دل کھول کر مہنسا اور اپنے گر دو بیش نظر ڈالی اور ایوں کہنے لگا:

یومض میری تقریر کی جالبازی تھی کہ میں نے تُحربا بنیوں اور بالحصوص شہد کی قربانیوں کا ذکرکیا اور واقعی ایک کارآ مدبے وقونی ایہاں مبندی پر میں زیادہ آزا دسی کے ساتھ گفتگو کرسکتا ہوں برنسیت گوشہ نشینوں کے غاروں اور گوسشہ نشینوں کے گھر ملوجا نوروں کے سامنے کے ۔

کس چیز کی قربان کرنی! جوچیز مجھے عطا ہوئی ہوییں اس کااسراف کڑا ہوں میں سرزار ہائھ کے ساتھ اسراف کرنے والا۔ اس کا نام میں قربابی کیوں کر رکھ سکتا ہوں!

ا درمیرا شہد کی خواہش رکھنا ہے معنے رکھتا تھا کہ میں چارے اور مبیقے دس دار اورئس دارچپزوں کا خواہش مند تھاجس سے غزانے والے دیجیوں اور عجیب وغرمیب ترش رؤ اور ڈراونے پرندوں کی رال ٹیکنے لگتی ہو' خوا شمند تھا بہترین جارے کا جن کی ٹنکار بوں اور ماہی گیروں کو صفر ورت پڑتی ہو۔کیوں کہ حبب ساری و منیاحیوا ناست کے تاریک حکل کی طرح ہوا وروششی جا اور وں کے لیے بمنر لڈ کلستان تو وہ مجھے اور بھی زیا وہ ہمتر بے تھا ہ کے متول سمندر کی طرح معلوم ہوتی ہی ،

اس سمندر کی طرح جو رنگ برنگ مجھلیوں اور کیکر وں سے پُر ہو اور خداؤں کا بھی بیر ہو اور خداؤں کا بھی بیجی چاہیے کے اس کے ماہی گیراور وام انداز بنیں۔ ونیا میں اس قدر تھید لے اور بڑے عاشب المخلو قات یائے جاتے ہیں!)

بالخصوص النیا نی محرنیا ، انسا نی سمندر میں ۔ اسی میں نیس اپنی سنهری منبی هینپکیتا ہوں اور کہتا ہوں ؛ گھل جا ، ای تعرابنسانی !

کھل جا اور میری طرف اپنی مجھ کیاں اور حمیکدار کیکو اسے پیدیک ایس اسپنے بہترین چا درمیری طرف اپنی مجھ کیاں اور حمیکدار کیکو اسے بہترین چا درسے کے ساتھ آج نہا ہے جیب وغریب النانی مجھ لیوں کو کو مشرق نصف میں جو دائیں خوش وقتی کو دؤر درا زھی ہوں میں مجھ بیکوں گا جومشرق نصف النہار اور مغرب کے درمیان واقع ہیں کہ آیا بہت سی النانی مجھ لیاں میں میں خوش وقتی کو کھینچی اور ترابی ہیں کہ نہیں ،

یہاں تک کہ وہ نؤک دار بوسٹ میدہ کانٹوں پر منہ مارکرمیری بلندی پرآنے کے لیے مجبور موجائیں ہمرکی تھاہ کی رنگ برنگ ترین مجھلیاں تمام النانی مجھلیوں کے ماہی گیروں ہیں سے بدترین شخص کے پاس -

یمی میرا دل حابتا ہو اورابتدا سے چاہتا ہی کھینیتا ہؤا، ابنی طرف کھینیتا ہؤا، ابنی طرف کھینیتا ہؤا، افر کی طرف کھینیتا ہؤا، افر کی طرف کھینیتا ہؤا، تربیت دیتا ہؤا، ایک کھینینے والا، تربیت دیتا والا اورات دجس نے ایک بار اپنے آپ سے کہا تھا اور عبت نہیں کہا تھا، "ہوجا وہ جو تو ہی ! "

ہذااگراب لوگ جاہیں تومیرے پاس ملندی برآئیں اکیوں کہ میں ہوزاس نشانی کا انتظار کررہا ہوں جومیرے وقت نزول کی ہی۔ابھی میں خود اُتر کرینیچ انسا نوں کے پاس نہیں جاتا جیسا کہ مجھے ایک روز کرنا پڑے گا۔

اسی کا میں بہاں انتظار کرر ہا ہوں ، چالبا دی کے ساتھ اور مقارت کے ساتھ، او پنج بہاڑوں بر-میں بے صبر ہوں نہ باصبر ملکہ وہ جوصبر کرنا تھول گیا ہو،کیوں کہ اس کواب زیادہ "برداشت نہیں "

میرے مقدّرنے مجھے ڈِسیل دے رکھی ہو۔ شاید دہ مجھے بعدل کیا ہو؟ یا وہ ایک بیٹری پٹان کے بیچھے ساتے میں مبھا ہوا کھیاں مارر ملا ہو؟

اور دافعی میں اس وجہ سے اس سے خوش ہوں ، لینے دائمی مقدّر سے ، کہ وہ میر سے ساتھ جلدی ہنیں مجاتا اور مذمجھ کومجبور کرتا ہے لکہ اس نے مجھے تنسخر اور برائیاں کرنے کے لیے وقت دے رکھا ہی ، اس طرح سے کہ میں آرج مجھِلیاں بکڑنے کے لیے ایک او نیچے بہاڑ رپرحڑ ھا ہوں -

کیا کوئی ایدانشخص ہوجن نے اونے پہاڑدں برٹھپلیاں کپڑی ہوں ؟ اوراگر چوکچھ میں پہاں چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں ایک حاقت ہوتا ،ہم بیہ ہتر ہی اس بات سے کہ وہاں نیچے انتظار کرتے کرتے قابل تعظیم ہو جاؤں اور ہرا اور پیلا پڑھاؤں ،

انتظار کی وجه سے ایک دی رتبهٔ عصته اگلنے والا ہوجا وَ ں اورایک متبرک شور مجانے والی بہاڑی آندھی اورایک ایسا بے صبر حووا دیوں میں چلاتا بھرتا ہی "سنومیری ، درنہ میں تنفیس خدائی چا بک سے تنفیک کروں گا!"

یہ بات نہیں ہو کہ میں ایسے عضے والوں سے نا راض ہوں مجھے بنی دلانے کے لیے وہ ایسے خاصے ہیں ایسے صبری توضرور کا مہیں لاتے ہیں ، یہ مراسے شور مجھانے والے ڈھول جو ماتو آج بولیں کے ورنہ کھی نہیں -

گریس اور میرا مقدّر : ہم آئ کو خاطب کرکے باتیں نہیں کرنے اور نہ کہی نہیں کو خاطب کرکے باتیں نہیں کرنے باتیں کرتے ہیں ۔ بولنے کے لیے ہم صبر رکھتے ہیں اور وقت اور وقت اور وقت سے بھی زیادہ کچھا ور ۔ کیوں کہ ایک نہ ایک دن وہ آکر رہے گا اور آگر صف چلتا نہ ہوگا ۔ وہ کون ہی جو ایک نہ ایک دن آکر رہے گا اور آگر صف چلتا نہ ہوگا ؟ ہما دی بڑی ہزار لینی ہما رہی بٹری بعید حکومت انسانی ، مزار سالہ حکومت زر وشت ۔ بڑی ہزار لینی ہما رہی "کتنی دؤر ہی ہوئے اس سے کیا مطلب الیکن اس وجہ سے اس کے بینین ہونے میں کوئی کی نہیں آئی ۔ میں اس حگر پر دونوں قدم جائے مضبوطی اس سے کھڑا ہوں ،

ایک وائمی حکہ پر ، سخت اور کہ بنہ پھر بر ، ان بلند ترین اور سخت ترین کہبنہ پہاڑول پر بن کہ جنہ پہاڑول پر بن کے بادل ایک دوسرے سے حدا ہوتے ہیں ، پوتھتی ہوئی کہ کہاں ؟ اور کہاں سے ؟ اور کہاں کو؟ مہنس ، اس جگہ ہنس ، ای میری روشن اور تسندر ست بدی ! او پنج پہاڑول پر سے اپنی حقارت کی تکینی ہوئی ہنس فیج کھینک ! اپنی چک کا حیال دکھا کر حوصوت بدی کا حیال دکھا کر حوصوت النانی مجھیلیوں کو کھا اس !

ا در حوکچه تمام سمندرول میں میری ملکیت ہوا در تمام حیزوں میں میری زندگا نی کاعرض: بیمیرے لیے بچائن کر تکال لا ' میرے باس اوپرکے آ!- آس کامجھانتظار ہو ، مجھ بدترین ما ہی گیر کو-

باہر بھل ، باہر مکل ، ای میرے کانے ! اندرجا ، ینچ جا ، ای میری نوشوقت کے چارے ! ٹیکا اپنی شیری ترین سٹمنم ، ای میرے دل کے شہد ! کاٹ کھا ، ای میرے کانٹے ، ہرسیا ہ مصیب کے سپیٹ میں !

باسرنکل ، با سرنکل ، ای میری آنکه اِ میرے آس پاس کننے کے سمندر ہیں! اور

کیے کیسے طلوع ہونے والے النانی متنقبل!اورمیرسے اویر :کیبی لیے بادل کی تیب !

### واويلا

دومسرے روز زرد شت پر فارکے سامنے اپنی چان برآ بیٹھا اوراس کے جا فوراس گر دونواح میں اورزیا دہ خوراک لینے کے لیے گشت لگانے لگے ،اور اؤرز یا دہ مثمدکے لیے ہی ۔ کیوں کہ زر وشت نے پہلاشہدفضول خرمی کرے باکا ختم کردیا تھا۔جب وہ اس مگیراس طرح بیٹیا ہؤا تھا اورا س کے استریس ایک اکر پی متی جس سے وہ اپنے قد کے سانے کا خاکہ زمین پر کینے رہا اور منفکر نظراً تا کھا لیکن اس کا یہ تفکر اپنے اویریا اپنے سانے کے اوپر سرگرد نہ تھا۔اس وقت وہ یک بیک خوف ز دہ ہوگیا اور سہم گیا۔ کیوں کداس نے اپنے سائے کے قربیب ایک ادر سابھ و کھیا ۔ اور جوں ہی اس نئے فورًا پھر کر د مکھا اور کھڑا ہوگیا تو کیا و بھینا ہو کہ وہی بٹین کو ا من کے مامنے کھڑا ہو، وہی جس کواس نے ایک باراینے دسترخوان پر کھانا کھلایا اوریا بی ملا ما عنا ، طرسی بحان کا میشین گوجس کی یتعلیم هنی : " تمام حیزیب نکیسال میں -سسب کچه ْ بےسود ہو۔ ونیا ہے معنی ہو علم گلا گھونٹ ونیا ہو یو کین اس اثنا ہیں اس کاچېره متغیرېوگیا تفا ـ اورحب زرد شف نے اس کی آنکھوں کی طرن نظر ڈالی تو اس کا دل دوبارہ دہل گیا، اس کے جبرے پر ٹری پیٹین گوئیوں اور خاکستری زمگ كى كبليول كا اتنا اثر نفا!

پیشین گو تا ژگیا که اس وقت زر دست کے قلب پرکیا کچھ گزر دہی ہم اور اپنے نامقے سے اینا چہرہ اپڑنجھنے لگا گویا کہ وہ اس افرکو زائل کر دینا جا ہتا تھا زررت مجی اس کی نقل کرنے لگا۔ا دراس طرے سے جب دونوں چیپ جیا پ سنبعل گئے اوران میں قوتت آگئی توا تفول نے مصافحہ کیاجی کے معنے میں تھے کہ وہ ہاہم تعارف کرانا جا ہتے ہیں -

زرُوشت نے کہا: ' مرحبا، ای کانِ عظیم کے پیٹین گو! تیرا ایک مرتبہ کامیرا بم نوالہ اور مہان ہونا بے سود نابت نہ ہوگا ، آج بھی میرسے سائف کھا اور بی اوراس باست کو معاف کرناکه ایک خومنسنو د بو ژها آ دی تیرے سائقه دسترخوان پرمیٹیا ہی ایسپنیین گو نے اینا سربلایا اور کہا : 'ایک توشنو د بوڑھا اُ دمی ؟ تو کیر ہی کیوں نہوا در کیے ہی کہو<sup>ں</sup> نه بوناچا بهنا جو، ای زرگه دشت، تو مذت نک پیهاں بلندی پرزندگی بسرکر چیای نیشوری لدت نے بعد تیرا جرافتی پر نہ کھیرے گا " زردشت نے بنس کر بو تھیا : "كيا بيس نحظی پر تھیرا ہؤا ہوں ؟ یا بیٹین گوئے جواب دیا : تبرے پہاڑ کے اس پاسس موجين حرهتی جلی آرمی بین ابرسی تکلیف اور مصببت کی موجین عنقرسبب وه ترے بجرے کوبھی اٹھا کرنچھ بہالے جائیں گی "اس پرزر دشت حیب بیات بعب كرنے لگا - مُربیثین گونے سلسلم كالام عارى ركھتے ہوئے كہا :"كيا يَعْجَمُ البَّني يُلِ كِيِد سائى نهيں ديتا ؟ كيانشيب كى طرف سے شور وغل نہيں اُ عثر را اُ ہر ؟ يو كيكن زردشت پر بھی خاموش رہا اور کان لگا کرسننے لگا۔ تب اس نے ایک ہہست طولى شورساص كونشبب ابك ووسرك سي كيني تني اور اكرينيات سكت -كيوں كەنتىببوں ميں سے كوئى اس شور كو اپنے پاس ركھنا نہيں جا ہتا تھا ۔ اس قدر بحبيا بك مقاوه شور!

بالآخ زردد شت نے کہا:" ای خبر بدلانے والے، یہ ایک صدائے وا و بلا ہواں اس ان کہا:" ای خبر بدلانے وا و بلا ہواں کی اواز۔ خالبًا وہ کسی کالے پائی سے آرہی ہو۔ تسکین انسان کی مصیبت کی مجھے پر واکیا استجھ معلوم ہو کہ میری آخری گھڑی کا کیا نام ہوسے میں اب کک محفوظ تھا ؟ "

پیشین گفنے اپنے دونوں ہائھ اُٹھا کر محرے ہوئے دل سے جواب دیا جہرردی!
ای زرعی شت، میں اس لیے آیا ہوں کہ شخصے میسلا کر تیرے آخری گناہ پر آمادہ کروں یا
اور ابھی یہ الفاظ ختم ند ہونے پائے سے کہ وہ چلانے کی آواز دوبارہ اٹھی۔
اور پہلے سے زیادہ دیر تک رہی اور زیادہ وہ شخصے تاک متی ۔ نیزید کہ وہ اب زیادہ نزدیک معلوم ہوتی منتی میشین گونے آ واز بلند کہا ،" کیا توسنتا ہی ج کیا تو اور کامفصد تو ہی، وہ شخصے بلار ہی ہی ۔ چل ، چل، چل، وقت سر رہے ہنجا ہی ا

ر بربر بربی بر در دوست پر بیتان ہوکرا ور گھبراکر حیب ہوگیا۔ بالآخراس نے اس شخص کی طرح جو پس و پیش کر رہا ہو لوجھا: '' اور وہ ہوکون جو وہاں مجھے مبلا رہا ہو؟'' پیشین گونے تیز ہوکر جواب دیا: '' تو تو اسے جا نتا ہی۔ تو اپنے آپ کوکیوں جھپانا ہو؟ بیرانسان برتر ہی جو تجھے زور سے بچا ررہا ہی ''

زر دوشت خوف زده موگیا اور حلّا کرکند لگا: "انسان برتر ؟ وه کیاچا بهتا به؟ وه چا بهتا کیا بی ؟ انسان برتر ؟ وه یهال کس لیه آیا بی ؟ " اوراس کابدن لیپینے لیسنے بهوگیا -

بیشین گونے زر گوشت کے ان خوف زدہ الفاظ کا کوئی جواب نہ دیا۔ بلکہ وہ کان لگا کرنشیب کی طرف سننے لگا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعداس نے اپنی نظر کھیری اور د کھھا کہ زر گوشت کھڑا کا نب رائج ہی۔

اُس نے افسوس ناک آوازسے کہا:" اُن وَرُدُوسْت، تو یہاں اسٹُنفس کی طرح کھڑا نہیں ہوجس کی نوش دفتی نے اس کا سرکھیر دیا ہو۔ تجھے اس قدر رقص کرنا چاہیے کہ وگر ٹیسے !

لکین خواه تومبرے سامنے رقص ہی کیوں نہ کرے اور اپنی تمام چال بازیاب

ہی کیوں نہ دکھائے تا ہم کسی کو مجھ سے یہ کہنے کاحن نہ ہوگا ،" وکھیے، یہ خوشتو وانسان رقص کرریا ہو ! ؟

اس کوتلاش کرنے کے لیے کسی کا اس مبندی پرآنا بالکل بے سودہی۔ بہال تواسے محض غارا ور پوشیدہ غارملیں گے اور چھپنے والوں کے لیے چھپنے کی گھبیں، مگر نہ خوش وقتی کی سنہری رگیں۔ نہ خوش وقتی کی کا نیں اور نہ خزا نوں کی کو تھر بال اورخوش وقتی کی سنہری رگیں۔ نوشن وقتی کہاں سے خوش وقتی کہاں سے آئی اکیا آخری خوش وقتی ڈھو ناٹر نے کے لیے مجھے میا رک جزیروں اور دؤر دراز فراموش کردہ سندروں میں جانا جا ہے ؟

گرتمام باتیں کیساں ہیں۔ ہرجیز لاحاصل ہو۔ ڈھونڈ نابے سود ہو مبارک جزیروں کا بھی اب نام ونشان باتی نہیں!"

بیشین گونے سرد آہیں بھرکر یہ باتیں کہیں ۔ لیکن اس کی آخری آ و سرد پر زر دُست چو بک بڑا اور سنجل کر بیٹے گیامٹل اس شخص کے جو تا ریک غاریں سنے کل کر روشنی میں آیا ہو۔ اور اس نے اپنی ڈاڑھی پر ہا بھذی پیرااور آ و از ملبند کہنے لگا: "نہیں ، نہیں ، تین با رنہیں! یہ میں بہتر جاننا ہوں۔ مبارک جزیر ہے ابھی تک موجود ہیں۔ یہ مت کہ ، ای آ و سرد کھرنے والے غم زدہ!

اس پر نگی ترجی مت کر، ای صبح کے ابر باراں اکیا تو شجھے اپنی رنجیدگی سے ترمبز اور گئے کی طرح بھیگا ہؤا یہاں استا دہ نہیں دکھینا ہو ؟

لے، اب میں ابیخ آپ کو حبشکتا اور تنجہ سے بھاگتا ہوں تاکہ میں بھرخشک ہوجاؤں -اس پر بھے تعجب نہ کرنا چاہتیج اسمیا تو مجھے قابلِ دربار باتمیز نہیں پاتا؟ گریماِں نومیرا دربار ہی -

اب را نبرے انسان برتر کا فصلہ: انتجا! میں امیمی اس کو ڈھونلٹ نے کے

لیے سامنے والے عبکل میں جاتا ہوں ۔ وہیں ہے اس کے حلّانے کی آواز آئی ہو۔ شاید کوئی سٹر سرجا نوراسے وہاں تنگ کرر مل ہو۔

وہ میری حکومت کے اندر ہی۔ اس میں اسے کوئی تکلیف نہ پہنچنی چاہیے! اور پر ج ہی کدمیرے پاس بہت سے مشرر جا افرابیں "

یہ باتیں کہ کر زر دست جانے کے کیے بھرا۔اس وقت پیشین گونے اس سے کہا: "ای زرو مشت ، تو بڑا بد ذات ہو!

یہ مجھے بہلے سے معلوم کھا: تو مجھ سے پیچیا جھڑانا جا ہنا ہی اِنتجے یہ زیادہ مرفوب خاط ہی کہ جنگلوں بیں حاکر مشرمہ جا نوروں کا پیچھیا کرے ا

کین اس سے تھے کیا فائڈہ سلے گا؟ شام کو تو بھرمیرے ہی سابھ ہوگا ہیں۔ تیرے ہی غادمیں جاکر میٹوں گا،صبر کے سابھ اور پھر کی طرح جم کر، اور نٹیرا اُنسا کہ کروں گا ﷺ

زر دُشت نے جاتے جاتے کیار کر کہا:'' اچھا یوں ہی ہی ! اور حوکھید میرے خار میں ہے وہ تیری بھی ملکیت ہی ' بینی میرے مہمان کی -

اوراگر شخصہ وہاں شہد ملے تو انچھا! اسے بھی چا سے جانا ، ای عزّانے والے رکھیے؛ اور اپنی روح کوشیری پہنچانا! بنام کو تو ہم دولوں بھر دوست بن بی جانیں گے ، دوست بن جائیں گے اور اس پڑھ ش ہوں گے کہ یہ ون حتم ہوگیا۔اورمیرے گینوں کی ہمراہی میں توخو دمیرے ناچے والے رکھیے کی طرح ناجے گا۔

تَعْجَهُ اسْ كَا يَفِين نهبين آتا؟ تُوسر لِلا رَلِيمُ ؟ احْجَهَا البَّهَا اللهِ لِيسَهُ يَرِيجِهِ الطَّر مِن مِنى نواكِكِ بِشِين كُو بهون " مِن مِنِى نواكِكِ بِشِين كُو بهون "

يه تقيس بالنين زر دسنسن كي -

# بادشاہوں کے ساتھ گفتگو

( | ;

ابھی زردشت اپنے پہاڑد ل اور جنگلوں ہیں ایک گھنٹا بھر بھی نہ جلا ہوگا کہ ہی نہ جالا ہوگا کہ ہی نہ جالا ہوگا کہ ہی ایک بیک بیک ایک عمیب وغریب جادس و کھیا: علیک اسی راستے پر جہاں وہ جانا چا ہتا تھا دو باد شاہ چلے آرہ سے ستھ جو تاجوں اورا رغوا نی پیٹیوں سے آراستہ اور رنگین چڑ یوں کی طرح رنگ برنگ نظر آنے ستے اورا بہتے آ گے آگے ایک گرسے کو ہائیجتے ہوں کی طرح رنگ بین کہ اور فرز الیک تھا ڈی کے چھے جیب بی ہی زرد شعت نے متعب ہو کراپنے دل میں کہا اور فوز الیک تھا ڈی کے چھے جیب گیا لیکن جب با دشاہ اس کے جرابیتے آپ کے تربیب آپنے تواس نے تا اس بات کی چول کس طرح بھی کہا جو ہے جیب ایس بات کی چول کس طرح بھی جی بی ہی کہ و کہا تی دیتے ہیں گرصرون ایک گدھا گ

تب دوبوں با دشاه کٹیرگئ اورمسکراکراس طرف دیجینے لگے مدسمرسے آواز آئی تھی اور پھرا کب دوسرے کا منہ سکتے لگے اور دہنی طرف والا با دشاہ کنے لگا: "ہمارے پہاں بھی بوگ ابساہی خیال کرتے ہیں مگرز بان سے نہیں بکالتے " بائیں طرف دلے با دشاہ نے اسپنے کا ندھوں کو خبین دی اور کہنے لگا: "میرشا یدکوئی کمراوں کا چروا کا ہوگا یا کوئی گوشہ نشین جس نے زمانے دراز بکس چٹالوں اور درختوں کے سابھ زندگی لیسرکی ہو مطلب یہ محکہ عدم صحبت سے جمی ایچھے اطوار خراب ہوجاتے ہیں "

دوسرے با دشاہ نے ناراض ہوکرترش روئی سے جواب دیا ہا ہچھے اطوار؟ آخر ہم کس چیز سے بھاگ کر بھا ہ آئے ہیں ؟ کیا انفین ایچھے اطوار''سے بھاگ کر نہیں آئے ؟ اپنی "صبت نیک" سے ؟

گوشہ نشینوں اور کمریوں کے چروا ہوں کے ساتھ رہنا واقعی بہترہ یو بہنست ہا دے ملمع کیے ہوئے جمد شے اور غازے سے لیے ہوئے عوام الناس کے ساتھ رہنے کے اگرچہ انھوں نے اپنانام" صحبت نبک "رکھ چھوٹرا ہی ' اگرچہ وہ اپنے آپ کو مشرفا کے نام سے یا درکرتے ہیں۔اگرچہ یا ایس ہمال کے اگرچہ وہ اپنے آپ کو مشرفا کے نام سے یا درکرتے ہیں۔اگرچہ یا ایس ہمال کے

اگرچ و ، ابینے آپ کو منٹر فائے نام سے یا د کرتے ہیں۔اگرچ با ایس ہمان کے بہاں ہرحیز بھو ٹی اور نحس ہو، بالخصوص خون جس کی دجہ کہنہ اور نحراب ہماریاں اور نمات نرطیب ہیں۔

آج میرا به خیال بوکه بهترین اور مجوب تزین چیز ایک شندرست کسان بوکا نا تراسفیده ضدّی اور نابت قدم مشرکیت ترین رنگ آج کل یهی بو-ایج کل کسان بهترین شخص بو-اورکسانی رنگ بهی کی حکومت بهونی چاہیے!

گرہی حکومت عوام الناس کی ۔اس با رہے میں کوئی بچھے دھو کا نہیں دیے سکتا۔اور عوام الناس :اس کے معنے ہیں گیڑیڑ۔

عوام الناس کی گڈمڑ؛ اس میں سرچیز سرچیز میں خلوط ہو، ولی اور بدذاری، مشرلف اور میمو دی، اورکشتی نوح کے عبانت عمانت کے جانور -

نیک اطوار: ہمارے بہاں ہر حیز جمونی اور نہں ہی۔اب کوئی شخص عزّت
کرنی نہیں جانتا۔ ایسے ہی لوگوں سے توہم بھاگ کر آئے ہیں۔ یہ ایسے گئے ہیں۔
جو بیار سے گھنے جلے آتے ہیں۔ وہ کھجور کے بینوں پرسونے کا پان چڑھا آئے ہیں۔
میرا گلا اس عفونت سے گھٹے گلتا ہم کہ خود ہم با دفناہ جمو ٹے ہوگے ہیں،
ادرہا رے او پرہا رے بر دادا ول کی وہ زرق برق جمولیں پڑی ہوی ہیں جن کا
دنگ تک اُڑ گیا ہما ور جوسب سے زیا دہ امن اور سب سے زیا دہ چالاک لوگوں
کے لیے وکھانے کے دانت ہیں اور نیز ان تمام لوگوں کے لیے جو قوت کا سودا سامند

سرتهین-

ہمان دوگوں میں سے بہلے نہیں ہیں تا ہم ہمیں بھی اس کاخمیا زہ بھگتنا پڑتا ہو۔ الغرض ہم اس دھوکے با زی سے سیرا ورمتنفر ہوگئے ہیں ۔

ان بد ذا توں سے ہم کنارہ کش ہو چکے ہیں لینی ان گلا کھا گر کے پانے والوں اور لیجنے والوں اور کھنے والوں کی گندگیوں اور ہوسنا کہوں کی دوڑ دھو پ اور بہو دارسالنوں سے ۔ تُف ہم ید ذا توں کے ساتھ رہنے پر ا

تف ہو بد دا توں میں درجہ اول رکھنے پر اہلتے ،گھن اگھن اگھن ا۔ اب ہم ہا دشا ہوں میں دھراکیا ہو!"

تب بائیں طرف والے با دشاہ نے کہا :" تبری برانی بیا رسی کا بھر د وُ رہ ہؤا ہی ۔ تیری نفرن بھرغود کرآئی ہی، ای میرے بے چارے بھائی ابیکن یہ نوشجھ معلوم ہی نہ ، کہ کوئی ہما رسی باتیں شن رہا ہی

' زروشت جوان باتوں میں ہمہ تن گوش وحیثم ہور اس تھا اپنی کمین گا ہسے فورًا مکل آیا اور فورًا با د شاہوں کے پاس گیا اور بوں کہنے لگا :

جوشخص تمها ری یا تیں سن رہا ہو ، جوشخص متھا رہی بانیں خوشی سے سن رہا ہو' ای با د شا ہو ، اس کا نام زر دُسنت ہی -

یں وہی زر دُسٹ ہوں جس نے ایک بار کہا تھا،"اب باوشا ہوں میٹ ھڑا کیا ہی!" ہے معادت کرو کہ میں اس بات سے خوش عجوا کہ تم ایک دوسرے سے کہ رہے تھے :"ہم یا د شا ہوں میں دھراکیا ہم!"

نیکن بیهال میرا ملک ہی اور میری حکومت - آخرتم میرے ملک میں کیا ڈھونڈنے آئے ہو ؟ اور شاید را ہیں ہتھیں وہ شخص ملا ہوجس کی مجھے تلاسٹس ہو یعنی انسان برتنر » جب با دشا ہوں نے بیسنا تو وہ اپنے سینے پیٹنے لگے اور انھوں نے مکر نبان ہوکر کہا: "ہما را را زناش ہو گہا! "

ان الفاظ کی تلوا رہے تونے ہما رہے دل کے تاریک نزین اندھیہ ہے کو پاش پاش کردیا۔ تونے ہماری صرورت کا پنا لگا لیا ۔ کیوں کہ د مکیو، ہم اسی لیے گھر سے چلے ہیں کہ انسان برتر کا پنا لگا تیں ،

اس انسان کا جو ہم سے برتر ہو ، اگر چہم بادشاہ ہیں ۔ اسی کے لیے ہم ہی گدھا کے جارہ ہیں ۔ اسی کے لیے ہم ہی گدھا کے جارہ ہیں ، کیوں کہ برترین انسان کو زمین پربرترین حاکم بھی ہونا چاہیے!

انسان کے سارے مقدّر ہیں اس سے زیادہ سخنت برتھین کوئ نہیں کہ زمین کے قوی ترین لوگ درج اوّل کے انسان نہوں ہی وجسے ہرجیز جھو ٹی اور شیر ھی ادر ہوا ہوکر رہ جاتی ہی۔

اوراگروه در حراسفل کے انسان ہوں اورانسان سے زیا دہ جالزر تو بدؤال<sup>یں</sup> کی قدر و نیمت بڑھتی چلی جاتی ہو حتی کہ بد زاتوں کی نیکی کو یہ دعویٰ ہونے لگتا ہو، '' دیکیے، نیکی صرف میں ہوں!''

زرد شت نے جواب دیا: "میں کیا شن را ہوں ؟ با دشاہ اور بید دانشمندی ا مجھے بڑسی مسترت ہی - اور واقعی میرا دل یہ چاہنے لگا ہی کہ اس پرایک نطب متیار کر دوں ؛

نواه وه ایسی هی نظم کیوں مذہو د منرخص کے کان کو عبلی نہ لگے ۔ لیبے کا نوں کا لحاظ کرنا میں عرصے سے عبول حیکا ہوں ۔ اچتیا ! چلو!

ربیاں یہ داقعہ بین آیا کہ گدھا بھی کچھ کہنے لگا۔اس نے صاف صاف مگر برنختی سے کہا : لا آن )

ایک مرتبه، غالبًا سبارک سنه ایک مبیر

رسِل نے بے شراب پیے مدہوش ہوکرکہا:
"افسوس، ہرچیز بُری ہوگئ ہو!"
"تاہی ! نناہی ! دنیا کھی پہلے اس قدر لیت نہ تھی!
"رومة الکبری لیت ہوکر رنڈی اور رنڈی خاند بن گیا ہی،
"رومة الکبری کا با دفتا ولیت ہوکر جانورا ورخداخود ہیم دی ہوگیا ہی !"
(ال)

زردست کی اس شاعری پر بادشاہ بہت خوش ہوئے اور دہنی طرف والے بادشاہ نے کہا: "ای زردشت اہم نے نوب کیا کہ تجھے دیکھنے کے لیے گھر بھیوڑا! بترے وشن تو تبری تصویر اپنے آئیے ہیں ہمیں دکھاتے تھے۔اس میں تبری کل شیطان کی سی تنتی اور تو وانت بکالے ہنتا تقاحتی کہ ہیں تجھسے ڈرمعلوم ہوتا تھا۔ شیطان کی سی تنتی اور تو وانت بکالے ہنتا تقاحتی کہ ہیں تجھسے ڈرمعلوم ہوتا تھا۔ میکن اس کا کچھا ٹر نہ ہؤا۔ تیری تصیحتیں آئے دن ہمارے کا نوں اور ولول میں مرایت کرتی جاتی تھیں الغرض ہم نے اس وقت کہا :ہمیں اس سے کیا بحث کہ اس کی کیکسکل کمیں ہو!

ہیں تو اس کی باتیں شدی چاہییں، اس کی جو یہ تعلیم دینا ہی، منظمیں صلح سند محبّت کرنی چاہیے کیوں کہ وہ سبب ہونئی جنگوں کا ۔ اور برنسبت بڑی سلحوں کے چو ٹی صلحوں سے مجست کرنی چاہیے!"

کھی کسی نے ایسے جنگجوالفاظ استعمال نہیں کیے:"اچھاکیا ہو ؟ بہا در ہونا اچّا ہی۔اچتی جنگ ہی وہ نٹی ہی جو سرچیز کو مبارک بنا دیتی ہی <sup>ین</sup>

ای زردشند، ایسی تقریروں سے ہم ہیں باپ دا داؤں کا خون جوسٹس مارنے لگتا ہو۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو موسم مہار مشراب کے پرلنے خموں سے کرنا ہو۔ جب بلواریں ما رسرخ کی طرح ایک دوسرے میں گھسٹی تفیس اس وقت ہمارے بزرگوں کوزندگی بیں نطف آتا تھا۔ برطع کاسورج انھیں پڑمردہ اور نیم گرم معلوم ہوتا تھا۔ اورطوبل صلح سے توانھیں سٹرم آنے لگی تھی ۔

وه کسی آ و سرد کھینچے سخے ، ہمارے باپ دا دا ، جب که وه کپی ہوئی اور سوکھی ساکھی تلواری ہوئی اور سوکھی ساکھی تلواری ہی خبگ سوکھی ساکھی تلواری جو بھتے سخے ۔ ان کی طرح وہ تلواری ہی خبگ کی سیاسی تقییں ۔ الغرض تلوار بھی جون پینے کی نھوالاں ہوتی ہی اوراس اشتیات میں وہ تیکئے لگتی ہی "

جب با دشاہوں نے اس جوش وخروش کے سائھ اپنے باپ داداؤں کی مسر کا ذکر اور بیان کیا تو زر کوشت کے دل نے جا ہا کہ ان کے اس جوش وخر کوشس کا خوب مضحکہ اڑائے کیوں کہ وہ با دشاہ جواس کے سامنے مخط ظاہرا نہایت صلح پندمعلوم ہوتے تھے، ایسے بزرگا نہ اور شاندارچہروں کے سابھ دلین اس نے ضبط سے کام لیا اور کہنے لگا: 'وا چھا او کھیو وہ بک ڈونڈسی جاتی ہجا ور وہ و مل زردشت کا غار ہے۔ اور آج کی شام لمبی ہونے والی ہو۔ اس وقت ایک وا و بلا مجھے تم سے فررًا دور ہے جا رہی ہی۔

یہ میرے غار کے بیے باعث فخر ہوگا اگر با دشا ہ اس میں مبیلے کرانتظار کریں۔ مگریہ صرور ہو کہ تنصیں بہت دیرانتظار کرنا پڑنے گا۔

اچّها، تواس میں سرج کیا ہو! آج کل درباروں سے بہتر انتظار کرلئے کی تغلیم کہاں ہو ہو آئی اور کیا ہو اور کیا ہا و شاہوں کی ساری تصلتِ نبیک کا جو باتی رہ گئی ہو ہے!" انتظار کرسکنا ہے"
ہویہ نا منہیں ہو!" انتظار کرسکنا ہے"
ہیرین نفر برزروسٹن کی -

## 69.

اورزر دُشت اپنخیالات میں ڈوبا ہوا جنگلوں میں سے اور دلد لوں کے باس
سے گرز رتا ہُوا آگے اور پنجے کی طرف بڑھا جس طرح کہ ہراس شخص کو پیش آیا ہو جوشکل
باتوں پرغور کر رہا ہوزر محشت کا پا تو بھو ہے سے ایک اور شخص کے پا قو پر ٹر گیا۔ اور
یک بیک اس پرایک بیخ اور دو بددعاؤں اور ہیں گالیوں کی لوجھا ٹر ہونے لگی۔
یہاں تک کہ اس نے ڈنڈ اا تھا با اور ب کے پاتو پراس کا پا تو پڑگیا تھا اسے خوب مارا۔
اس کے بعدوہ فورًا ہوش میں آگیا اور لینے جنون پر جو ابھی اس سے سر نہ دہؤا تھا
دل کھول کر سہنیا۔

اس نے اس شخص سے کہاجس پراس کا پالو پڑا گیا تھا اور جو نضب ناک ہوکر الشااور بھر بیٹے گیا تھا اور جو نضب ناک ہوکر الشااور بھر بیٹے گیا تھا:"معان کر' معان کر' اور سب سے بیٹے ایک تشبیرسن کے! جس طرح کوئی راہ رُوج دور درا ز کے خیالات میں ڈویا ہوا ہوا کے سنسان کی میں بھولے سے ایک سوتے ہوئے کتے سے طرح کھا جائے ' ایک السے کتے سے جود صوب میں پڑا ہؤا ہو:

جیسے وہ دو نوں چونک پڑتے ہیں اورجانی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے در پر ہوجاتے ہیں، بین سے دو لؤں جن کی خون کے مارے جان کل جاتی ہو: یہ ہی حالت ہم دو نوں کی ہوئی ۔

گر! گر ایکس قدر قرب بنها که دونون آپس میں بنبل گیر ہوجائیں، و دکتّااور وہ تنہاشض ! آخر دونوں تنہا ہی ہیں <sup>ہی</sup>

ج شخص کے اور پا نو مڑا تقا وہ اب تک غضیب ناک تھا اوراس نے کہا: "مجھے اس سے مطلب نہیں کہ تو کو ن ہو مگر تونے محض اپنے پا نؤسے میرا پانو نہیں كجيلا ملكه اپني تشبيه سے ميرا دل بھيمَسَل ڈالا-

دیکھ توسہی ، توکیا گیں کتا ہوں ؟ یو یہ کہ کر وہ تحص جو بیٹھا ہؤا تھا اٹھ کھڑا ہؤا اور اپنی برہنہ بائنہوں کو دلدل سے کالا کیوں کہ وہ اب تک لم تھ یا تو پھیلا نے زمین برمیا ہؤا تھا اور اس کی شناخت نہ ہوسکتی تھی تثل ان لوگوں کے چوکسی دلدل کے جا نور کی گھات میں لگے ہوستے ہوں -

«لیکن سجه میں نہیں آتا کہ تو کیا کرد ناہم !" زرد مشت نے سہم کر بآ وا زبلند کہا کیوں کہ اسے اس کی برہنہ با نہوں پر مہبت ساغون بہتا سُوا نظراً یا، " تجھ سرکیا مصیبت پڑتی ہم 9 کیا تنجھے ،امی بریخت کہی جا پورنے کاٹ کھا یا ہم ؟ "

جن شخص سے نون ماری تھا وہ مہنے نگالیکن ہنوز خضب ناک تھا "شخصاس سے کیا مطلب!" اس نے کہا اور جا ہتا تھا کہ آگے جائے، "میں یہاں ابینے گھر میں ہوں۔ جو جاہبے تجہ سے پو چھے لیکن ایک حبر کو بین شکل سے حواب دوں گا " " تو خلطی پر ہو" زر دشت نے ہمدر دی سے کہا اور اسے مضبوط پچڑ لیا،" تو غلطی پر ہو۔ یہاں تو اپنے گھر ہیں نہیں ہو ملکہ میری حکومت کے اندر اور یہاں کسی کو نفضان نہیں پہنچ سکتا۔

توجوچاہ مجھ سے کر میں وہی ہوں جو مجھے ہونا پڑا ہی میں اینے آپ کوزروشت کہنا ہوں ۔

اچھا! یہ او برجانے والی بک ڈند می زردشت کے غار کو جاتی ہی جو دور بہیں ہو کیا تو یہ ہیں چا ہتا کہ میرے یہاں اپنے زخموں کی مربم بٹی کرے ؟ ای بدیجت ، اس زندگی میں تیری ٹری گت بنی : پہلے تحجے جا نور نے کاٹ کھا یا اور پچر تیرے اوپرانسان کا پا ٹو بولگیا " کیان جب اس خص نے جس کا پا ٹو کچل گیا تھا زردشت کا نام سنا تو اس کی حالت کچھسے کچھ ہوگئی اور اس نے با واز لبند کہا:" اُخر مجھ برکیا گزر رہی ہو! اس زندگی میں مجھے کسی کی کیا بروا سوائے اس ایک آدمی کے جس کا نام زر دستست ہی اور اس ایک جانور کے جونون بی کرزندگی بسرکرنا ہی کینی جونک ؟

جونک کی خاطر میں بہاں دلدل میں شل ماہی گیرے پڑا تھا اور میرا با رو دس بارکا ٹا جاچکا تھا کہ ایک اور زیادہ نوب صورت جونک یعنی زر دست نے میرا خون بینے کے لیے مجھے کاٹ کھا یا -

ای مقدّر! ای عجیب وغریب چیز! مبارک هو وه دن جو مجه الاس دلد ل میں لایا! مبارک هووه مهترین اور زنده ترین سینگی جوّائ کل زنده ہی، مبارک هو ضمیر کی عظیم النّان جونک یعنی زردشت!"

یظیل با نیں اس شخص کی جس کا پانؤ کچلا تھا۔ اورزر دسشت اس کی با تو ل
اوران با تو ل کے مودّ با نہ انداز برخوش ہؤا اوراس نے اس کی طرف ہا تھ بڑھا یا اور
پوچھا: " تو ہو کون ؟ ابھی بہت سی باتیں ہمارے درمیان باقی ہیں جن کی تشریج اور
صفائ کی صرورت ہو لیکن میراخیال ہو کہ صاف اور روشن دن تکلنا مشروع ہو گیا ہے "
جس سے پوچھا گیا تھا اس نے حواب دیا !" ہیں دل سے صا دنے شمیر ہوں اور
دل کے معاملات میں شکل سے کوئی شخص مجھ سے زیا دہ مضبوط اور گھا ہؤا اور سخت
ہوگا۔ سوائے اس شخص کے جو میرا استا دہی ، یعنی زر دشت ۔

بہت سی باتوں کو ا دھورا جانبے سے کچھ نہ جا ننا بہتر ہو الب وقو ف ہونا اپنی ذمّہ داری پر مہتر ہی بانسبت عظلمند ہوئے کے دوسروں کی رائے کے موافق۔ میں بھا ہ تک بہنچ گیا ہوں :

اس کی مجھے کیا پر واکہ وہ چوٹی ہویا بڑی ؟ خواہ اس کا نام دلدل ہو یا آسمان ؟ ہا تق بجرزین میرے سالے کافی ہی بشرطیکہ وہ واقعی زمین ہو، ا من محرز مین : اس پر آ دمی کھڑا ہوسکتا ہی۔ علم کے صبیح ضمیر کے موافق نہ کوئی میز بڑھی ہی نہ تھید ہے ہوافق نہ کوئی میز بڑھی ہی نہ تھید ہے گ

زرگوشت نے اس سے پوچا:" تو کیا تُو جو تکوں مکا ما ہرہی ؟اور توجر ککوں کی تحییق ؟ خری تھا ہ تک کرنا ہی ، اس صاف ضمیر ؟ "

جس کا پا نو کچلاتھا اس نے جواب دیا: ''ای زر دوشت، یہ تو بڑی شکل بات ہو۔ میں کس طرح اس کا دعولی کر سکتا ہوں!

مگرجس چیز کامیں اُسٹا دا ور ما ہرہوں وہ جو کمک کا دماغ ہو۔ یہ ہمیری دنیا! اور یہ ہمجھی ایک دنیا! بیکن مجھے معان کر کہ میرا عزور بانبیں کرتا ہو کیول کہ اس میں کومتی میرا ہم ملّیہ نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا:" یہ میرا گھر ہی یُ

یں کتے دنوں سے اس ایک چیزے پیچے برا ہوں ، جو نک کے دماغ کے تاکہ سے اس کی خواتے - بیمیری حکومت ہی،

اس کے پیچے ہیں نے اور ساری چیزیں چھوٹو دی ہیں۔ اس کی وجہ سے میرے لیے باقی سب چیزیں ہی ہیں۔ اور میرے علم کے بہار سہار میرا تا ریک میرے لیے باقی سب چیزیں ہی ہیں۔ اور میرے علم کے بہار سہار میرا تا ریک جہل ہوا ہی۔

میرے دلی ضمیر کی مجھ سے بیآ رز و ہی کہ میں تص ایک چیز جا نوں اور اس
کے علا وہ اور کوئی چیز مذ جا نوں مجھے گھن آتی ہی تمام ادھور سی دوح والول سے
تمام دھند لول اور بس و مبیش کرنے والول اور خیال بلا و کیانے والول سے جہال میری ایمان داری ختم ہوتی ہی و بال میں اندھا ہول اوراندھا
ہی ہونا بھی چا ہتا ہوں لیکن جہاں میں جا ننا چا ہتا ہوں وہاں ایمان دار
میونا چا ہتا ہوں یعنی تخت اور مضبوط اور کھا ہؤا اور سنگ دل اور قبی القلب و نونے ، ای زروش وہ زندگانی ہی

جو خو دزندگانی کوچېرتی ہی وی مجھے تیری تعلیمات کی طرف کے گئی ہی اوران کا گردیدہ بنا دیا ہی۔ اور واقعی میں نے اپنے ہی خون سے خود اپنا علم بڑھایا ہی ؟

"ظاہرالامرے اس کا نبوت ملتا ہی " زردشت کے قطع کلام کرکے کہا ' کیوں کہ اس صا من ضمیر کے برہنہ باز دؤل میں سے نبوزخون جا ری تھنا ، کوئی دس جوٹکوں نے ان کو کاملاتھا -

"ای عجیب وغربیب آدمی، اس ظاہرالامرے مجھے سی قدرسبق حاصل ہونا ہی، یعنی بچہ سے اور نیر ہے ہے۔ اور نیر کی طرف جارہی ہو میرے غارکا داستاہی۔ آج سے ملوں۔ وہ پک ڈنڈی جوا و برکی طرف جارہی ہو میرے غارکا داستاہی۔ آج شب کو شخصے میراع زیر مہان بنیا پڑے گا!

میری یہ بھی نوائن ہو کہ یں تیرے جہم کے ساتھ اس بات کی تلافی کروں کہ زرد شت نے بچھے پانو سے کھیلا ہو۔اس کے متعلق میں غور کروں گا۔اس وقت تومجھے ایک صداے وا ویلا تھے جھوٹر نے پرمجورکرتی ہی

يه نمنی تقریر زر دسنت کی -

### عا د فوكر

اور جب زردست ایک چان کے پاس سے گھوما تواس نے اسی پکڈنڈی پر اپنے بینچے ایک شخص کو د کھیما جوایک مطری کی طرح اپنے کم تھ پا تو بھینیک رالم مقا اور بالاً خربیبیٹ کے بل زمین پر گربچا ۔ زرد شن نے اپنے دل میں کہا : تغیرطا! ہونہ ہو یہی انسان برتر ہے۔ وا و بلاکی کربیہ آ واز اسی سے مکی ہوگی ۔ د کھیموں اس کی کچے مدد کی جاسکتی ہی "وادر جب وہ دوٹرکراس جگر ہنچا جہاں وہ شخص زمین پرٹرا ہوا کھا تواس نے اسے اس حالت میں پایا کہ وہ تفر کا نپ رہا تھا اوراس کی گنگی بندھی ہوئی تھی۔ اورزر دشت نے جتنی بھی کوسٹسٹ کی کہ اس کوا تھائے اور پانو سے بانو سے بانو سے باورایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس برنصیب کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ کوئی اس کے پاس ہو۔ بلکہ اس کی نظر اُس پاس اس طرح میشکنی تھی کہ اس بررتم آتا تھا مثل اس شخص کے جسے ساری دنیا نے جھوڈ کر الگ تھاگ کرویا ہو۔ بالاً خربہت کچے تفران اورنشتج اور انگرائیوں کے بعدوہ دردناک تھاگ کرویا ہو۔ بالاً خربہت کچے تفران اورنشتج اور انگرائیوں کے بعدوہ دردناک آواز سے اس طرح کہنے لگا:

کون مجھے گرمی بہنچا رہا ہی ؟ کون مجھے اب تک پیا رکرتا ہی ؟ دے گرم ہا تھ! دے دل کی تکھیٹی!

افنا ده ، ارزال ، مشنیم جال کے جارت ہوں ، مشنیم جال کے جس کے یا تو گرمائے جارت ہوں ، جسنی وٹرا سے استی ہوں ، مسردی کے تیزا ور شفنڈ ہے نیروں سے کا نیتا ہوا ، بخصے سے ای تقدیم اور کی بہتا ہوا ، بخصے سے نام اور کی بہتا ہوا ، ای ای بیست میدہ اور کی استاک ! ای ای بیست یا داول کے بیٹے والے شکا رسی ! ای ایرا برق زدہ ، ایرا برق زدہ ،

ا وطعنه زن آنکه جو بچه اند صبرت میں سے جمانکتی ہو، اس طرح میں افتا دہ ہول' تھکا مھاکو، مروڑ تجھ کو ، جو میں تکلیف زوہ ہوں تمام دائمی تکلیفوں کا ،

زخم خور ده تیرا ، ام سنگ دل ترین شکاری ، ائونا معاوم غدا! گهرا زخم لگا ! دوما ره زخم لگا! حملني كر ڈال ، إش ياش كر ڈال اِس دل كو! ا خرکیا مقصد ہواس ایذا رسانی سے گند تیروں کے ساتھ ؟ تواب بيمركيا ديكيم رالم هيء انشانی ایذا رسانی سے نه تفکنے والے ، نفضان يزموش ہونے والى خدائى حيكدا ر آنھوں سے ؟ توقتل كرنانهين جابتا، ملكه محض تحليف بينجانا ، بمحليف بينجانا ؟ تومجه كبول تكليف بنيارا مي، الونفضان برخوش بوك والے نامعلوم خدا ؟ الله إلى الوحيك حِيك للساحلا آتا اي ؟ الیبی آ دهی را ت میں توكياجا بتا ہو ؟ كمر! توحرط صا عبلا آتا ہى ، مجھے و بائے جلا جاتا ہى ، ٠ لم ! توبهت قربيب آچکا ٦٠ ! دؤرمو إ دؤرمه!

توجي سانس ليت بهوت مننابى توميرے دل يركان لكائے ہوئے ہى، ای رقبیب ، ا ا کر رفابت کس بات کی ہو؟ دُور بهو! دؤر بهو! آخر سيره هي كاكبيا كام بهو ٩ کیا تو اندر آنا جا ہتا ہو میرے ول میں ، دافل ہونا میا ہی، میرے لوست یده ترین تصوّرات ين وافل بوناجا بهنا ہو ؟ اي اي اي غيرانوس چرا! توكيا ميرانا جا بهتا ہو ؟ توكس بات كالشراغ لكانا حابهتا ہو 9 ایذارسانی سے تیراکیا مقصد ہی اء اندارسال! الح عِلَّا و خدا! یا تو رہ میا ہتا ہو کہ میں گنتے کی طرح تيرے سامنے لوٹوں ؟ فرمال بردار بهوكر، أبي سه بالبربهوكر، تراس ا کے بیار سے دُم ملا وُں ؟ بيسود إفرك مارك علاماء

اوت ك دل ترين ونك انهير،

مُّتّانهیں ملکہ یں تیرا نشکا رہوں <sup>،</sup> ا و سنگ دل ترین شکاری! تيرامغرور ترين قيدي ، ای با دلوں کے سیمیے والے ڈاکو! اخربول توسهي! ا م كيس كا هيس بيطين والے ، توجه سے كيا جا بتا ہو؟ ای بجلی میں لیٹے ہوئے! ای نامعلوم! بول، كه تو، اى نامعلوم خدا ، كياچا بهنا بي ؟ کيا ؟ زرند په ؟ كتنا زرينديه جا ہتا ہو! زیاده مانگ، بیمسری غیرت کا تفاصا ہو! اور بات کم کر ، یه نقاصا هومیری دوسری غیرت کا! 1 6 6 تے میری خواہش ہو ؟ میری ؟ ميري ، پالکل ؟ 1 / 1 اور تو منجے کلیف پہنچا تا ہو کیوں کہ تو نا سمجہ ہم ادرمیری غیرت کولییا کرڈ التا ہی ؟ يباركر مجه إ مجه اب كك كون كرمارام برو؟ مجے اب مک کون سارکرا ہی ؟ دے گرم ایم ! دے دل کی المبیقی !

دے مجھے اِ عجرتنہا ترین کو جے وہ برف ، آ ہ اِسات گُنا برف خود د شمنول کا د *شمنو*ں کا آرزومند بنا تا ہی -دے ، ال فرال برداری کر، الوظا لم ترين دشمن ا ميري ، نو ! دىكىروه طيتا ہؤا، میرا آخری اکلو تا سائقی ، ميرا برط وشمن، ميرا ما معلقهم، ميرا جلّاد خداً! نبين! لوث آ مع اپنی تمام ایڈا رسا نیوں کے ! سب گوشزنشینوں میں سے آ خری گوسٹ بنتین کے پاس ارس اوط أ! میرسے تمام آنسووں کی ندبوں کا بہاؤ ترى طوت أو! اورمبري فلب كاأخرى شعله تبرى طرف د كارابي ا

ارسے لوسطے آ

ای میرے نامعلوم خدا ا ای میرے درد ا ای میری آخری خوش وقتی ! (سل )

اب زردست کوبالکل تاب نه ری ادراس نے اپنا ڈنڈا اُ طاکرانتہائ قوتت سے اس گریم دزاری کرنے والے پر مارا اور غضتے کی ہنی کے سائھ للکا دکر کہا:
دربس چپ رہ ابس چپ رہ ، اس کھانڈ! ای جعلی سِکّرساز! ای سرتا پا جھوٹ!
میں تجھے خوب سے جھتا ہوں!

د مکیمه، میں ابھی تنبرے پانو گرماتا ہوں ،ای مشربرجا دوگر اینجی تجھیلیوں کو گرماناخوے آتا ہی ا''

وہ شریعا زمین پر سے انھیل پڑا اور کینے لگا :" اس اب جانے دے !اور زیا دہ نہ مار ، ای زر دشت! بیرسپ کچھیں ندا تی سے کہ رہا تھا۔

ایس باتیں میری صنعت وحرفت کا جزوجی میں بعد و تیر المتان لیسنا جا ہتا بھنا جب بیں نے پیفل نیرے سامنے بیش کی اور واقعی نوشجے بحوب تا ترکیا! نکین نو نے بھی جونفل میرے سامنے بیش کی وہ کوئی تھود کا نقل نہیں: نو سخت ہو، ای وانشند زر وسٹن اِ تو نے اپنی '' سچائیوں سے سخت جیس لگائی ہیں۔ تیرے 'ونڈے نے بچھ اس سچائی پر میجود کیا ہی۔

رْر دشت جواب تک برانگینهٔ اور عضب ناک عفا کینه لگا از جا بلوسی مت کر، ای سرتا با بهاند ا توجود ایسی تو اور بهاتی کا دعوشی ا

ای مؤرول کے مؤر، ای گھمنڈ کے سمندر، تومیرے سامنے کیا کھیل کھیل رہا نظا، ای بد ذات بھانڈ ؟ جب توخوداس اندا زست گریہ وزاری کرتا ہوتو بھڑی اورکس کا یقین کرول ؟ " عبر سے مقبر سے نے کہا: 'ہیں تائب روح کی نقل اُ تا رر مائقا۔ یہ نفط نیرا ہی ایجا دکردہ ہو' شاعر اور ما دوگر کی نقل اُ تا رر مانفا جو بالآخرا پنی روح کوخو د اپنے ہی خلاف اُ بھار 'نا ہی۔ بریے ہوئے شخص کی نقل اُ تار تا کھا جو اپنے 'برے علم اور ضمیر کی وجہ سے مشتھر رہا ہو۔

اور یریمی تسلیم کرلے : میری صنعت اور جبوٹ کے پتالگانے میں تیجھے بڑی دیر لگی ، ای زر دست اجب تو میرے سرکولینے دو نوں ہا تفوں سے پکھٹے ہوئے مقا تو تھے میری کالیف کا یقین تھا۔

نیں نے تجھے گریہ وزاری کرتے ہوئے سنا ہی :" لوگ اس سے بہت کم مجت کرتے ہیں ، بہت کم مجت کرتے ہیں ! " میری بدی اندر اس بات پر خوش ہوتی تھی کہ میں نے شجھے اس قدر دھوکا دے دیا "

زر دستن نے سختی سے جواب دیا ایم نو مجھ سے باریک مین ترلوگوں کو دھوکا دے سکتا ہی۔ میں اپنے آپ کو دھوکا دسینے والوں سے نہیں بجاتا ۔ مجھے بغیر خبردا رہی کے رہنا بڑتا ہی۔ یہ میری قسمت کا لکھا ہی۔

کین توبغیر ده دکا دیدے نہیں رہ سکتا۔ اس قدر میں تجھے پہچا نتا ہوں۔ تیری باتوں میں ہمیشہ دو دو تین بین چار چار ادر پانٹے پارٹج معفے ہوتے میں۔ وہ بات بھی جس کا تونے انجمی اقرار کیا ہو میرے نز دیک رہے سے بھی بہت دور ہی اور چھوٹ سے بھی۔

ای بدندان جلی سکه ساز، تواس کے علاوہ کربی کیاسکتا تھا! اگر تواپنے طبیب سے اپنا معائنہ برہنہ کرائے تو تُو اپنی جیاری پرتھی دبگ چڑھا دیے گا۔ اسی طرح تونے میرے سامنے اپنے جھوٹ پر رنگ چڑھا دیا تھا جب کہ تونے کہا تھا!" سے کہ رنا تھا!" سسب کچھ میں نداق سے کہ رنا تھا "اس میں بھی شجیدگی پائ

جا ئى ہىء بچھىمىں تائب رۈن كاڭھە نەڭچە ھىتىەصرۇر ہى -

میں تجھنوب تا ڈگیا ہوں: تونے ہڑفض پر جا دوچلا یا ہی ۔ اب تیرے خلاف کوئی جوسے اور کوئی دھو کا باقی نہیں رہا۔ نو وتیرے اوپرسے تیرا جا دؤ اُتر گیا ہی ۔

ایک ہی سچائی تونے کمائی ہر اور وہ ننقر ہو۔ سوائے تیرے منہ کے اور تیری کوئی چیزاصلی نہیں ، بعنی سوائے اس تنقرکے جوتیرے منہ پر حیکا ہوا ہو ؟

پیرا " ی ہیں ' بی طواعہ ان صرت بو بیرت سمپر پی ہرہ ہوت پلیسے جا دوگرنے نخصے سے جِلّا کر کہا:" اُخ نوہو تا کون ہم ! مجھ سے کون اس

بیسے عباو و درسے سے سے چوں مرج ؛ ۴ عرف وں وں براگ ترین ہول ؟ "اور طرح نطاب کرسکتا ہی ، مجھ سے چومیں موجودہ انسا نوں میں بزرگ ترین ہول ؟ "اور اس کی آنکھوں سے ایک سنر بجلی زر دسٹت کی طرف نکلی ۔ مگر وہ فورًا بدل گیا اور غم زوہ ہو کر کہنے لگا :

ا ہے زرگوسٹنٹ ، میں اس سے عاجز آگیا ہوں ، مجھے اپنی حرفتوں سے گھن آتی ہی۔ میں بڑا نہیں ہوں ۔ میں کیا ہوں اور کیا نبتا ہوں! لیکن توخوب جانتا ہوکہ میں بڑائی کی تلاش میں ہوں!

یں اپنے آپ کو ایک بڑا آ دی ظام کرنا چا ہتا تھا اور بہتیرول کومنوا پجاتھا کیکن پر چھوٹ میری قرت سے بڑھکر نکلا۔اسی کی وجہسے میں کچنا چور ہور ہا ہول۔ ای زر دست، میری ساری باتیں جموث ہیں۔مگریہ کہ میں حکینا چور ہور ما ہوں۔میرا یہ چکنا چور ہونا اصلی ہی "

زر دستن نے نیوری بدل کرا درکن انھیوں سے نیچے دیکھتے ہونے کہا:'نیر نیرے لیے باعث عرّت ہی، یہ باعث عرّت ہی تیرے لیے کہ تو بڑائی کی تلاش میں ہو میکن اسی سے تیرا کھا نڈا بھی کھل جا تا ہی: لوبڑا نہیں ہی۔

ای بدادان بوڑھ جا دوگر، یہ تیری سب سے انجی اورایمان داری کی بات ہی جس کی میں تجدیں قدر کرتا ہوں مکہ کو اپنے آپ سے اکتا گیا ہجا ور پیطی الاعلان

كها اي الله ين برا نهيس مون "

اسی وجسے میں بحیثیت تا تب روح کے تیری عزّت کرتا ہوں۔ اور اگر چر ایک دم اور ایک لیے ہی کے لیے یوعزّت عقی تا ہم اس کھے کے اندر تو اصلی عقا۔ گر بتا تو ہی کہ تو یہاں میرے جنگلوں اور پہاڑ لیوں میں کیا ڈھو ٹڈنے آیا ہو؟ اور حب تو میرے لیے کمیں گا ہ میں بیٹھا ہؤا تھا تو میرا کیا امتحان لینا چا ہتا تھا ؟ تومیراکس بات میں تجربہ کرنا چا ہتا تھا ؟"

یه مقی تقریر زر دستندگی - اوراس کی آنتھیں جیکنے لگیں۔ بوڑھا جا دوگر مقور تی دیرخا موش رہ کریوں گویا ہؤا: " میں تیرا تجرب کرتا بھا! نہیں ، میں محض ڈھونیڈ تا تھا۔

ای زردشت ، میں جمھوتڈ تا ہوں ایک اصلی سپتے سیدھے سا دسے صاف گو کو، ایک الیسے آدمی کو حبر سرتا پا ایمان دا ری ہو اور دانشندی کا گیّا اور معرفت کا دلی اللہ، بینی اکیہ، بڑاانسان -

کیا تو، ای زردست، نہیں جانتا ؟ میں زردست کو ڈھونڈ تا ہوں " یہاں پہنچ کر دولوں پراکی طولی خاموشی طاری ہوگئی ۔اور زروشت محود اپنے خیالات میں غرق ہوگیا حتی کہ اس نے انکھیں بندکریس ۔لیکن پھروہ اپنے ہم کلام کی طرف مخاطب ہوا اور جا دوگر کا ٹائھ کیلی کر نہا ہیت مشرافت اور بیت سے کہنے لگا :

اد اچھا! وہ راستا جوا و برکی طرف جا رہا ہو اُسی پر زر دشت کا غا روا فع ہی جب شخص کے بانے کی مجھے آ رز وہی اسے اسی غارمیں تلاش کر!

ا در میرے جانورول سے مشورہ کے ، میرے عقاب اور میرے سانسپاستے۔ وہ الماش کرنے میں نیری مدد کریں گے ۔ مگر میرا غار مہبت وسیع ہو۔ یں نے خود تو اب کک واقعی کسی بڑے انسان کو نہیں دیکھا۔ جوجیز بڑی ، ہی اس کے دیکھنے کے لیے آج بار کیک بین ترلوگوں کی آنکھ کھی بھتدی ہو۔ یہ عوام کی حکومت ہی۔

ایسے تو بہتیروں کویس نے دیکھا ہو جو انگڑا ئیاں لینے اور کھول کرکہا ہوجانے بیں اورعوام شور بچانے لگتے ہیں: " دیکھو، وہ ہم بڑا انسان!" لیکن ان تمام کھیکنیوں سے فائدہ کیا! اسم کا رہوا بکل جاتی ہی -

جو مینڈک بہت دیر تک بھولار ہتا ہو وہ بھیٹ عانا ہو: اس طرح اس کی ہوا نکل جاتی ہی۔ بھولے ہوئے شفس کے بیٹ میں جھیدنا: یر ایک ایٹا منتغلہ ہو۔ شن رکھواسے ، اسی لوکو!

یهٔ آج کا دن عوام کی مکیت بو-اس بات کی اب کمکس کوخبرای که کون سی چیز برسی اور کون سی تھو وٹی ہی ! ایسی حالت میں بڑائی کی ملاش میں کسے کا میا بی ہوئی ہی ! محض ایک احمق کو ، احمقوں کو کا میا بی ہوتی ہی ہی۔

تی برست آدمیوں کی تلاش ہی، ای عجربب وغربب احمق ؟ یہ تعلیم تھے کس نے دی ؟ کیا آج ان باتوں کا وقت آگیا ہی ؟ ای بدوات تلاش کرسٹ و اسکہ، تومیراکیا تیم برکرا ہی ؟ "

زروست نه اطبنان تلبی سے یہ باتیں کیں اور سنت او اینکے یا نو آگے بڑھا۔

## James of the Contract Contract of the

ا بهی جا دوگریت پیچها چپر این زر دستنست کو زیا ده دیرینه بهوی نقی که اُس نه بچراکی اور خص کو اس را ه که کنا رسی مبینا بهٔ دا دیجها جس پر وه جا را مخابی شخص سیاه فام اور دراز قدیما اوراس کا چبره زرد اور سبه گوشت استخص کودکھیکر وہ نہا بیت گڑھا اور اپنے دل سے کہنے لگا:" افسوس ہمسیبت کپڑسے پہنے بہی ہو۔ یہ پا در بوں کی قسم کا کوئی شخص معلوم ہوتا ہی۔ ان لوگوں کا میری حکومت ہیں کیا کام<sup>9</sup> کیوں! ابھی میں نے اس جا دوگر سے پچھیا چھڑا یا ہی بھاکہ ایک اورگنڈ سے تعویٰد کرنے والا را ہ میں آ دھم کا ،

ایک ہا تھ دکھ کر سحرکرنے والا ، ایک ٹر اسار جے وہ دکھانے والاحن داکی۔ مہر بانی سے ، ایک چخا چیڑا منکر ونیا کا سٹکے اس کا پالا شیطان سے پڑے ۔
لیکن جہاں شیطان کو ہونا چاہیے وہاں وہ کبھی نہیں ہوتا ۔ وہ ہمیند وقت گزدنے کے بعد مہنجتا ہی ، یہ لمعون بالشنتیدا ورفیل یا!"

اوں بیصبری کے ساتھ زردست اپنے دل میں اسے کوس راج تھا اور اس سوج میں اسے کوس راج تھا اور اس سوج میں تفاکد کس طرح انکھ بچاکر اس سیاہ فام سے آگے تھل جائے ۔ مگر اس وقت ایک اور ہی وا قعم پیش آیا : لینی اسی لحے میں اس جھٹے ہوئے تخص کی

نظر زر دشت پر جا پڑی اور شل اس آ دمی کے جے کوئی غیر مترقبہ چیز یا بھر لگ گئی ہو وہ تخص اچل بڑا اور زر دسشت کی طرف لیکا ۔

اوراس نے کہا: "مجھاس سے غرض نہیں کہ توکون ہی، ابی را ہرو، گر مدوکرایک راہ گم کر دہ کی، ای تلاش کرنے والے ، ایک بوڑھے آ دمی کی جس کو یہاں زراسی بات میں تکلیف ہینج سکتی ہو!

یهاں کی د نیا میرے لیے عنیرمانوس اور بعیدا زقیاس ہو۔اور میں یہا ل جنگلی جانوروں کی آوازیں بھی سننا ہوں ۔ اور دوشخص مجھے بنا ہ دیے سکتا تھاوہ خوومرحکا ہی -

یس آخری پارسا آ دمی کی تلاش میں ہوں ، ایک ایسنخص کی جو و لی اللہ اورزاہد ہوا ورجے لینے حبگل میں اس بات کی خبر نہ ہو جے آج سا ری دنیا جانتی ہی " زردسست نے پوچھا:" وہ کیا بات ہوجواج ساری دنیا جانتی ہی ؟ یہ تو نہیں کہ وہ بوڑھا خدااب مرکچا ہوجس براکی زمانے میں ساری دنیا کواعتقادتھا؟" بٹرسے نے ممکین ہوکر کہا: "سبتھے میں علوم ہی ! اور میں نے اس خدا کی مرتے وم تک خدمت کی تھی۔

کی اب میں ملازمت سے سُبک دوش ہو جکا ہول اور بے آقاکے ہول' تاہم آزاد نہیں اور کوئی گھڑی بھی مجھ پر خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی - ال اگر گزرتی ہے تو با دمیں -

اسی سیے میں ان پہاڑوں پرآیا ہوں تاکہ میں ایک بار ابنا آخری بن مناول جس طرح کہ ایک بور ایک بیا کہ جس طرح کہ ایک بورت کے لیوں کہ بیتھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں آخری پوپ ہوں ، لینی زید وتقویلی اور عبا دتِ الہی کی یاد کا مبنون ۔

اب نو وه خود مرح کا ہی دینی وه پارسا ترین شخص وه حبگل کا ولی اللہ جو خدا کی حمد نهیئنه گا کرا ور گنگنا کر کہا کرتا تھا۔

جب مجھے اس کی جھونیٹرسی ملی تو وہ نود اس میں ندکھنا مگر دو بھیٹر سیے سکتے ہواس کی موت پر حیلا رہے سکتے ۔ جواس کی موت پر حیلّا رہے سکتے ۔کیوں کہ تما م جالؤر اس سے مجتب کرتے سکتے۔ تب میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہؤا ۔

توکیا میں ان جنگلوں اُور پہاڑوں میں بے فائدہ آیا ہوں ؟ ہہیں، اس وقت میرے ول نے فیصلہ کیا کہ میں ایک دوسرے شخص کی تلاش کروں جواُن تمام لوگوں میں پارسا ترین ہی جوخدا پراعتقاد نہیں رکھتے، یعنی زردست کی " یہ کہ کر ٹرسے نے اس شخص کی طرف تیز تیز دیجھاجو اس کے سامنے کھڑا ہہوا تھا گرزر دشت نے بوڑھے یوپ کا ہا تھ کیولیا اور اسے دیر تک تعجّب کے ساتھ دیکتا رہا۔ پھروہ یوں کہنے لگا: " دیکھ ، ای واجب انتظیم ، نیرے یا عقر کیسے خوب صورت اور لبے بیں ! یہ الیے شخص کے یا عقر ہیں جس نے ہمیشہ برکت یا نٹی ہی ۔ لیکن اس وقت وہ یا عقر اس شخص کو کم بڑے ہوئے ہیں جس کی شخصے ملاش ہی بینی میری ، زروسست کی ۔ میں ہی ہوں زردست ملحد حس کا بیمقولہ ہی ؛ کون ہی مجمد سے زیادہ ملحد تاکہ میں اس کی تعلیم سے فیضیا ہے ہوں ؟ "

زر دسٹنٹ نے میر گفتگو کی اوراس کی ٹکا ہیں ٹیسے پوپ کے خیالات اور پس خیالات میں گزرتی ہوئی علی گئیں ۔ بالآخروہ پول کھنے لگا:

"اس خدا سے جوشخص سب سے زیا دہ ما نوس تھا اور اس برقبعند رکھتنا تھا اسی کو اب اس کے کھو جانے کا سب سے زیا دہ الم ہی۔

د کیمیر ، غالبًا ہم دونوں میں سے اس وقت میں ہی زیا وہ ملحد ہوں ؟ مگراس پرخوش ہونا بے معنی ہمر!"

زردست نے ایک گہری فاموشی کے بعد خیالات میں غرق ہوکر سوال کیا : ایکیا تو آخری دم کس اس کی موت کیا : ایکیا تو آخری دم کساس کی خدمت کرتا را 4 کمیا تیجے معلوم ہوکہ اس کی موت کس طرح آئی ؟ کیا ہو ہے ہی جدیباکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ہمدر دی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ،

اور بیکداس نے دیکھاکہ انسان کس طرح صلیب پرلٹکا ہُوا ہوا وراس کی برواشت اس سے میے دوزخ اور برواشت اس کے میلے دوزخ اور بالآخراس کی موت کا باعث ہوگئی ؟" بالآخراس کی موت کا باعث ہوگئی ؟"

نگین بوڑھے پوپ نے کوئی جواب نہ دیا ملکہ سترم اور اندو ہنا کی اور پُرمردگی سے ایک طرف دیکھنے لگا۔

زروستن دميتك محونه بالات رفا اوراس بزرك كي أنكهول يس أجهيس

ڈال کرکھنے لگا:" اُسے جلنے ہی دے!

اُسے چلنے ہی دے! وہ چل بسا ہی۔ادر نواہ یہ تیرے سلیے باعث عزّت ہی کیوں نہ ہو کہ تواس مُردے کو تحض ذکرِ نیرسے یا دکرتا ہی تا ہم ہم دو نول کو خوب معلوم ہو کہ وہ کون تھا اور یہ کہ اس کی راہیں عجبیب وغرسیب تھیں "

آبور سے پوپ نے خوش ہو کر کہا:"به بات محض تین آنھوں کے آگے کرنے کی ہم رکبوں کہ وہ ایک ہو تھے سے کا نابھا) کہ خدا کے معاملات میں میں زر دشت سے زیادہ سلجھا ہؤا ہوں اور ہونا بھی بوں ہی جاسبے ۔

میری مجنت نے سالہاسال اس کی خدمت کی ہو۔میرے ادا دے نے اس کے ہرارا دے کے ہروی کی ہو۔اچھ لؤکرکوساری باتوں کی خبرہوتی ہی اور بہتری ان باتوں کی بھی جواس کا آ قاخود اپنے آپ سے جیپا تاہی۔

دہ ایک مستور اور پرازا سرار خدا تھا اور پھے تو یہ ہو کہ سیدھ طربیقے سے
اُسے بٹیا بھی نہیں ملا۔ اس کے اعتقاد کے دروا زے پرخلاف ورزمی کاح اسادہ
ہو جو شخص اس کی تعربیت بحیت خدائے مجتب کرتا ہو وہ خو دمجت کوکوئی اعلی
دریتے کی جیز بہیں سمجھتا کیا یہ ورست نہیں کہ یہ خدامنصف بھی بناچا ہتا تھا ؟ گر
مجتب کرتے والے کی مجتب نواب وعذا ہے سے بالا تر ہو۔

جب وه جوان مقا ، يعني بيمشرقي خدا ، نو وه سنگ ول اوركينه برور تقااور اس نے اپنے عینوں كوخوش كرنے كے ليے ایك دورٹ بنائي مقی -

کین آخرکا روه بوژها اور نرم اور لپلا اور مهدرو بن گیا اور باب سے زیاده داداست مشابه ، مگرسب سے زیادہ بوڑھی دادمی سے جس کا سربل رہا ہو۔

ننب وہ پڑ مردہ ہوکرانگیبھی کے پاس کونے میں جا بعظا اور اپنی کم زورٹا مگوں پرافسوس کرتاریل، دنیاسے ننگ ارا دے سے تنگ اور ایک روز توخودا پنی بیحد ہمدردی کی وجسے اس کا گلاھنٹ گیا ا

یہاں پرزردست نے قطع کلام کرکے کہا:" ای بوڑسے بوب کیایتیرائی تمرید واقعہ ہو ؟ مکن ہوکہ بیاسی طرح ہؤا ہو: اس طرح ایک ورطرح - جب خلاا مرتے ہیں تو وہ کئ قسم کی موت مرتے ہیں -

گرخیر! وه اس ٔطرح مراہو یا اُس طرح یا دونوں طرح بہرحال وہ توجل بسا! میرے کا نوں اور آنکھوں کا ندا تی اس کے خلا ن بھا۔اس سے زیا دہ میں اس کی یا دِ بدنہیں کرسکتا۔

بیجے ان تمام لوگول سے محبت ہوجن کی ٹیکاہ میں صفائی ا در با تو ل پیس ایمان داری ہو پگر، امی لوڑھے پا دری ، تو بیر ضرور جا نتا ہو کہ اس میں تیرسے انداز کی کوئی بات بھی، پا ور لوں کے انداز کی : اس کی باتیں مومبوم تقیس -

اوراس کی باتیں مبہم بھی تھیں۔ وہ ہم سے اس بات برکٹنا نا داخس ہوا ہی، یہ عضتے کے جماگ والا ، کہ ہم اس کی باتیں ایھی طرح نہیں سیجھے الیکن اس نے زیا وہ وضاحت سے کیوں نہیں بیان کیا ؟

ادراگریہ ہمارے کا نوں کا قصور تھا تو پچراس نے ہمبیں ایسے کان کیوں دیسے جن کی ساعت خراب ہتی ؟ اگر ہمارے کا نول میں تیل تھا ، خیر! نوان میں بیل کس نے ڈالا ؟

بہت سے برتن اس سے بگرطگئے ، اس کمھارسے بس کی تعلیم او معوری رہ گئی تھی ۔ مگر بیر کہ اس نے اپنے برتنوں اور مخلو قات سے کبینہ نکالا اس وجہ سے کہ وہ اس سے پھٹیک نہ بن سکے : بیر گنا ہ تھا ذو تی سلیم کے خلاف ۔

پارسائی میں بھی ذوقی سلیم ما پا جاتا ہوجس نے بالآخر میکہ ہی ڈالا ؟" دورکر ایسے غدا کو ااس سے توبیا چھا ہو کہ کوئی خدا نہ ہو ادرانسان اپنی قسمت خود بنائے اور دایوا نہ ہو اور خود خدا بن بنتی !"

بوڑسے پوپ نے اس کی طرف کان لگائے اور کہنے لگا: تو بیکیا کہ رہا ہی،
ای زردُدشت ، تو تو اس سے زیادہ پارسا ہو جتنا کہ تجھے بیتین ہوائیں ہے اعتقادی
کے ساتھ ! تیرے اندرکوئی ندکوئی خدا ہو جس نے تجھے موجدہ فدا ترکی ہیں مبتدل
کردیا ہی۔

کیا یہ خود نیری ہا رسائی نہیں جو تجھے کسی خدا پراعتقا دلانے نہیں دیتی ؟ اور تیری عظیم النّے ان صاف گوئی تجھے نیک دیدے پار پہنچا دے گی -

و کھے تو اس ، میرے لیے اب را کہا ہی ؟ تیرے پاس آنھیں ہیں اور ہا کھ اورمند جن کی قسمت میں ازل سے مشرک بنا ٹالکھا ہؤوا ہو یحض کا تقد سے مشیرک نہیں بنایا جاتا -

اگر چر تجھے المحد ترین ہونے کا دعویٰ ہوتا ہم تیرے پاس مجھے ایک طویل تبرک کی ندہبی خوسٹبو آرہی ہو۔اس سے مجھے بیک دفت خوشی اورغم حاصل ہوتا ہو۔

مجھے اپنی ہمانی میں قبول کر، ای زر وسنت، مض ایک رات کے لیے! تربے پاس سے زیادہ دنیا میں کہیں اور مجھے آرام نہیں سکتا ؟

میں خود نخو بننی تبریع بهراه حلیتا ، ای واجب التعظیم، کیوں کہ مجھے تمام ماکباً لوگوں سے مجتب ہی دلیکن اس و قت ایک صدائے وا و ملائے تھے کو چھوٹرنے پر مجود کر رہی ہو۔

میری حکومت کے اندرکسی کونفضان نہیں پہنچنا جا ہیں۔میرا غا رایک اچھا

بندرگاہ ہی۔ اورمیرے لیےسب سے دل بیندچیز بیہ ہو کہ میں ہرحزین کواس کے پائڈ پرسنبھال کراسے کسی مضبوط زمین پر استا دہ کر دوں۔

لیکن نیرے کا ندھوں سے نیری محزونیت کو کون اُ تا رسکتا ہی ؟ میں اپنے آپ کواس کے لیے مہت کم زور پا تا ہوں یمیں واقعی بہت دیر تک اُ تنظار کرنا چاہیے قبل اس کے کہ کوئی شخص نیرے خدا کو بھر حبگا دے۔

> مطلب بیه که وه بوژها خلازنده نهین - وه دراصل مرحکا هو <u>"</u> بیمقیس باتین زر دسشت کی -

#### بدصورت تربن إنسان

پھرزر دشت کے قدم حبگل اور پہاڑ ہیں پڑنے گئے اور اس کی آنھیں رہ رہ کر ڈھونڈ تی تھیں گرجی کو وہ دیجینا چا ہتی تھیں وہ کہیں نظر نہ آتا تھا لینی و فض جو بڑی مصیبت میں مبتلا تھا اور وا و ملا کر را تھا دیکن راستے بھروہ اپنے دل میں بہت خوش اور سن کر گزار تھا اور کہتا تھا :'آج کے دن مجھے کسی کسی اچھی چیزیں ملی ہیں اس کے بدلے میں کہ اس کا شگون بُڑا ہُؤا ہُو! کہتے کہتے نا در باتیں کرنے و الے مجھے ملے جیں!

ان کی باتوں کو اب بیں دیر تک چِباؤں گا جیسے کہ عمدہ غلّہ چِبا یا جا تا ہو ہیرے دانت ان کو چِباکر پس ڈالیس کے بہاں تک کہ وہ دو دھ کی طرح میری روح کے اندر بہنے لگیں گی "

لیکن حب راستا بھراکی چٹان کے آگے سے گھوما تو آٹا فاٹا سماں کچھ کا پکھے ہوگیا اورزر دست موت کی عمل واری میں واخل ہموّا۔ یہاں کالی اور لال چٹانیں ممکنگی باندھے ہوئے اوپر کی طرف دیکھ رہی تھیں ؛ ندگھاس تھتی ندورخت نہ پرندے کی آواز ربینی وہ ایک ایسی وا دمی بھتی جس سے تمام جا نور حتّی کہ و**رندسے بھی گریز کرتے** ستے بھض ایک قسم کے برصورت بھترہے اور ہرے سانپ بوڑسے ہوکر بیہاں مرنے کے لیے آتے ستنے ۔ اس لیے چروا ہول نے اس کا نام دکھا بھا : مرگ ِ مار ۔

گردب زردشت ایک دهندلی یا دمین غرق تفاکیون کداسے ایسانیال پر تا کفاکده ایک با رہیلے ہی اس دادی میں تغییر حکا ہی - اور اسے اپنے د ماغ پر ایک بڑا تو ہو محسوس ہوتا کھا یہاں تک کداس کے قدم آ ہستہ پڑتے گئے اور آہستہ اور بالآخر ده کثیر گیا ، گرجب اس نے آکھیں کھولیں تو را ہ کے کنا رہ کوئی چیزد کھی اور بالآخر ده کثیر گیا ، گرجب اس نے آکھیں کھولیں تو را ہ کے کنا رہ کوئی چیزد کھی جس کی شکل انسان کی تھی ، ایک ناگفته برچیز اور زروشت برب ساختہ مشرم طاری ہوگئی اس بات سے کہ اس نے ایسی چیزاینی آ تھوں سے دیجی اس کا چہرہ سفید بالوں تک مرخ ہوگیا اور اس نے اپنی نظر پھیری اور قدم اکھائے تکی اور قدم اور گر گر اہم ہے جیاتا ہو ۔ گراب اس مردہ تو دؤر کی سے آواز نکلنے لگی ؛ لین خُرْخُوا ہم ہ اور گر گر اہم ہ کی آ واز شیخ سے اور گر گر گر اہم ہ کی آ واز نکلنے تکی ہو ا و ر بین گر خوا ہم اور گر گر گر اہم ہ اور گر گر اہم ہ اور گر گر گر اہم ہو گر اور انسانی اور کلام انسانی میں مبدل ہوگئی ۔ اور وہ آ واز یہ تھی ؛ نزر وسنت ! زر وسنت ! میری چیتال مل کر ! بول ، بول ! گو ا ہ سے انتظام لینا کس کو کہتے ہیں ؟

سیں شجھے تھ سلاکر سیجھیے کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہاں تھ سلونی برف ہی ۔ دیکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں نیرے گھمنڈ کی ٹائگیں ٹوٹ جائیں!

تولینے آپ کو دانشند سمجننا ہو، ای مغرور زر دستند! لہٰدا ذرا اس جیبتال کوحل توکر، ای مغرورا خروث تو ژینے ولیے! چیبتاں، وہ میں بحود ہوں ۔پس کہ تو سہی : بیں کون ہوں!" اورجب زردشت نے یہ ہتیں نین توتم کیا خیال کرتے ہوکہ اس کی روٹ ہر کیا گزری ہوگی اس بوط کے درخت گزری ہوگی اس بوط کے درخت گزری ہوگی اسٹل اس بوط کے درخت کے حس نے عرصے تک متعدد درخت گرانے والوں کا مقابلہ کیا ہو وہ دھم سے اور یک بیک گریٹا عس کی وجہ سے خوداس کے گرانے والے سہم گئے کیکن وہ فوڑا زمین سے ایک گریٹا عس کی عرب سے سے تنی کے آثار نمایاں تنے ۔

اس نے مبتل کی سی آ وا زے کہا:" میں شجھ خوب پہانا ہوں۔ تورخوا کا قائل ہو! مجھے جانے وے!

یجے اس کی برداشت نہ ہوتی جس نے سیجے دیجیا، جس نے سیجے ہمیشہ اوراً رہا ر دیجیا الی بیصورت ترین انسان اتونے اس گواہ سے انتقام سے لیا اِ "

یہ کہ کرزر دوشت جا ہتا ہمتا کہ چل وسے میکن اس ناگفتہ بہنے اس کے لباس کا ایک کو ٹا پچڑ لیا اوراز سرنو خرخرانے اورالفاظ کی تلاش کرنے لگا۔ بالآخراس نے کہا: " تشیرعا!

عثیرہا! جیتا مت ہو! ہیں تا ترگیا ہوں کر کس کلھاڑی نے تجھے زمین پر گرایا ہی۔مبا دک ہو، ای زرڈوشت ، کہ تو پھر ما تو کے بس کھڑا ہوگیا!

تجھے خوب معلوم ہو کہ تو تا روگیا ہو کہ اس خص کے دل پرکیا گزر رہی ہوجس نے استحض کے دل پرکیا گزر رہی ہوجس نے استحض کم بیا ہو، بعنی قائل فائدہ استحقل کمیا ہو، بعنی قائل فائدہ نہ ہوگا۔ نہ ہوگا۔

اگریس تیرے پاس نہیں تو اورکس کے پاس جانا چاہتا تھا ؟ تقبیر حا۔ بیٹیہ جا! گرمیری طرف دیکیومت ؛ بوں میری بیصورتی کی عزّت کر!

لوگ میرے در فی ہیں -اب تو ہی میری آخری جائے بنا ہ ہے ۔ لیکن وہ اپنی نفر<sup>ت</sup> کی وجسے درسیے نہیں اور ندلینے جاسوسو*ل کے فرسیع سے -*ارسے ، اسپے در پی ہونے کو تو میں ندان میں ٹال دوں گا اوراس پر گھمنڈ کروں گا اور خوش ہوں گا! کیا یہ وا قعہ نہیں ہو کہ اب بک ساری کا میا بی انتیں لوگوں کو عاصل ہوئی ہوجن کا غوب پیچیا کیا گیا ہی۔ اور جو نعوب پیچیا کرتا ہو وہ بیروی کرنا آباسانی سیکھتا ہی کیوں کہ آخرد ہیں چیے تو ہی ہی ! مگریم ان کی ہمدردی ہی،

یان کی ہمدر دی ہوجس سے میں ہماگتا ہوں اور بھاگ کر تیریے پاس آناچا ہتا ہوں ای زروُشن ، بنا ہ دیے مجھے ، ای میری آخری جائے بنا ہ ، ای وہ اسکیٹے شخص جس نے مجھے حل کیا :

تونے بہمتماحل کر دیا کہ استخص پرکیا گزری ہوگی حس نے اسے قتل کیا ہی۔ تغیرجا! اور اگر توجا ناہی چاہتا ہی اس اسے صبر تواس راستے سے مستاجا جس سے بیس میا ہوں۔ وہ داستاخراب ہی۔

کیا تو مجسے اس بات پرنا راض ہو کہ میں بہت دیر سے گفتگو کی ها نگ نوازر ہا ہوں ؟ اور یہ کہ میں نے شخص ہوں : بصورت ترمین شخص ،

اور وہ حس کے قدم سب سے بڑے اور بھا دی ہیں جہاں کہیں میں سے قدم پڑے وہ ں راستا خراب ہوگیا۔ میں تمام راستوں کو کیل کرمردہ اور تباہ کردنیا ہوں۔ گراس وجہ سے کہ تو میرے پاس سے جیب جاب گرزگیا اوراس وجہ سے کہ نو سنر ماگیا ، ہیں نے اسے خوب د بھا ہی، میں جان گیا کہ تو زر دُوشت ہی۔

اگرا ورکوئی ہونا تومیرے لیے بھیک ڈال جانالینی اپنی ہمار رد مگا ہوں اور بات جبیت سے مگراس کے لیے میں کا فی میمکنگا نہیں ہوں ۔ نواسے تا ٹرگیا ہو۔ ملکہ اس کے لیے بے حدا میر ہوں ، امیراس بات میں جومبیب ہواور خوفناک اور مدصورت ترین اور سب سے زیادہ ناگھنۃ ہر! تیرا منزمانا ، ای زرگوسست ،

میری عزّت افزائی کرتا ہی ۔

میں ہمدر دوں کی بھیر میں سے بڑی معیب سے سکل کرآ ما ہوں تاکہ میں اس ایک شخص سے ملول جوآج بہ تعلیم دیتا ہو کہ "ہمدر دی بے جا دخل در منفو لات ہی " یعنی بخص سے ملوں ، ای زر وسٹت!

میری نظران سب کے اوپر سے گزرتی چلی جاتی ہرجس طرح سے کرگت بحیر ون کے مجھنڈ کی مبیٹوں کے اوپرسے دہجیتا جلاجاتا ہو۔ یہ لوگ کم مابیہ جوپ شیم اور خوش ارا دہ اور کابل ہیں ۔

جس طرح سے کہ ایک سوار ہا یا ب تالا لول کو نظر حقا رہ سے دکھیتا ہوا ور تن جاتا ہو اسی طرح سے میں سست اور تھیو ٹی موہوں اور ارا دوں اور روحول کے جگھتے کی طرف دکھیتا ہوں ۔

تر توں تک لوگوں کا ان برایمان راہولینی ان تیبرٹے لوگوں بر۔ اور بالآخر قوت بھی ان کے سپر دکردی گئی ہو۔ اب ان کی تعلیم میں ہو:" ایستی بات وہی ہو ہے جیوٹے لوگ اچھا کہیں "

آورائن کل" سپائ" اس کا نام م جرحو یا دری کیه، به یا دری حوثود انهیس میں سے آیا ہی، و چیب الخلقت اور ولی اللہ اور چیوٹے لوگوں کا شفیع اور جو لینے متعلق بیشہادت دیتا ہی کہ "سپائی میں ہوں "

بير بيا حيا شخص ايك مدت سي جيو ل لوكول كومتكتر بنا رط بهي العني وه

شخص جس نے بے حد غلط نعیام دی جس وقت اس نے بیتعیام دی کہ میں سچائی ہوں " کیا کسی بے عیا کو کہی اس سے زیادہ مہذب جواب دیا گیا ہی ؟ تو، ای زر دسشت، اس کے پاس سے گزرا اور تونے کہا: "نہیں! نہیں! تین بارنہیں!"

تونے لوگوں کواس کی غلطی سے ضردارکیا۔ تو ببلانتھ متھا جس نے ہمدردی کے خلاف آگاہ کیا ،سب کو نہیں ،کسی کو نہیں ، بلکہ خود ابنے آپ کو اور اپنے ہم مشرلوں کو۔ برطے مصیب نودوں کی مشرم سے تجھے مشرم آئی ہی۔ اور واقعی حب نوبیکہ تا ہو کہ '' ہمدر دی کی طرف سے ایک بڑا یا دل آر کا ہی نے جردار ہوجاؤ ، ای لوگو!"

اورحب تو بیندیم دیتا ہوکہ ستام تخلین کرنے والے سخت ہوتے ہیں- ہر ٹری مجت ان کی ہمدر دی سے بالا ترہی " انو ، ای زردشت ، مجے معلوم ہوتا ہو کہ توکتنا ایجا موسم سنت ناس ہی !

انب رہا تُو، اپنے آپ کو اپنی ہمدردی کے خلاف خبردا دکر کیوں کہ بے صد مخلوق تیری طرف آرہی ہو، بہت سے مصیبت ذوہ شکی ناامید عرفاب اورلزال، تو میں اپنے آپ سے بھی تجھے خبردا دکرتا ہوں۔ تونے میری ہہر بن اور بترین چیتان کوحل کیا ہو اور خو و مجھ کو اور میرے ہفعل کو۔ میں جانتا ہوں کہ کو نسی کلھاڑی تھے کو کاٹ کرگرائے گی۔

مگراس فرد کے لیے سوائے مرنے کے اور کوئی جارہ نہ تھا۔ وہ ان آنکھوں سے د کیچه رہا تھا جمہ ہر چبز کو د کیچہ سکتی ہوں۔ وہ انسان کی گہرائیاں اور تھا ہیں اور اس کی تمام دیسٹ بیدہ قباحتیں اور بدصور تنیاں د کھیتا تھا۔

اش کی تبدر دی حیا کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ وہ میرے ناپاک گوشول ہیں گھننا پھڑنا نفا۔ یہ سخت مخبرا ور بے حد دخل درمعقولات کرنے والا اور بڑا ہمدرد آخر مرہی گیا ۔ اس کی نظر ہمیشہ میری طرف تھی۔ میں چا ہتا تھا کہ ایسے گوا ہ سے بدلہ بکا لوں یا خو دزندگی سے ہاننے وصوم چھوں۔

وه خدا جوم رحیز کو دیجیتا بخاصی که انسان کوبھی : وه خلا آخر مرہی گیا ! انسان کواس بات کی بر دانشت نہیں کہ ایساگوا ہ زند ہ رسیے "

یہ تقی تقریمہ بیصورت ترین انسان کی ۔ زر ٔ دشت اعظا اور ہانے کے سیلے آماد ہ ہوگیا کیوں کہ اس کی انسرط یاں تک کشیٹر گئی تخیس ۔

اوراس نے کہا: "ای ناگفتہ بر، تواپنے راستے سے سمجھے خبرواد کرتا ہی۔ اس کے نسکرہے میں میں تجسسے اپنے راستے کی مدح کرتا ہوں۔ دیکیہ، وہ اوپر کی طرف زروسشت کا غارمی۔

میراغاروسیع اورمیق ہوا وراس میں بہت سے گوشنے ہیں، وہاں پوشیدہ ترین خص کوبھی اینے چھینے کی عبگہ مل جاتی ہو۔

اوراس کے قرسیب ہی رینیگئے اور پھڑ پھڑانے اور اچلنے کو دینے ولیے جانوروں کے لیے سیکڑوں دیجئے اور بھاگ نکلنے کی تنگہیں ہیں ۔

ای مردو دجس نے خودایینے آپ کو مردو دکیا ہی، کیا تو بینہیں جاہتا کہ الشانول اورانسانی ہمدر دی کے ساتھ زندگی سبر کرسے ؟ اچھا تو پھرمیری طرح عمل کر! اس طرح تو مجہ سے سیکہ بھی سکتا ہی محض عال سیکھ سکتا ہی۔

اوراس کے بعدسب سے پہلے میرے جانوروں سے باتیں کر میکتر ترین جانور اور د انتمار ترین کر میکتر ترین جانور اور د انتمار ترین جانور ہی توہم دونوں کے لیے شیک شیر کا کام دیں گئے! یہ یہ کم کر زر دشت نے اپنی راہ لی اور وہ اپنے خیالات میں غرق تھا اور پہلے سے بھی آہت چل راہ تھا کیوں کہ وہ اپنے دل سے بہت سی باتیں لوچھ رہاتھا جن کا جواب اس کے لیے آسان نہ تھا۔

اس نے اپنے دل میں خیال کیا : «انسان بھی کیبانا دار ہی اکیبا برصورت اور کیباخرا لیے لینے والا اور بوشیدہ مشرم سے کس قدر ٹر ا

لوگ مجھ سے کہتے میں کہ النان خود اپنے سے مجتت کرتا ہی خوب ، یہ خود فریفت گی بھی کہیں بڑی فریفت گی ہوگی ایک قدر حقار سے اس کومقا بلرکہ نا پڑے گا اور پینخس بھی اپنے آپ سے ایسی ہی مجست کرتا ہمنا جیسی اسے لینے آپ سے حقارت بنی میں میں ایسے لینے آپ سے حقارت بنی میں میں وہ ایک بڑا مجست کرنے والا اور ٹرا حقارت کرنے والا ہج والا ہج اب اب مک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا ہجس کی حقارت اپنے آپ سے اِس اِسے زیا دہ گہری ہو۔ یہ بھی ایک بلندی ہی۔افسوس منا یہ بہی وہ النانِ برتر مقاجس کی وہ ایسانِ برتر مقاجس کی وہ بینے میں ہے۔

مجھے بڑسی حقارت کرنے والوں سے مجتن ہو۔اورانسان ایک شخ ہوجس سے گزرجا ناچاسیسے ک

#### تووسات بعكارى

جب زردشت اس برصورت ترین خص سے جدا ہوا تو اسے سردی لگن لگی اور تنہائی محسوس ہوئی مینی بہت سی سروا ور تنہا چیزی اس کی حسّان ہیں سے ہوکر گزریں اس طرح سے کہ اس کے اعتمالا ورزیا وہ محسن شرک بڑھتے جب وہ چڑھتا اُمّۃ تا آگے بڑھا مجبی سبزہ زار میں ہوتا ہوا تو کہی خوفناک چے بلی حکمہوں میں سے گزرتا ہوا جہال جبی کسی زمانے میں کسی سے چین ندی کا لبتر تھا : وہاں اسے بیک بیک بھرگری محسوس ہوئی اور حواس ورسست ہوگئے۔

اس نے اپنے دل سے سوال کیا :"آخر مجھے ہوکیا گیا ہی ؟کوئ گرم ادرجا نلار چیز جومیرے قرب ہونی جا ہی مجھے بشاشت پہنیا رہی ہی- امیمی سے میری ننہائی کم ہوگئی ہو۔ نامعلوم سائقی اور بھائی میرے کا ندھے سے کا ندھے سے کا ندھے اسے کا ندھا رگڑ رہے ہیں۔ کا ندھا رگڑ رہے ہیں۔ میری روح ان کی گرم گرم سالسول کو محسوس کررہی ہی ہے ؟

اورجب اس نے اپنے اس نظر دوڑائی اوراپی تنہائی کے تستی بخشول کو اورجب اس نے اپنے اس پاس نظر دوڑائی اوراپی تنہائی کے تستی بخشول کو اللہ شکیا ہوکہ وہ گائیں ہیں جو ایک شکیلے پر پاس پاس کھڑی ہیں۔ اختیں کی نزد کی اور نجہ اس کے قلب کو گرمی ہنجائی تھی ۔ لیکن ابسامعلوم ہوتا تھا کہ سے گائیں کی مقرر کی تقریر کو بڑے انہاک سے شن رہی ہیں اورا نھوں نے آنے و الے شخص کی مقرر کی تقریر کو بڑے انہاک سے شن رہی ہیں اورا نھوں نے آنے و الے شخص کی طوف بالکل فرریب پہنچ گیا تو اس کو صاف سائی وینا تھا کہ کوئی النا نی آواز گالوں کے درمیان میں سے بول رہی ہی اور وہ سب کی سب اینے سروں کو مقرر کی طرف بھیرے ہوئے تھیں۔

تب زر دست بڑے جوش کے ساتھ اوپر کی طرف لیکا اور جا نوروں کو مجالاتا ہُوا آگے بڑھا۔ کبوں کہ اس کو اندلیتہ مقاکہ یہاں کوئنی مصیب ندہ وردی نہوس کی صیبت کو گالیوں کی ہمدر دی شکل سے دور کرسکتی ہو۔ گراس کا بینبال تھیک مذہ کلا کیوں کہ اس کی نظریک بیک ایک شخص پر بڑی جوز مین پر بیٹھا ہُوا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ گالیوں کو بیہ مجھار ہا ہو کہ انھیں اس سے ڈرنا نہ چاہیے ، ایک صلح کُل شخص اور وا غط کو ہی جس کی آ تھوں سے تیکی ٹیبک رہی تھی ۔ زر دسشت نے متعجب ہوکر لوچھپا: «تو بیاں کس تلاش میں آیا ہم ؟ "

اس نے جواب دیا : 'میں بہاں کیا ڈھونڈ تا ہوں ؟ وہی جو تو ڈھونڈ تا ہو' ای دخل انداز! بین ونیا میں ٔعرش وقتی ۔

گراس بات کو ظال کرنے کے لیے تمجھے گا بیرں سے سبق لینا چاہیے۔ کیوں کہ تجھے خوب معلوم ہو کہ میں آ وھی تیج ان کو کھیسلانے میں خرج کر کھا ہوں اور ابھی مجھے اپنا جواب و بینے والی ہی تفییں۔ آخر تو انحفیس کیوں پریٹ ان کرتا ہو ؟ اگریم گالوں میں مبدل نہ ہو جاتیں تو ہم حبّت میں داخل نہیں ہو سکتے ۔ بعنی ہمیں ان کی ایک عاوت ان سے کھنی چاہیے ؛ جُگالی کرنا ۔

اورسچ تو میر ہو کہ اگرانسان ساری دینیا کو بھی فتح کرلے سکین میرایک بات بینی جگالی کرنا نہ سیکھے توبے سود ہی۔ وہ اپنی غمگینی کو دور مذکر سکے گا ،

اپنی بڑی غمگینی کو: <sup>دی</sup>کن آج کل کی مطلاح میں اس کو نفرت کہتے ہیں۔ وہ کون ساشخص ہوجس کا ول منذا ورآنھیں آج نفرت سے ٹیرنہ ہوں ؟ توہمی! گرزراا**ن گایوں کو تو** د کھھ!"

یه که کرداعظو کوئی نے اپنی نظر زرد شت کی طرف بھیری کیوں کہ اب یک اس کی اُ پھیں بیارسے گالیوں کی طرف نگی ہوئی تھیں ینب وہ متغیر ہوگیا -" توکون ہوجس سے میں باتیں کر رہا ہوں ؟" اس نے سہم کر آبا وا زبلبند کہا اوراً بھیل ٹیڑا ۔

یہ و و شخص ہوجس میں نفرت نہیں ۔ یہ خو دزر وُشت ہوجس نے بڑسی نفرت پر قابدیا لیا ہو۔ یہ خو دزر دسٹن کی آ کھی ہو یہ منہ ہو یہ دل ہو "

اوریہ کہ کر اس نے اپنے مخاطب کے ہا مقول کو بوسہ دیا اور اس کے آسو ہم رہے سے اور اس کا حال باکل اسٹیض کا ساتھا جس کے پاس اتفا قاً کوئی قبنی تھذا ورجو ہم آسمان سے گرا ہو۔ گرگا تیں یہ ساری باتیں دیجے دہی اوز بحب کرری تھیں۔ " میرا ذکر نہ کر، ام اعجو بہ روزگار! اسی سرتا پا مجتب !" یوزر دسست نے کہا اور اس کی پیار کی باتوں کوروک دیا ، "پہلے اپنا ذکر کر! کیا تو وہی خودساخت محکاری نہیں ہوجس نے ایک بارایک بڑے تمول کوروکر دیا تھا ،

جس کو اپنے تنوّل سے بھی مشرم آتی تھی اور متوّل لوگوں سے بھی اور جو بھاگ کر سب سے غریب لوگوں کے پاس گیا تاکہ وہ انھیں اپنی افراط اور اپنا دل پیٹیکٹ كرے وليكن انھول نے اسے منظور ندكيا "

گدائے خودساخنے نے کہا : " ہاں ، انھوں نے مجھے منظور نہیں کیا ۔ تویہ خوب جاننا ہی ۔ لہٰذا بالآخریس جانوروں کے پاس گیا اور خاص کران گا بوں کے پاس ﷺ زروشت نے اس کا قطع کلام کرکے کہا : " دہاں تونے یہ سیما ہو کہ اپنی بات تسلیم کرانے سے دوسرے کی بات تسلیم کرناکس قدر شکل ترہی اور یہ کہ کسی کوکوئی چیز خوش اُسلو بی سے دبنا ایک بڑی صنعت ہی اور خومشس سلوگی کی آخری ربا کار نرین شاہ صنعت ہ

خود ساخة بهمکاری نے جواب دیا :"بالضوص آج کل حب که هرنبیت چیز شورش ببندا ور بز دل اور بطرز خودم مغرور ہج : یعنی بطرزعوام -

کیوں کہ عبیبا کہ شخصے خوسب معلوم ہو، اب عوام النّاس اور غلاموں کی بڑی اور برہی اور لمبی اور سست شورش کا وقت آگبا ہو اور وہ شورش روزا فزوں ترقی پر ہو۔

اب تمام خوش سلوكيا ب اور هيوث هيوت احسانات طبقه اسفل كوائنتعال دلات بي إدرا ميرو ب كوجايت كم اپني خيرمنائيس!

جس شخص میں سے آن اس طرح سے فطرے شیکتے ہیں جیسے بڑے بہیں والی ہوتی والی ہوتی اس میں جیسے بڑے بہیں والی ہوتی ہو۔ والی ہوتل سے ص کا مذہبوط اس و : آج کل ایسی بوتلوں کی گردن توڑ ڈالی جاتی ہو۔ شہوا نی حرص صفراوی صد تکلیف دہ کینہ پر وری عوام کا عزور : یہ ساری چیزاں میری آنھوں کے سائنے ہیں ۔ اب بیوج نہیں ہو کہ غربا میا رک ہیں ۔ ملکہ سلطنت آسانی کی مالک گائیں ہیں "

"گراس کے مالک امراکیوں نہیں ہیں ؟ " زر وشت نے بدامتحا تَا لوچھا اور وہ گا یوں کو روکتا جاتا تفاج اس صلح کُل شخص کو ما نوسیت کے سا عقر سوز تکھ

رىبى ئىتىس -

اس نے جواب دیا:" تومیراکیا امتحان نے راہی ؟ مجھ سے تو بہتر رُّوہی جانتا ؟ ۔ وہ کونسی چیز بھتی حجہ عز ماکے پاس ہے گئی، ای زر دُشت ؟ کیا وہ وہ لفرت نہیں بھتی جوہمیں اپنے امراکی طرف سے بھتی ؟

تموّل کے منزایا فنوں کی طرف سے جوٹھنڈی آنکھوں اور بہر وہ خیالات سے ہرکوڑے کرکٹ میں سے اپنا فائدہ کال لیتے ہیں ۱۱ن او باستوں کی طرف سے جن کی بسا ہند آسان تک بنجتی ہو'

ان مطلّا اور تھو کے عوام انناس کی طرف سے جن کے آبا و اجدا دیچوریا مردہ خوار پر ندے ماچیتھ ٹے جمع کرنے والے سفتے اور جن کی عوز نہیں ہے تکلفت اور شہوت پرست اور نسیانی تقبیں یعنی ان لوگوں اور رنڈ بول کے در میان کچے زیادہ فاصلہ نہیں ہی ۔

کیبنے اوڑ صنا کیبنے بھپونا! آج کل 'غربب' اور' امیر'' کا کیا ذکر!اس فرق کو میں بائکل بھول گیا ہوں۔نب میں وہاں سے بھاگا، دؤراؤر اور دؤر یہاں تک کہ میں ان گا یوں کے پاس آ پہنچا ''

یہ باتیں اس صلح کُل شخص نے کیں اور آپر کہ کراس نے اپنی ناک صاف کی اور آپینا بہتا ہوگیا بہاں تک کہ گائیں از سرِنومتجب ہؤئیں۔ لیکن جس وقت وہ اس شخص کے سابھ گفت گوکر رہا تھا تو زَر وُسٹت اس کے منہ کی طرف و سجد کر مسکل رہا تھا اور خاموش کے سابھ اپنا مسر للا رہا تھا۔

" نواپنے او پرچبرکرتا ہی، اسی واغطیکو ہی، جب تو ایسے سخت العن ظ استعال کرتا ہی۔ ایسی سختی کے لیے نہ تیرا مُنہ بپیدا مہوا ہی نہ آٹھیں، اور میرے خیال میں خود تیرا معدہ بھی نہیں بنا ہی: اس قسم کی عضبنا کی اور نفرت اور عباگ او انا اسے راس نہیں آتا مترے معدے کواس سے ریا وہ نرم چیزوں کی است تہا ہی: تو کوئی قصّاب تو ہج نہیں ۔

بكه ميرے خيال ميں تو حروى بونى كھانے والا ہو۔ شايد تو دانے چاتا ہو۔

لیکن تونیقیناً گوشت کی مسترتوں سے محروم ہر اور شہدسے رغبیت رکھتا ہی ہ

صلے علی گرانے ٹھنڈے دل سے کہا !" تو مجھے خوب تا ڑاگیا ہی مجھے شہد سے رعنبت ہی۔ اور میں دانے بھی جہاتا ہوں ۔کیوں کہ میں ہمیشہ اس بات کی

تلاش میں رام ہوں کہ کولنسی چیزخوش ذائقۃ ہی ا ورصا ٹ سائنس پیدا کرتی ہو' ر

نیز بیکہ کس چیزمیں وقت زیادہ لگتا ہی۔ بینی کا ہل اورسست لوگوں کے لیے ایک دن اورایک منہ کا کام -

تنظام ہر ہوکہ گا یوں نے اس میں سب سے زیادہ ترقی کی ہو۔ انھوں نے بھا ہی اور دھوپ میں پڑا رہنا ایجاد کیا ہو۔ اور وہ نیزتمام شکل خیالات سے دور بھاگتی ہیں جن سے دِل بچول جاتا ہو؛

زردشت نے کہا: "خوب! لیکن تھے چاہیے کہ میرے جا نوروں کو بھی دیکھے بین میرے عقاب اور میرے سانپ کو۔ آج ان کی نظیر دنیا بین نہیں۔
دیکھے بین میرے عقاب اور میرے سانپ کو۔ آج ان کی نظیر دنیا بین نہیاں ورکھ دیکھ، وہ راستا میرے غارکی طرف جا تا ہی ۔ آج کی رات ان کا مہمان بن ! اور جا نوروں کی خوش وقت کے متعلق میرے جا نوروں سے بات جیت کر۔
جب تک کہ میں خود نہ آجا وں کیوں کہ اس وفت ایک صدائے وا و بلا جھے فورًا تبرے پاس سے الگ لے جا رہی ہی۔ اور میرے یہاں تجھے تا زہ شہد بھی ملے گا، برون کی طرح تا زہ جھے کا سنہ را شہد۔ اسے کھا لینا!

گراب جلدا پنی گا یول سے رخصست ہو، ای اعجوبہ ِ روزگار ! ای مترا پامجت! خواہ وہ تھے بیرگراں ہی کیوں نہ گزرے کیوں کہ بہ تیری عزیز ترین دوست اور

ات وہیں ہے

خودساخمۃ بھکا رمی نے جواب دیا :" ایک شخص اس سے سنٹنی ہی جو مجھے ان سے بھی زیا وہ عزیز ہی ۔ تو بعبلا مانس ہی اور ایک گا ہے سے بھی بہتر ای زروشت ان سے بھی زیا وہ عزیز ہی ۔ تو بعبلا مانس ہی اور ایک گا ہے سے بھی بہتر اور وشت نروشت نے عضے سے چلا کر کہا : " چل دور ہو ، ای پاچی خوشا مدی اابیں تعرف اور خوشا مدی شہد سے میری کونشی چیز گبر سکتی ہی ہی ؟ "
تعرفت اور خوشا مدی شہد سے میری کونشی چیز گبر سکتی ہی ؟ "

" چل دور ہومیرے پاس سے !" اس نے دوبارہ چلاکر کہا اور اپنا ڈندا اس نرم دل گدا کی طرف انظا یا ۔ انگر وہ وٹاں سے نیز تھا گا ۔

### ساية

ابھی گدارے خودساختہ وہاں سے روامہ ہوا ہی تھا اورزر دشت اپنے ساتھ اکیلا ہونے ہی مذیا یا تھا کہ اسے بیچے سے ایک نئی آ وا زسنائی دی جویہ کہی تھی:

ممک جا! زردست ! ذرا تھی تو ہی ! یہ میں ہوں زردست ، بیں تیرا سایہ!"

میک زردست و کا نہیں ۔ کیوں کہ لینے پہاڑوں پر سبت سی تھی ہے جونے ہونے کی وجہ سے وہ بک بیک پرلیان ہوگیا اور کہنے لگا: در میری تنہائی کہاں چلی گئی ؟

واقعی یہ میرے امکان سے باہر ہو علا ہی - ان پہاڑوں پرٹری گھیج بی ہے ہوگئ ہی اب میری حکومت اس و نیا کی نہیں رہی ۔اب مجھے نئے پہاڑوں کی ضرورت ہی -

کیا میراسایہ مجھے بچارر ہا ہی ؟ مجھے اپنے سائے کی کبایہ وا! اس کاجی چاہیہ تومیرے پیچھے بوڑے ! میں اس سے بھاگتا ہوں ؟ یہ باتیں زردسٹن نے اپنے دل سے کہیں اور حیلتا ہؤا۔ مگروہ جواس کے یہ باتیں زردسٹن نے اپنے دل سے کہیں اور حیلتا ہؤا۔ مگروہ جواس کے

پیچیے مقااس کا بیچیا کرتا رہا یہاں تک کہ تبین دوڑنے والے ایک دوسرے کے پیچیے دوڑ رہے تنے ، یعنی سب سے آگے خودساختہ بھکاری اور پھرزر دشت اور تبیسرا ادرسب سے پیچیاس کا سابیہ۔اس طرح سے دہ ابھی بہت دیریک نہ دوڑ سے تنے کہ زرگوشت اپنی دیوانگی سے جاگ پڑا اور ایک جھٹکا دے کرتما م تکلیفوں افر صیبوں کوچھاڑ دیا۔

اس نے کہا: «کیوں! کیا پرانے گو شدنشین اورا ولیا ہمیشہ سے ہیں ضحکہ انگیز نہیں سمجھتے ہیں ؟

واقعی بہاڑوں پرمیری دلیا نگی بہت ترقی کرگئ ہی ! اوراب میں دیکھٹنا ہوں کہ دلیا ترقی کرگئ ہی ! اوراب میں دیکھٹنا ہوں کہ دلیا تا اور اب میں انگیں ایک دوسرے کے بیچیے کھڑ کھڑ کررہی ہیں۔ گرکیا زر دوشت کو ایک سائے سے ڈرنا چاہیے ؟ اور آخر کا رمیرا یہ بھی خیال ہوتا ہی کہ اس کی ٹائگیں میری ٹانگوں سے لمبی میں "

زر گوشت نے بہنتی ہوئی آنھوں اور آنتوں سے یہ کہا اور کی گیا اور گرک گیا اور فرگر کی اور فرگر کی اور فور ایکے کی طرف بھر گیا اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس نے اپنا ساتھ ساتھ ساتھ تربیب قربیب زمین پر بھینیک دیا: اس قدر قربیب وہ سایہ اس کے ساتھ لگا ہؤا تھا اور اس قدر کم زور تھا۔ اور حب اس نے اسے اپنی آنکھوں سے جانچا تو وہ اس طرح سہم گیا جیسے کوئی فوری بھوت سے سہم جاتا ہی: یہ پیرواس قدر کہ وہ اس خدر کی فوری بھوت سے سہم جاتا ہی: یہ پیرواس قدر کہ وہ اپنی ایک کا بخلا اور سیا وہ فام اور کھو کھل اور فرسودہ فطر آیا۔

ندر دُشت نے نیز ہوکر لوجھا: " تُوکون ہو ؟ بیباں نیراکیا کام ؟ اور تو نے اپنا نام میرا سا یہ کیوں رکھ چوڑا ہو ؟ یس تجھے پند نہیں کرنا "

سائے نے جواب دیا: ''رجھے معاف کر کہ یہ میں ہوں ۔اوراگر میں تجھے لینسد ہنیں ہوں توخیر،ای زردُوشت،اس یا رہے میں میں تیری اور تیرے مذات کی

تعرلفيف كرتا مهول -

میں ایک سیاح ہوں حوسہت زیادہ تیرے پیچھے بھیرا ہو، ہمیشہ برسرراِہ مگر بغیر کسی مقصد کے اور نیز بغیر کسی وطن کے : یہاں تک کہ مجھ میں اور دائمی بیہو ڈسی میں زیا دہ فرق نہیں رہا ۔ ہاں اگر ہی تو یہ کہ مین نہ دائمی ہوں اور نہ بہو دی ۔

کیوں ؟ کیا مجھ بہیند برسر راہ رہنا چاہیے ؟ ہر گولے کے بھیرس ، ناپائدار اور مفرور ؟ ای زمین ، نومیر کے لیے ضرور ت سے زیادہ گول ہوگئی ہے!

یں ہرسطے پر مبطے چکا ہوں ۔ تھی ماندی گردکی طرح میں آئینوں اور کھڑ کسوں کے شینٹوں پر سطے پر مبطے دینی نہیں اور کے شینٹوں پر سوچکا ہوں ۔ ہر حیر تجہ سے کچھ نہ کچھ سے بھاگتی ہی مگر کھے دنتی نہیں اور میں و ملا بنالا ہوتا حیلا جاتا ہوں ۔ میں قریب قرسیب ایک سائے کی طرح ہو کر رہ گیا ہوں ۔

گر، ای زر وسنت، میں مذت درازیک تیرے بیچیے بیچیے بھا گا بھراہوں ادراگر چرپیں نے اپنے آپ کو کبھی کبھی تجہ سے پیسٹ میدہ بھی رکھا ہوتا ہم میں تیرا ہم ہرت سایہ ہوں: جہاں کہیں تو میٹھا ہو میں مبھی میٹھا ہوں -

یں تیرے ساتھ دور درا زنرین اور سرد ترین دنیا ؤں میں پھرا ہوں شل ایک ہمزاد کے جو کخوشی نج بستہ مجھنوں اور مرفٹ پر دوٹر تا پھرنا ہیں۔

میں تیرے سائق سرممنوع ترین اور بدترین اور دور ترین جگہوں میں دوڑکر گیا ہوں ۔اوراگرمجہ میں کوئی نیک خصاست ہی تو وہ یہ ہو کہ میں نے کسی ممانعت سے خوف نہیں کھا یا ہی ۔

تیرے ساتھ مل کریں نے اپنے تمام دلی مجودوں کو توٹرا ہی، تمام شکہا کے سرحد اور ستوں کو میں نے اُکٹ دیا ہی، مخدوش ترین خواہشوں کا میں نے تعاقب کیا ، ی ۔ وافعی میں سرحرم ریے ایک ندایک بارگزردیکا ہوں ۔ تیرے سائھ مل کرمیں نے الفاظ اور نمیتیات اور بڑے ناموں پراعتقادر کھنے کو بھلا دہا ہی ۔ جب مضیطان اپنی کیجلی اُتار تا ہی تو کیا اس کا نام بھی اُتر نہیں جاتا ؟ نام بھی کیجلی ہی ہو اور شاید شبطان خود کیجلی ہی۔

''کوئی چیز طبیقی نہیں ، سرکام جائز ہی'؛ اس طرح میں نے اپنے دل کو مجھا رکھا ہو۔ گھنڈے سے کشنڈے پانی میں میں نے سخوطہ لگایا ہو سراور دل کے ساتھ۔ آہ، کتنی بارمیں سرخ جھینگے کی طرح وہاں برہنہ کھڑا ہوتا تھا!

آہ ، میری سا ری نیکی ا ورحیا اور نیکول پراعتفا دکو کیا ہوگیا ! آ ہ ، کہاں چل دی وہ جھو نی معصومیت جومیں کھی رکھتا تھا ، بینی نیکول اوران کے سٹر بین جھوٹول کی معصومیت !

وافعی میں نے سچائی کا پیچیا بہت ہی قریب سے کیا ہی۔ نب وہ میرے رو بروظ اہر ہوئی یعن مرتبر میرا خیال ہوتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں ۔ مگر عجب ، کہ اسی وقت میں نے سچائی کو یا یا ۔

یہ بات مجھ پراکٹر صاف طورسے ظاہر ہوئی کہ اب مجھے اس کی کچھ پروانہیں اب الیں کوئی چیز موجو دہنیں جس سے مجھے محتت ہو۔ تو پھر اب میں حودایتے آپ سے کس طرح مجنّت کرسکتا ہوں ؟

"یا تویس حسب مرضی حبول اور یا باکس ندجول": بیهی میری خواسش ہمواور میں ولی سے ولی کی تھی خواہش ہو۔ گرحیف ! میری طبیعت اورکس طرف مالی ہوسکتی ہمو ؟

کیا تمیرا اورکوئی مقصد ہو؟ کوئی بندرگا ہ جس کی طرف میرا با دیان اُڑتا بوج

اليب اجيني موا؟ آه ، وسي خض حس كويمعلوم موكد وه كهال جائے كايمي

جانتا ہو کہ کوننی ہوا انھجی ہو اوراس کے سفرکے راس آئے گی۔

اب میرے میے کونسی جیز باتی روگئی ہو ؟ ایک دل جونفکا ماندہ اور شوخ ہی ایک نا پائدار ارادہ ، پھرط بھڑاتے ہوئے پر د بال ایک شکستہ ریڑھ کی ٹری ۔

یمبری تلاش وطن : آئوزر دُشت کنجُنے خوب معلوم ہو کہ یہ تلاش میبرے لیے باعسنی ا ذمیت ہو۔ وہ مجھے کھائے ڈالتی ہو۔

"میرا وطن ہو کہاں جی بیبی میں پوچینا ہوں اوراسی کو ڈھونڈ تا پھڑا ہوں اور یہی مجھے نہیں ملتا ۔ اور دائمی ہر مگر، اور دائمی کہیں نہیں ، اور دائمی عبث ا یہ نبی تقریر سائے کی ۔ اور اس کی باتیں سن کر زر ڈسٹنٹ کا چہرہ لمیا ہوگیا اور

بالآخراس نے نَغُم زدہ ہوکر کہا :" لؤمیرا سا یہ ہو! تیراخطرہ کوئی حپوٹاخطرہ نہیں ، ای آ زا دمنن اورسیاح! تجھ پرایک روزبد

میروستره وی چوه مشام بدتر نه هو! گُزرا بی خبر دا ر ، کهیس تیری شام بدتر نه هو! سه

تجمد سے نا پائدا رول کو فیدخا نہی بالآخرمبارک معلوم ہونے لگتا ہوکہیں تونے بیمبی دیکھا، کا کہ محبوس مجرم کس طرح سونے ہیں ؟ وہ اطمینان کے ساتھ سولے ہیں، وہ اپنے نئے امن وا مان کا مزہ لیتے ہیں -

خبردا ر به و که کهبیں نتجے بالاً خرایک دوسراتنگ تراعتقا دیچانس نه ای ایک مضبوط تراعتقا دیچانس نه ای ایک مضبوط ترا در سخت ترکیح فہمی! سرچیز جو تنگ اور مضبوط به و تیم کو لیما تی ہی اور تنبرا امتحان کرتی ہی -

تونے مقصد کوضایع کر دیا ہی۔ اینے ، توکس طرح اس نقصان سے عہدہ برآ ہوگا اور اس کو مبول سکے گا ؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ تو راستا بھی بعول گیا ہی! ای لیے چارے را ہ گم کر دہ اور جوشیلے ، ای تھکی ماندی تنلی! کیا توآج شام کے لیے آرام اور مکان کا خواہش مند کہ اگر ہی تو وال او پر میرسے غارمیں جا! دیچے وہ راستا میرے غار کو جاتا ہی۔ اور اب میں فورًا بچے جھوڑ کر حبلا جانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہی کہ کوئی سایہ میرے مرس پوار ہی۔ میں اکبلا جانا چاہتا ہوں تاکہ میرے آس پاس بھر روشنی ہو جائے۔اس بات کے لیے مجھے بخوشنی دوڑنا چاہتے۔ اور شام کے وقت میرے یہال ناچے ہوگا۔" بینفیں باتیں زردُسٹ کی۔

# رويرك وفث

اورزر دُست برهتا چلاگیا اور کسی سے اس کی ملاقات نهروی اور وہ " نہا تھا اور با ر با راینے آپ ہی کو یا تا تھا اور اپنی نتہائی کے مزے لیتا تھا اور است مشركتاجاتا اوراحيتي اجي باتون كاخيال كرتا عاتا عقا، كمنطوت كهدلين د دہیر کے وقت حب سورج مٹیک زر ڈسٹت کے سرکے او پر مختا تو وہ ایک پرانے شرطے اور کھیلے درخت کے یاس سے گزراجس کو انگور کی ایب بیل نے اپنے آغوش مبت میں سے ابیا تھا اور حوخود اپنے سے پوسٹ بدہ مقا اس بیل میں زرد زرد انگر اس ستاح کولئے ہوئے دکھائی دیے ۔ نب اس کاجی چا کا کہ ایک انگور کو توڑ کر زرا اپنی بیاس بجبالے لیکن انہی اس نے اپنا کا تھ أسمًا يا بي تفاكه اس اس اسي ايك بزرگنز خوام ش محسوس بوي، بعني به كه وه ساری دو بر مجرور حت کے قرسیالیٹ جائے اورسور ہے۔ زر دسنت نے ابیا ہی کیا۔ اور حبل ہی وہ رنگ برنگ گھاس کی خامتی اور بوشیدگی میں زمین برلیٹا تو وہ اپنی مفوٹری سی بیاس کو بھی بھول گیا اورسوگیا کیوں کہ بغولِ زر دُیشت ایک چیز دوسری سے زیا دہ ضروری ہی فرق محض اثنا تفاکه اس کی ۴ نکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں مطلب بیہ کہ درخت اور انگور کی بیل

کی مجتت کو دیکھنے اوران کی تعربیف کرنے سے وہ سیر نہ ہؤئیں۔ گرسوتے سوتے زریخت اپنے دل سے یوں گویا ہوا ا

ت خاموش ا خاموش اکیا دنیا ابھی کمل نبھی ؟ آخر مجد پرکیا گزر رہی ہو؟ جس طرح کہ ایک نازک ہوا ، نظرسے پوشیدہ ہستطے صفحۂ آب پر رفص کرتی ہی ملکی ، برکی طرح ہلکی ، اسی طرح عنو دگی مجھ پر رفص کر رہی ہی ۔

وه میری آنکه کو باکل بند نهیں کرتی ، وه میری روح کو بیدار رکھتی ہی ۔ واقعی وه بکی ہی! برکی طرح بلکی -

وہ مجھے بھیسلائی ہی، نہ معلوم کس طرح ؟ وہ مجھے اندر ہی اندر اپنی عبت آمیز نا مفوں سے چھوتی ہی۔ وہ مجھے مجبور کرتی ہی۔ ہاں وہ مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہی کہ میری روح نامھ یا نو محیلائے۔

دہ کس طرح ہائقہ با ٹو تھیلا کے سست پڑی ہی، میری عجیب وغربیب روح! کیااس کے پاس ساتویں دن کی رات تھیک دوہیر کے وقت آئی؟ کیا وہ بہت دنول تک خوش وخرم اچتی اور نجیۃ چیزوں کے درمیان پھرتی رسی ہو؟

وه نا تقه پا ٹو بھیلائے لمبی پڑی ہی ، لمبی ، زیادہ لمبی ا وہ جب بچا ہے پڑی ہی ، میری عجیب وغرسب روح ۔ وہ اب نک بے عدا تھی جیزیں تکھھ کھی ہی۔ بی سنہری عمکینی اسے کھلے ڈالتی ہی۔ وہ تبوری چڑھا رہی ہی۔

مثل ایک جها زیکه جوابنی خاموش فیلیج میں داخل مهدتا ہی: اب دہ لمیسے سفروں اورمنٹ تنبیسمندروں سے تنگ آگرز مین پر ٹکید لگا کر معبیثه جا تا ہی۔ کیا زمین زیا وہ وفا دار نہیں ہی ؟

جي طرح كدانياجها وزمين سه شيك لكاكر كمرا بهوتا بيء بهم أغوش بوعانا

ہی: اس وقت بیکا فی ہوکہ ایک مکرٹری ششکی سے آکرا پناجالا اس پر تال دے۔ اس سے زیا د ہمضبوط رسّول کی صرورت اسے نہیں بڑ تی -

جس طرح سے کہ الیہا تھ کا ماندہ جہا زخا موش ترین فیلج میں آ رام کر تا، ی اسی طرح میں بھی زمین کے قرسب آ را م کرتا ہوں، وفا دار ہی کے ساتھ ، بھروسے کے ساتھ ، منتظر ، اور اس کے ساتھ شیلے سے بنتلے ڈور سے سے بندھا ہؤا۔

ای خوش وقت! ای خوش وقت اکیا لوگائے گی ، ای میری روح ؟ توگھاس پرلیٹی ہوئی ہی ۔ مگریہ بوشیدہ اور سخبیدہ گھڑی ہی جب کہ کوئی چروا ہا اپنی بالنسری ہنیں بجاتا۔

. خبر دار ہو! گرم دو پہر کھیتوں کے او پرسوری ہی۔ گامت! خاموش! دنیامکل ہی۔

گامت، ای میری گھاس کی پروالی روح! کا نامچوسی بھی مت کر! دکھیہ توسہی، خاموش! مپرانی دو پہرسوری ہی،اس کا سنہ ہل را ہی۔ کیا وہ خوش وقتی کا ایک قطرہ فی نہیں رہی ہی۔

ایک میران با دامی قطره سنهری خوش وقتی کا ، سنهری سنراب کا ؟ کوتی چیراس کو چیو ن بوشی گزرجانی بی اس کی خوش وقتی قبه بهرکگاری بی بی اسی طرح ایک خدا بھی مہنستا ہی ۔ خاموش!

" نوش وقتی کے لیے ، نوش وقتی کے لیے کس قدر کم چیز کی ضرورت ہو!" یہ میں نے ایک مرتب کہا تھا اور اپنے آپ کو بٹراسمجہ دار نھیال کر ناتھا ۔ مگر ہرا کیا ہے ا دبی متی : اس کا علم مجھے اب ہنوا ہی سمجہ دار سبے وقوت اس سے ہتر گفتگو کرتے ہیں ہے۔

خود کمترین سے کمترین چیز، آہستہ ترین اور سُکِک ترین چیز، حصیکلی کی

سرسراہٹ ، ایک سائش ، ایک جم ایک لحد بہترین سے بہترین وفق وفقی کے لیے بہت کم حیز کی صرور ت ہی ۔ خاموش !

مِحْدِ رِكِيا كُزْرِي ؛ كان وهركرسن إكبا وقت لم يقه سيحاتا ريا ؟ كيايي

گر نہیں رہ ہوں ؟ سن ا کیا میں بیشگی کے کنڈیں میں گر نہیں بڑا ہوں ؟

مجھ پر کیا گزررہی ہو ؟ خاموش! افسوس ، کیا میرے دل میں کوئی حیطکی اے رہا ہو ؟ دل میں! ای دل، ایسی خوش وقتی، البیع و نک کے بعد حکینا چور ہوجا!

كيا ؟ كيا ؟ كيا دنياا بهي كمل نه منى ؟ كول ادر سخية ؟ ارب بيسنهراً كول حلقه! وه كهال ُ اوْاحار لا بهر ؟ چل ميں اس كا بيجيا كرول! بُهن !

خاموش ۔ ۔ " ( اب زر گوشت نے اپنے م تھ ما تو کھیلا وسیے اورات یوصوس ہواکدگویا وہ سور لم ہی) -

اس نے اپنے دل سے کہا:" اکٹر، ای سونے والے! ای قبلولہ کرٹے دالے! ای قبلولہ کرٹے دالے! ای قبلولہ کرٹے دالے! ایکھا، انکٹو، ای بوٹر حلی ٹائگو! وقت آبہنچا ہی لمبکہ وقت سے جس زیادہ اہمی داستے کے بڑے بڑے بڑے حصے تھا رہے لیے باقی ہیں۔

اب تو تم کا فی سوچکہ ہوگے ، اور کھرکب تک سوگے ؟ آدسی بیشگی کمانا اچھا اُکھ ، امر میرے بواٹے دل! ایسی نیند کے بعد تجھے کتنی دیر تک جاگئے کی اجا زے ہے ؟ "

(اور وہ پھر از سرنوسوگیا ، گراس کی روح نے بھراس کی مفالفت کی اور خم کھڑک کر کھڑسی ہوگئی اور کھرلیٹ گئی) موسیجے چھوٹر توسہی! خاموش! کیا دنیا ابھی محل نہ تھی جا رہے بیسنہری گول گیند!"

گرتی ہو ؟

آخرتو ہو کون! ای میری روح!" (اور بہاں وہ سم گیا کیوں کہ آسمان سے سورج کی ایک کرن اس کے چہرے پرگری)

اس نے آہ بحرکر کہا آور سیڈھا ہو کر بعیثہ گیا :" ای میرے اؤ پروالے آسمان کیا تو مجھے دیجیتا ہو ؟ کیا تو میری عجربب وغربیب روٹ کی آواز کان دھرکر شنتا ہو ؟

تومشبنم کے اس قطرے کوکب پیے گاجو زمین کی ہرجیز پر گرحکا ہو؟ تو اس عجیب وغریب روح کوکب سیے گا؟

ای مینیگی کے کنڈیں! ای نصف النّها دیکے خوش وخرم دشتناک گراسے! توکب میری دوح کولینے اندر جذب کرلے گا ؟

یہ کہ کر زر دوشف اپنے اقت سے جو درخت کے پاس تھا اسھا جیسے کہ کوئی میرونی نشنے سے سیدا رہوتا ہو۔ اور کیا دیکھتا ہو کہ سورج ابھی تک اس کے سرکے اوپر کھڑا ہی۔ اس سے سرخص اس تھیک نمیتے پر بہنچ سکتا ہو کہ زر دوشت اس روز زیا دہ بنیں سویا۔

## ماحيالات

دیر تک بے کارڈ صوند نے اورا دھرادھر کھرنے کے بعد زرد شت بالآخر تی کھیے بہرانی فاریس واپی آیا۔ لیکن جب وہ اپنے غار سے سائے کھڑا کھا اور اس سے بین فاریس واپی آیا۔ لیکن جب وہ اپنے غار کے سائے کھڑا کھا اور اس سے بین قدم کے فاصلے پریمی نہ ہوگا تو وہ وا فعہ بین آیا جب کی امیداس وقت سب سے کم متی: اس نے از سرنو وہ بڑی وا ویلاشنی را ورعیب! اس بار وہ وا ویلاشنی را ورکئی گئی اور عجب وغریب وا ویلانوواس کے غارسے آئی ، اوروہ ایک سلسل اور کئی گئی اور عجب وغریب

بیچ هتی - اورزر دست کوصاف صاف به فرق معلوم به وتا کفاکه وه کتی آوازوں سے مخلوط ایک آوازوں سے مخلوط ایک آواز کتی - اگر میز بیچ دؤرسے سنائی دیتی توضرورالیا معلوم بوتا که وه ایک بی مندسے آرہی ہو-

اب زرقیشت اپنے غاری طرف جبیٹا اور دیجے کہ اس سازکے بعد کون سا
تا شا اس کا نتظر تھا ۔ کیول کہ وہ سب وہاں اکھٹا بیٹے ہوئے تھے جن کے بیا س
سے وہ دن میں گررا تھا ؛ دہنی طرف والا با دشاہ اور بائیں طرف والا با دشاہ برشھا
جا دوگر؛ لچب ، خود ساخۃ گدا، سایہ ، صا ف ضمیر روح والا بحکین بیٹین کو اور گدھا
لیکن برصورت ترین تھن لینے سر ریز تاج دیکھ ہوئے اور کمرمیں دوندق برق بیٹیال
با ندھے ہوئے تھا، کیول کہ نما م برصورت لوگوں کی طرح وہ بھی تھیں برلے اور
اپنے آپ کو حوب صورت نظا ہر کریائے کو لیپندکرتا تھا۔ اوران غیز دہ لوگوں کے درمیان
زرقوشت کا عقاب پریشان اور بے جین کھڑا ہؤا تھا۔ اوران کی اس سے بہت زیادہ
سوالات پو بچھ جا دہے تھے جن کا جواب اس کی غیرت نہ درے سکتی تھی مگر تھا نہ دراس کی گرون سے نشکا ہُوا تھا۔

زر گوسٹ نے ان سب چیزوں کو مردے تعبّب سے دیکھا بیکن اس کے بعداس نے اپنے مان میں اس کے بعداس نے اپنے تمام ہما نوں پر ایک ایک کرکے بڑی مہر بابی اور عفر سے نظر ڈالی اوران کی روح کا مطالعہ کیا اور از سر نومتھیر ہوّا۔لیکن اس اثنا میں وہ جمع اپنی جگہ سے اکھر کھڑا ہوّا تھا اورا دب واحترام کے ساتھ زر دُشت کی تقریم کا منتظر تھا۔ اور زردُشت کی تقریم کا منتظر تھا۔ اور زردُشت کی یا ہوًا ؛

"ای ما پیسو ۱ ای عجیب وغرمیب لوگو! ایچقا تو ده متصاری وا ویلائمتی هر پس نے شنی تھی ؟ اوراب مجھے معلوم ہو گیا ہو کہ و پنتھ حس کومیں آج عبت ڈھونڈ رہائھا کہاں ہی ایعنی النسانِ برنز: دہ خود میرے غاربیں مبھا ہوا ہو، النانِ برتر اِلیکن مجھے تعب کیوں ہور ما ہی ! کیا میں خود اسے بھسلاکر اپنے بہاں ہمیں لا یا ہوں، شہد کے چرمصا وسے اوراپنی خوشو تی کی دھوکے باز بھسلا ہے سے ؟

لیکن مجھے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ نم میں باہم استھنے مبتینے کی قابلیت بالکل نہیں۔ جب تم ہم صحبت ہوتے ہو، ای واویلا کرنے والو، تو کیا تم ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہو ؟ اس بات کی انتد صرورت ہو کہ پہلے کوئی اور آئے ،

کوئی اور جو تھیں بھر سہنائے، ایک تہن مکھ سخرا، ایک رقاص اور آندھی اور دھ ٹی، کوئی بذکوئی برانا بیو قو ف متھا الکیا خیال ہو ؟ مجھے معا ف کرد، ای مایوسو، کہ میں بھارے سامنے الیسی جھوٹی ٹیائیں کرتا ہوں جو واقعی تم جیسے جہالوں کے شایانِ شان نہیں۔ گرنتھا رہے گان میں ہجی نہیں آسکتا کہ میرے دل میں کر چیز سے جرائت یہ یا ہوسکتی ہو۔

یہ نود نتھاری وج اور تھیں دیکھنے کی وجسے پیدا ہوسکتی ہیں۔ اس میں بیس قابلِ معانی مہوں مطلب یہ ہی کہ جوشف کسی مالیوس کو دیکھتا ہی وہ جری ہوجا تا ہی ۔
کسی مالیوس سے باتیں کرنے کے لیے میر تھی ایسے آپ کو کا فی مضبوط سمجھتا ہی ۔
خود مجھے میں تم ہی لوگوں سے بینقویت حاصل ہوئ ہی ۔ یہ ایک عمدہ تھذہ ،
ای میرے بزرگ مہالو ا مہالوں کی طرف سے ایک نا در تھنے! اچھا تو نا راض نہ وا گرمیں می ابنی طرف سے تھیں بیش کروں ۔
اگرمیں میں ابنی طرف سے تھیں بیش کروں ۔

بیمیاں میراملک اورمیری حکومت ہو۔ نیکن میری ہرحیزآج شام اور رات کے لیے تخاری ہی۔میرے جانور تخاری خدمت کریں گئے،میراغار تخارا آرام گاہ بنے گا۔

میرے وطن اورمکان میں کسی کو مالیس نہ ہونا جا ہیں اپنی عماراری

یں بین مشخص کواس کے حبنگل جا لذروں سے بنا ہ دوں گا۔اور بہی سپلی بات ہو جو میں تھیں شخفۂ بیش کن کرتا ہوں : امن وا مان -

اور دوسری چیزید ہو: میری جینگلی -اورحب تم اسے پکڑلو تو سارا بہنچا پکڑ لینا ملکہ اس کے ساتھ دل بھی - اچھا! میں تھھا را خیرمقدم کرتا ہوں: ویش آمرمب<sup>ا</sup> ای میرے مہان دوستو!"

یم کر زر وشت مجت اور مشرارت کے مارے سپننے لگا۔اس صاحب سلامت کے بعداس کے مہمانوں نے دوبارہ سرخم کیے اورا دب سے خاموش ہوگئے بیکن دہنی طرف والے با دشاہ نے ان سب کی طوف سے جواب دیا: "ای زر وشت، تبرے مصافحے اور صاحب سلامت کے اندا زسے ہم سمجھ گئے کہ تو زر دشت ہی۔ تو نے ہمارے آگے فروتنی کی ، گو یا نونے ہما رہے ادب واحترام کو تکلیف بینجائی ۔

اور دومسراکون جوسکتا مجو تیری طرح اس غرور کے ساتھ فروتنی کرے؟ بیہ میں ملبند کرتا ہی، بیہها ری آنکھوں اور دلول کو تر و تا زہ کرتا ہی -

محض اس بات کے نظارے کے لیے ہم تخوشی اس سے بلند تربیباڑوں پرچڑھ سکتے ہیں مطلب بیہ کہ ہم کوشو تی نظارہ بیبال لایا ہی ۔ہم اس چیز کو د بھینا چاہتے متق جس سے لیے لورا نھوں میں روشتی پیدا ہوتی ہی۔

اور دیچه، بهاری ساری و او بلاکا خائمته بوگیا بها دا دل و دماغ کمل گیا-اور کھل گیا-اب اس میں مقواری بهی کسر باقی به که بها ری جرآت بهتن بار دسے-ای زرقوشت ، اعلی عزم بالجزم سے زیا دہ دل خوش کن اور کوئی چیزر بن پرنہیں اگتی ، یہ اس کا خوب صورت ترین بو دا ہی ، ایسا درخت آس باس کے خطہ زمین کو تر و تا زہ کر و تیا ہی- میں اس شخص کو صنوبر سے تشہیر دیتا ہوں جو تیری طرح ،ای رر دیشت 'گکتا ہو: ملند، خاموش ،مضبوط، تہا، ہہترین لو چدار لکڑی والا ، شاندا ر،

ادر بالآخرسخت اورسرسبزشا خوں سے اپنی حکومت کو اچک لینے والا، آندھیوں اور آب وہوا قوں اور ہراس چیزسے جس کا مقام ملبند لویل پر ہوکڑ ہے سوالات یو چھنے والاء

اور زیا دہ کرٹے جواب دینے والا ، ایک عالم ، ایک فاتح : ارے ، ایسے پیدے کا نظارہ کرنے کے لیے کون ملبند پہاڑوں پر مزچڑھے گا ؟

تیرے اس درخت سے، ای زر دوشت، خشک مزاج اور نبر کل بھی تروتا زہ ہوجا میں گے۔ تیرے نظارے سے ڈگر گاتے ہو وَں کے مبی قدم مب جائیں گے اور ان کے دل شفایا ئیں گے۔

اور واقعہ بھی بہی ہو کہ آج تیرے پہاڑ اور درخت کی طرف بہسن سی نظریں اُکھ رہی ہیں اور ایک تمنا نے عظیم بیا ہوا ور بہتیروں نے بیر کہنا سیکھ لیا ہم: زردُست کون ہو ؟

ادرجس جس کے کان میں تونے اپنا راگ اور شہد شیکا یا ہی، خواہ وہ لپر شیدہ ہوں یااکیلے دکھیے ،سب کے سب یک بیک اپنے دلوں سے کہنے لگے ہیں:
"کیا زرد شت اب تک زندہ ہی جاب زندگی بے سود ہی، ہرجیز کمیبال ہی ہرچیز بے فائدہ ہی، اور نہیں توہمیں زرد شت کے سائھ زندگی بسکرنا چاہیے!"
ہرجیز بے فائدہ ہی، اور نہیں توہمیں زرد شخص کیوں نہیں اُکھتا جو آب ہے آکے کی جب اس کو گئل گئ ہی ہی جا یا شا بیمیں اس خبراتنی تدت سے دے چکا ہی ج کیا تنہائی اس کو گئل گئ ہی ہی ج یا شا بیمیں اس کے یاس جا نا جا ہی ج ،

اب يه وا مغدمين آتا مهو كه خود ننهائ كَنْ يَعِينَ اور كِينا چور مهومان مي مثل

اس قبرکے جو پاش پاش ہوگئ ہوا دراپنے مردوں کوسنبھال نہ سکے۔ ہر مگرمبی دکھائی دنیا ہو کہ مردے اُکٹ کھڑے ہوئے ہیں۔

اب تیرے پہاڑکے ارد گرد موجیں اٹھتی چلی آرہی ہیں ،ای زر ونشت ۔ اور تیری ملبندی کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو ہہتیرے تیرے پاس آنے کے لیے مجور ہیں ۔ تیری نا وُ دیر تک خشکی ہر نہ تھیرے گی ۔

اور بیکه هم مایوس لوگ اب تیرے غا رمیں آئے ہیں ، ای زرومشت، اور اب مایوس نہیں رہے ، یہ اس بات کی نشانی اورسشگون ہو کہ بہترین لوگ تیری طرف برسرراہ ہیں ،

كيول كه بچاكھچا خدا جوانسا نول ميں باتى ہجو دہ خود تيرى طرف آرام ہو:

کُل تمنّاہےعظیم اور نفرتِ عظیم اورعظیم اسپری کے انسان ،

غرض تمام لوگ یا تو زنده رمنانهیں چاہئے اور یا دوبا رہ امید کرناسسیکھنا

چاہتے ہیں اور یا تجھ سے، ای زرق شت ،امیر عظیم سکھ رہے ہیں ؛

یہ کہ کر دہنی طرف والے باوشاہ نے زردُسٹ کا ٹائھ بچرالیا تاکہ اسے بوسہ دے ، لیکن زردُسٹ نے اس کی تعظیم کوردک دیا اورسہم کر پیچھے بہد گیا، چپ چاپ اور آئا فا ٹاگویا کہ وہ بہت دؤر بھاگنا چا ہتا تھا۔ لیکن تھوڑی ہی دیرے بعد وہ بھراپنے مہما نوں کے پاس آگیا اورائھیں چکدار اور غایر آنکھول سے دیکھنے لگا اور کہا:

"میرے مہا نو، ای برترانسانو، بیں تم سے عام نہم اورصریح زبان میں باتیں کرناچا ہنا ہوں میں تھا رہے انتظار میں ان پہاڑ ول کے اندر نہیں مبھا ہوًا تھا ؛

(اس وقت بائيس طرف والع بادشاه في منه يهيركر كها: عام فهم اورصريح

ربان میں ؟ خدارهم كرے إظامر بوكه وه بيارے جرمنول سے واقف تہيں ہى يہ مشرقی دانشند-

گراس کامطلب ہی ''عام فہم اور صفیۃ زبان میں '' خوب! یہ بھی آج کل سب سے ٹرا مذاق نہیں ہو! '')

زر دُرشت نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا: "تم سب کے سب واقعی اپنے آپ کو بڑا آدی سجھتے ہو۔ مگر میرے خیال میں تم کا فی بڑے اور ضبوط نہیں ہو، میرے خیال میں کیعنی اس سنگ دل کے خیال میں جو میرے اندر چپ چاپ ببیٹھا ہوا ہی ۔ سکن وہ ہمیشہ چپ چاپ نہیں رہے گا۔ اور خواہ تم میرے ہی کیوں نہ ہوتا ہم تم میرے دست واست نہیں بن سکتے ۔

مطلب بہ ہم کہ جوشض تنھاری طرح خود بیا را ور کم زور طانگوں پر کھڑا ہو اس کی خواہش سب سے پہلے بہی ہوگی کہ اسے آفتوں سے مفافظ رکھا جائے، خواہ وہ اسے صریجًا جانتا ہو بااس کے دل کے آندر او شیدہ ہو۔

لیکن میں آپنے باز و توں اور ٹا نگوں کو عفوظ رکھنا نہیں چا ہتا ، میں اپنے سپاہیوں کو بچا نا نہیں چا ہتا ، میں اپنے سپاہیوں کو بچا نا نہیں چا ہتا ، تو بچر تم کس طرح میری جنگ کے قابل ہوسکتے ہو؟ اگر میں متھا رہے ہمراہ ہوں گا تو میری تمام فقوعات کا ستیا نا س ہوجائے گا ادر تم میں سے بہتیرے تو ایسے ہیں کہ اگر وہ میرے موصول کی زور دار آ واز سنیں تلو گریٹے میں گے۔

علاوه برین نم لوگ میرے خیال میں کا فی مضبوط اور مشرلین زاد ہے بھی نہیں ہو۔ مجھے اپنی تعلیمات کے لیے صافت اور سیجئے آئینوں کی صرورست ہو۔ تھاری سطح پر توخود میراعکس ٹیٹر ہا ہو جاتا ہو۔

تھا رے کا ندصول پر مہرت سے بوجے اور با دگا رہی ہیں . بہت سے

بر ذات بالشنة متطارك گوشول میں معیقے ہوئے ہیں۔ تم میں بھی عوام النّاس پوسنسیدہ ہیں۔

ا ورخوا ہ تم کتنے ہی ہزرگ اور ہزرگ ترین جنس کے کیوں نہ ہو ہہبت سی چیزیں تھارہے اندر کج اور بدنما ہیں ۔ دنیا میں کوئی آ ہنگرا بیا نہیں ہی جو متھیں کوٹ میپیٹ کرتھیک اور سیدھا کر سکے ۔

تم محض پل ہو۔ کا شکے بزرگ ترین لوگ تھا دے اوبیسے گزریں! تم بمنز له زمینے کے ہو، للذا تھیں اس شخص سے نا داض نہ ہونا چا ہیے جہتھا دے اوپر حیاط صکر اپنی ملبندی پر پہنچے۔

ن کا شکے ایک روز ایسا آئے کہ متھارے نطفے سے میراایک خلف صالح اور وارسٹِ کا مل بیدا ہو الیکن اس میں ابھی دیر ہو۔ تم خود وہ نہیں جو میرسی خاندانی جاگیرا درنام کے مالک ہو۔

نہ توان بہا اور نہ تھا ایس میں میں میں تعادی انتظار میں مبھیا ہوں اور نہ تھا اسے ساتھ مجھے آخری باریبال سے اُکر نا ہی بھا دا میرے پاس آنا مصن اس بات کی علامت ہی ترین انسان میری طرف دا ہیما ہیں ،

مذکہ انسان بڑی تمثّا کے ، بڑی نفرت کے ، بڑے توکل کے اور یہ وہ جن کا نام ضدا کا باتی ماندہ رکھا گیا ہی۔

ہنیں! ہنیں! نہیں! تین با رہنیں! وہ لوگ اور ہی ہیں جن کا انتظار میں ان پہا ٹروں پرکر دیا ہوں اور بغیران کے میں یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ٹل سکتا' میں منتظر ہوں برتر قومی تر فاتخ ترا ور حرمی تر لوگوں کا ، ایسے لوگوں کا چوقومی الجن اور قومی الروح ہول: خندہ دہن شیروں کو آنا چاہیے!

ائ مېرسه مهمان دوستو ، ای عميب وغرسيب لوگو ، کېا تم يځ ميري ا و لا د

کے متعلق ہنوز کچی نہیں سنا ہو ؟ اور نداس بات کے متعلق کہ وہ میری طرف برسرراہ ہیں ؟

مجھ سے کہوتو سہی میرے باغوں کے متعلق ، میرے مبادک جزیروں کے متعلق ، میرے مبادک جزیروں کے متعلق ، ان چیزوں کا ذکرتم مجھ سے متعلق ، ان چیزوں کا ذکرتم مجھ سے کیوں نہیں کرتے ؟

میں تھا ری مجت سے میتحفہ مہانی مانگتا ہوں کہ تم مجھسے میری اولا دکا ذکر کرو۔ اسی بارے میں میں امیر ہوں ، اسی بارے میں غربیب ہوگیا ہوں بہب نے کیا کچھ خرج ہنیں کر ڈالا!

انکے چیز کے لیے میں کیا کچے نہ دے ڈالول گا ؛ اس اولا د ، اس زندہ لیود ، میرے عزم اور میری اعلیٰ ترین امید کے زندہ ورخت کے لیے!"

یہ کہ کر زر دوشت کہ بیک خاموش ہوگیا ،کیوں کہ اس بیراس کی تمنّا کا دورہ ہواا وراس نے لینے اختلاج قلب کی وجہسے منہ اور آنھیں بند کرلیں اور اس کے سارے مہان بھی دم بخو دہو گئے اور حیب چاپ اور تنجیز کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ایک بوڑھا بیشین گوہی تھا جو ہا تھوں اور تنور بوں سے اشارے کرتا تھا۔

طعامشب

اس مقام پر آگر پیتین گونے زر کوشت اوراس کے مہانوں کی صاحب سلامت کا قطع کلام کر دیا۔ وہ مجع کو چیرٹا بھاڑتا آگے بڑھائٹل اسٹخص کے جس کے پاس وقت بہت تنگ ہوا ور اس نے زر کوشن کا ہائتے بچڑ کر با واز ملبند کہا: "ارے ژر ڈشت !

ایک چیز دوسری سے زیا دہ ضروری بورنجود تیرامقولہ ہے۔ اچھا اس وقت

میرے لیے ایک چیز بنام دوسری چیزوں سے زیا دہ ضروری ہی-

عین دقت پرایک بات : کیا تو نے مجھے کھانے کی دعوت نہیں دی ہی ؟ اور پہال اور سی بہت سے لوگ ہیں جودؤر درازسے آتے ہیں کیا تو ہیں تفض باتیں بناکر سیرکرنا جا ہتا ہی ؟

نیز نم سب لوگوں نے تھٹھٹرنے اور ڈو سبنے اور گلا گھونٹٹے اور دوسری جہانی کیا لیفٹ کا بینی تھوکے کیا بینی تھوکے م کالیف کا بہت ذکر کیا ہے لیکن کسی نے ذکر نہیں کیا تو میری کلیف کا بینی تھوکے مے نے کا "

ر بیھی گفتگو بیشین گوکی اِسکن حب زر دشت کے جانوروں نے یہ باتیں سبیں تو ڈر کے مارہے بھاگ کھڑے ہوئے ، کیوں کہ اُنھیں بیمعلوم ہُواکہ حو کچھ بھی وہ دن بھریں گھرلا سے مہیں وہ محض پشین کو کا ببیطے بھرنے کے لیے بھی کافی مذہوگا)

بیشین گونے اپنی تفریر جا رہی رکھتے ہوئے کہا:" اور پیاسا مرنا بھی اسی میں شامل ہو۔اور اگر چہیں بہاں پانی کو تقییٹریے مارتے ہوئے من راہوں مثل دانشندی کی گفتگو کے بعنی مکبٹرت اوران تھک تاہم میں سنسراب کا خواہشمند ہوں ۔

ہرشض زر دسشت کی طرح بپدائشی پانی بینے والا نہیں ہوادر شیانی منسکے ماندوں اور کمعلائے ہوؤوں کے لیے مفید ہو۔ ہم مشراب کے مستحق ہیں۔ دہی آ اُلا فائا رِشْفا اور یک بیک تندرستی عطا کرسکتی ہی "

اس موقع پرحب کہ پیٹیین گوسٹراب کی نمتا کر رہا تھا یہ وا قعہ بیش آیا کہ بائیں طرف والا با دختا ہ بھی جوا ب تک چپ تھا بہلی مرنتبدگویا ہموّا۔اس نے کہا: "شراب کا تو ہم نے انتظام کرلیا ہم، میں نے اور میرے بھائی وہنی طرف والے باوشاً نے۔ شراب ہمارے پاس کا فی ہی ایک پورے گدھے کا لوجم - للذا سوائے روٹی کے اورکسی چیزکی کمی نہیں "

زر می شند نے مہنس کر کہا:" روقی ؟ روقی ہی تو گوسٹر نششینوں کے باس نہیں ہوتی ۔لیکن انسان کی زندگی مض روقی پر خصر نہیں ہی ملکہ اسچیم مینوں کے گوشت پر مہی جن میں سے میرے پاس دوعد وموجو دہیں:

ان کونو گا ذیج کیا جائے اور مسالاا ورخوشیو دار بینے ڈال کر کھا یا جائے :اس طرح مجھے مطلوب ِ خاطر ہی۔ اور حرامی بوٹیوں اور کھپادل کی میں کمی نہیں ہی حوجیخوروں اور خوش وا گفتہ لوگوں کے لیے میں کافی مزے دار ہیں۔ اور نہ اخر و گوں اور دیگر متحول کے قوالے نے کی کمی ہی ۔

للذاہم میاہتے ہیں کہ زراسی دیرمیں لذیز کھانے نیا رکرلیں لیکن خیخص ساتھ کھا ناچا بتنا ہواس کو جا ہیے کہ ہاتھ بھی بٹائے میہاں تک کہ با دشاہ مجھی۔ یعنی زروشت کے بادشاہ کو بھی با درجی بننے کی اجا زرت ہی "

یہ بچو بزسب نگے ول کو لگی ہوئی تھی ، بجزاس کے کدگدائے نووسا ختر نے گوشٹ بیٹراپ اورمسانے کی مخالفت کی -

اس فی مناق سے کہا : "اِس میٹی زروشت کی بائیں توسنو اکیا آدی غاراں اور لمبند بہالا وں میں ایسے کھانے تیا رکرنے کو آتا ہی ؟

واُقنی اب میری سجومیں وہ بات آتی ہی جس کی تعلیم اس نے ایک مرتبہ ذی تھی: "مبارک ہوئیت نا داری !" اور بیر بات بھی کہ وہ بھیک منگوں کا کیول فلع تمع کرنا چاہتا ہی ہے

زردُشت نے اسے جواب دیا: "جن طرح میں حوش وخرّم ہول تو بھی ہو! اپنی عادت نه بدل، ای نبک مرد! اپنا دانے چَبا، اپنا یا نی بی اپنے فن طعام پُری کی تعریف کر اکلشک اس سے تبھے سترت حاصل ہو! میں معض اپنے لوگوں کے لیے قانون ہوں ، میں تمام ونیا کے لیے قانون نہیں لیکن جِشِخص میرا ہواس کی ایک تو پڑیاں مضبوط ہونی چاہییں اور دو سر سے

مجنگ اور شن دو نول میں مگن ، نه ختک مزاح نه نعیالی پلا دُیکالے والا ، مشکل سے مشکل کام کرنے اور شن منانے کے لیے کیسال آمادہ ، صبحے وسالم ۔ بہترین چیز میرااور میرے لوگوں کا حسّہ ہی ۔ اور اگر لوگ اسے ہمیں نہ دیں تو

ہم خود کے بیں گے ابہترین غذا ، صافت ترین فضا المضبوط ترین نمالات جیبن ترین عورتیں!"

یه محقی نقر برزر دسشت کی ملین دہنی طرف والے با دشاہ نے جواب دیا: "عجب اکباکسی نے الیسی بانیس کمجھی کسی وانشمند کے منہ سے شنی ہیں ؟ اور واقعی وانشمند کے لیے ریمجیب وغریب ترین چیز ہی اگروہ ان سب باتوں کے علاوہ سجھ داریمی مہوا ورگدھانہ ہو؟

دہنی طرف دالے با دشاہ نے ہی کہا اور تنجب ہؤا۔ کیوں کہاس کی گفتگو پر گدھنے سٹرارست سے ای ، آ ، کہا ۔ اور بیا ابتداعتی اس طوبل کھانے کی جس کا نام تواریخ کی کتا بوں میں "طعام شنب " ہی۔ گراس انتا سے طعام میں سواسے اسان برترکے اور کوئی ذکر نہ تھا۔

# النال برتر

(1)

جب میں پہلے بہل انشانوں کے پاس ایا توسی نے دہی حاقت کی جرگونشین

کرتے ہیں، بڑی حاقت : میں با زارمیں جاکر کھڑا ہوگیا ۔

اورجب میں نے سب کو مخاطب کیا تو گویا میرا مخاطب کوئی نہ تھا۔اوردات کے وقت نٹ میرے ہم صحبت محق اور لاشیں ، اور بین خو د مبنزلہ ایک لاسٹس کے بھا۔

نیکن جب از سرنوصع ہوئی تو مجھ پر ایک نئی سچائی کا انکٹاٹ ہؤا: یں نے کہناسیکھا کہ "بازار اور عوام اور عوام کے شور دغل اور عوام کے لمبے لئے کاٹوں سے مجھے کیاغ ض!"

ای برنرانسانو، مجھے سے بیسکھ رکھو: با زار میں کوئی بھنی برترانسانوں کا قائل نہیں۔اوراگرنم وہاں تقریر ہمی کرنا جاہتے ہو تو فبہا البکن وہ بلکییں مار کر کہتے ہیں: "ہم سب برا بر ہیں "

عوام ملیس مارکر کہتے ہیں :"ای برترانشا نو، برترانشان ہیں کہاں! ہم سب برابر ہیں ۔النا ن انشان ہی۔خداکے آگے ہم سب بیسال ہیں!"

خداکے آگے الکین بہ خداتو مرحیکا ہی۔ اورعوام کے آگے ہم سب بیسال نہیں ہونا چاہتے۔ ای برترات او ، بازارسے چلتے ہو!

ر ۱۸ آئی بر خدا تو مرحکا ہی ا آئی برتران او برخدا تھا دے لیے سبسے زیا وہ خطرناک تقا۔

جب سے وہ درگورہی اسی وقت سے تم دو بارہ اکھ کھڑے ہوئے ہو۔ بس اب ظهرعظیم آنے والی ہی۔ بس اب النیانِ برنز مالک بنے گا!

متحاری سمجھ میں یہ بات آگئی ، ای میرے بھائیو ؟ تم ہم سے گئے ہو۔ کہا متحارے دل چکر کھالے لگئے ہیں ؟ کہا غارعین اب تھا ری طرف منہ بھیلار کا ہی ؟ کیا سگبِ دوزخ اب تم پر بھؤنک رہا ہو ؟ اچھا! ایجها! ای برترانسانوں! بس اب انسانی مستقبل کا پہاڑ دروِز ہیں نبتلا ہی۔خدا تو مرحکا ، اب ہما ری بینحوا ہش ہو کہ فوق البشر زندہ رہے ۔

#### (W)

متفکّرترین لوگآج بیسوال کرتے ہیں:"انسان کس طرح زندہ رہ سکتا ہو؟" لیکن زردسشت تنہا اور ہبلاشض ہوجو بیسوال کرتا ہو:" **انسان** سے کس طرح گزرا جاسکتا ہو؟"

فوق الدبشر کا دھیان ہروقت میرے دل سے لگا رہنا ہی۔ وہ میرے لیے مقدّم ترین اورا کلونی چیز ہی نہ کہ الشان ؛ فہ مہسا یہ نہ غزیب ترین تخص نہ سب سے زیا دہ مصیب ند دہ اور نہ بہترین شخص۔

ای میرے بھائیو، جوچیز مجھے النیان میں بینندا سکتی ہی وہ یہ ہو کہ وہ گرزگا ہ ہم اور فانی ۔اورتم میں بھی بہت سی باتیں میں جن سے میری مجتت اورامیں۔ وابستر ہمی ۔

یہ کہ تم حقارت کرتے سکتھ ، ای بر نرانسا لؤ ، اس سے مجھے امید پڑتی ہو۔ پین بڑے حقارت کرنے والے ہی بڑے عزّت کرنے والے ہیں -

یہ کہ تم مایوس منتھ اس کو بڑی عزّت سے دکھینا چاہیے۔کیوں کہ تم نے یہ نہیں سیکھا تھا کہ تم کس طرح اسپے آپ کوتسلیم کر دو۔ تم نے زرا زراسی دلتمندیا نہیں سیھی تقییں -

اج کل توجهوٹے لوگ آقابن بلیٹے ہیں: وہسب کے سب فرما نبرداری، حیا داری، دانشمندی ایمنت پاسداری اور جھید ٹی موٹی نبکیوں کے ملبے چواڑ سے وغیرہ وعیرہ کی نضیحت کرتے ہیں۔

وخصلت زنانه بواورو چيزاطوارغلامانه سے پيدا موتى بواور الخصوص

عوام کی گؤند: بس ساری النائ مست کویم اسین این این این این استین ای

یہی چنریں ہیں جو یہ پہنے ہو چینے تھکتی نہیں: النان اپنے آپ کوکس طرح زندہ رکھ سکتا ہی، بہترین طریقے سے اور زیا دہ سے ذیا دہ مذت کک اور بہترین آرام وآسالین کے ساتھ ؟ اسی وجست آج ان کا ڈیکا نج رما ہی ۔
ان آج کل کے آتا وَل سے گررجا فُر، ای میرے بھائیو، ان جھوٹے النالوں سے ریا وہ با عینے خطریں ۔
سے ۔ یہ فوق البشر کے لیے سب سے ذیا دہ با عینے خطریں ۔

سر رجاؤ، اکو برترالنالو، چونی موٹی نیکیوں سے بچوٹی موٹی دانشنداوی سے، رجاؤ، اکو برترالنالو، چونی موٹی دانشنداوی سے، رکی دانہ پاس داراوں سے بجونطوں کے تو دسے سے، رذیل تربین دل مجی سے ''اکٹر سیٹ کی خوش وقتی سے!

اور فرمال برداری کرنے سے تو بربہتر ہو کہ تم ما بوس ہوجاؤ۔ اور واقعی میں نم سے اس لیے مجتب کرنا ہوں کہ تم آج زندہ رہنے کا گرنہیں جا نے ' ای برتر النانو ! بس یہی نتھا رہے لیے بہترین زندگی ہی !

#### (11)

کہاتم میں جرا ت ہی، اس میرے بھائیو ؟ کیا تم مضبوط ول و الے ہو؟ میرامطلب اس جرا سے سے نہیں ہی جود کھلا وے کے لیے ہو ملکر گوشہ نشدیول اورعقاب کی جرا ت سے جس برکسی خداکی بھی نظر نہیں بڑتی -

میرسے نز دیکی سر دروسی اور فحیّر اور نا مبنیا اور مختور مضبوط دل واسله نبیس دل والا وه شخص ہوجوخون کو حیا نتا ہو سگراس کو زیر کرلیتا ہو) جو تباہی کو د کھتا ہو مگر تکجرکے ساتھ،

جوتنابي كو وكيتا ہو مگرعقاب كى أنكھوں سے رجو تباہي كو بنجرعقاب سے

پرطلبتا ہو: وہ جرآت والا ہی۔

(A)

لیکن میں یتعلیم ویتا ہول:"انسان کو بہتر اور بدتر ہونا چاہیے" بدترین سے بدترین ہے۔ سے بدترین چرفوق البنتری ہے۔

چوطے لوگوں کے اس پا وری کے لیدی اچھا ہوتو ہوکہ اس محضیت برداست کرکے اسانی گناہ کا بوجہ اٹھایا ۔لیکن مجھے براے گناہ سے مسرست ہوتی ہی کہ وہ میرسے لیے بڑی تستی کا باعث ہی۔

لمین یہ بات لمبے کا لوّل والوں کے لیے نہیں کہی گئی۔ ہربات ہرمنہ پر نہیں تھیں یہ باطیف اور بعیداز تیاس باتیں ہیں۔ بھیٹروں کے کھروں کوان کے مکڑنے کے لیے نہیں بڑھنا جا ہیے ا

(4)

ای برتراننا نو، کیا بھارے خیال میں نیں اس لیے آیا ہوں کہ جو کھیم م نے بگاڑا ہو اس کو بنا ؤں ؟

یا اس لیے کہ میں تھیں زیا دہ آ رام وہ تھیونے پر لطانا چا ہتا ہوں ؟ یاتم ٹوکم گاتے ہوؤں اور راہ گم کردہ اور پہاڑ پرغلط یا ہ چرفسصنے والوں کو آسان ترین پکیڈنڈیال دکھانا چا ہتا ہوں ؟

منیں! نہیں! نمین بارنہیں! اُسے دن روزافز ول تعدا دمیں اور ہمین نہیں اور ہمین کے بہتر لوگوں کو فنا ہونا چاہیے۔کبوں کہ تھا دی حالت

آئے دن بدترا ورسخت تر مونی جاہیے محض اس طرح سے،

محض اس طرح سے انسان اس بلندی کی طرف بڑھتا ہو جہاں اس پر بجلی گرتی ہواوراس کو پاش پائش کر ڈالتی ہو : بجلی کے لیے کافی بلند!

میرا دل اورمیری نمناً ان چیزوں کی طرف جاتی ہوجو افلیت میں ہیں اور طویل ہیں اور و ور ہیں بھاری ھیو تی مونی اور کشیرالتعدا داور قصیرالجشر مدیجتی کی مجھے کیا بروا!

میرے خیال میں تم نے انہی کا فی مصببت نہیں جیلی اکبوں کہ تم اپنی مصببت بہیں جیلی اکبوں کہ تم اپنی مصببت میں مبتلا ہوا ور مہوزانسان کی مصببت میں مبتلا نہیں ہوئے ۔اگر تم اس کے خلاف کہونو تم جو لے ہوجی صببت میں ثیں مبتلا ہو جہا ہوں اس میں تم میں سے کوئی مبتلا نہیں ہؤا۔

(4)

یہ سیرے لیے کافی ہنیں ہو کہ تجلی سے ضرائے ہنے ۔ میں اس کو زمین میں اور اہنیں چا ہنا۔ اس کو زمین میں اور انہیں چا

میری وانشمندی ایک مدت سے با دل کی طرح جمع ہورہی ہو۔ وہ ساکت تراورسیا ہ تر ہوتی علی جاتی ہی-ہروانشمندی حس کوایک روز بجلی پ یاکرنی ہوا بیسا ہی کرتی ہو۔

ان آج کل کے لوگوں کے لیے میں روشنی نہیں بننا جا ہنا اور ندروشنی کے نام سے موسوم ہونا جا ہتا ہوں ۔ اس کو تو میں حکا پتو ندکر دینا جا ہتا ہوں ۔ اس میری دانشمندی کی تجلی ! ان کی آفھیں نکال لے !

(A)

این طافت سے زیادہ جوصلہ مت کرو ا جولوگ ابنی طاقت سے زیادہ

حصلہ کرتے ہیں ان میں ایک بُرا جوٹ یا یا جاتا ہو۔

بالخصوص جب وہ بڑمی چیزوں کا حصلہ کرتے ہیں اِکیوں کہ ان کی وج سے بڑی چیزوں پرسے اعمّا دا کھ جاتا ہی ان باریک جبلی سکّہ سانہ وں اور نقالوں کی وج سے ،

حیٰ کہ بالآخروہ خود اپنے آ گے جھوٹے ٹیے سنتے ہیں، بھینیکے ، اوپرسے لیی ہوئی کرم خورہ ہ جگہ ،مضبوط الفاظ کی جا دراور دکھلا وے کی نیکیوں اور ررق برق علط کارلوں سے منٹرھے ہوئے ۔

ان سے خوب خبر دار رہو، ای بر ترانسا نو اِ آج ایما ندا رسی سے مٹر تھکر سعید کوئی چیز زیا دہ قبتی اور نا باب نہیں لگتی ۔

کیا یہ آج کا دن عوام کی ملیت نہیں ہی ؟ نیکن عوام مینہیں جانے کہ کوئنی چیز بڑی کوئنی جیو نٹ اور کونسی سیدھی اور راست با زہر۔ وہ معصومیت کے ساتھ کج ہیں ۔ وہ ہمین شرحیوں بولتے ہیں ۔

### (**9**)

سرج عده ب اعتما دی سے کام نو، ای برتران او، ای مضبوط دل والو! ای صافت گولیو! اوراپینے وجوہ لپرسٹ پیدہ رکھو! بہ آج کا دن عوام کی ملکیت ہے: جس چیز بربعوام نے بیٹیرسی وجر کے ایمان لانا سیکھا ہو اٹھیں کو ان شخص وجہ دیے کر بٹا سکتا ہم ؟

اور با زار میں لوگوں کوسمجھانے کے لیے تبور دوں کی ضرورت ہی - مگر وج دینے سے عوام کا اعتاد اُکھ جاتا ہی -

اور اگر سچائی کوکبی فتح حاصل ہوئی ہی تو متھا را یہ بوچینا اچھے شک کی دلیل ہی ? " دلیل ہی ? کس مضبوط غلطی نے اس کے لیے جنگ کی ہی ؟ " عالموں سے خبرداررہو! یہ لوگ ٹم کونفرت کی ٹکا ہ سے دیکھتے ہیں کیوں کہ وہ لیخبرہیں ان کی آنکیں سردا وزششک ہوتی ہیں۔ ان کے آگے سرح پط یا بے بال و پر بڑی ہوئی ہوتی ہو۔

ابیے لوگ اس بات پر گمنڈ کرتے ہیں کہ وہ جود شنہیں بولے لیکن جوٹ سے مجتب ہو۔
سے مجودی اس بات کی ہرگر دلیل نہیں ہوسکتی کہ انھیں سے سے محبت ہو۔
خبردار رہو!

بخارسه هیشکارا مرگز علم کی دلیل نہیں! سردست ده دماغوں سے میرا اعمّا د اعلا گیا ہی ۔ چوشفص هبوٹ نہیں بول سکتا وہ یہ نہیں جا نتا کہ سچائ کیا ہی۔ ( و )

اگرتم او پرچر شناچاستے ہو تواہنی ہی ٹائگوں کو استعال کرو! اپنے آپ کو دوسروں سے میت ایکھواؤ! عنبروں کی پیچیوں اور سروں پرمت چرا ھو!

لیکن کیا تو گھوڑے پرسوار ہو کرا و پرچر شنا ہی ؟ کیا توسوار ہو کر حلدی
سے اپنے مقصد پر پہنچ جا تا ہی ؟ اچھا یوں ہی سہی ، میرے دوست ! گرتیری لنگر ٹی ٹائگ بھی تیرے ساتھ گھوڑے پر پھیتی ہو!

جب توابینے مقصد پر پہنچ گا ، جب توابینے گھوٹرے سے بینچے کو دے گا ، تو تھیک اپنی اونچائی پر ، ای برترانسان ، تو لوط کھواکر گرے گا! (11)

انخلیق کرنے والو، ای برتران انو! النان ابینے ہی بیتے سے حاملہ ہوتا ہی۔ لوگوں کے بھسلانے اور بہکانے میں مت آؤ! آخر بھما را ہسایہ کون ہو؟ اور" ہمسائے کے لیے" خواہ تم کمچہ ہی کرولیکن تم اس کی طرف سے تخلیق نہیں کرسکتا! اس "کے لیے "کو بھلا دو ، ای تخلیق کرنے والو! ینود تھا اری خصلت نیک کا اقتضا ہو کہ تم "کے لیے" اور "کی وجیسے اور" چوں کہ" کی پروا مت کرو تھیں جا ہے کہ تم ان حبو لے اور حمو لے الفاظ کی طرف سے اپنے کا ن بند کر لو -

" ہمسائے کے لیے" مض چوٹے لوگوں کی خصلت نیک کا بڑز ہو۔ان کا مقولہ ہی" برابر اور برابر" اور" ہائھ کو ہاتھ دھوتا ہی " وہ تھا رہے ذاتی فائدے کا نہ توحق رکھتے ہیں اور نہ اس کی طاقت ۔

ماملہ کی احتیاط اورخبرگیری ،ائخلیق کرنے والو، نود متھا رہے۔ ذاتی فائدے کے لیے ہی جس چیز کوائمبی تکب کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دکھا یعنی ٹمر، تھا ری ساری محبّت اس کی حفاظت میں گلی ہوئی ہی اور اس کو بجاتی ہی اوراس کی یرورش کرتی ہی

جس طرف بھاری ساری مجتب کارجھان مہو، لعنی تھارے بیچ کی طرف وہیں تھاری ساری خصلت نیک بھی ہوگی ۔ متھارا "ہمسایہ" متھارا کام اور بھارا عزم ہی۔ غلط قیمتیات کے دھوکے میں مت آنا!

### (IY)

ائتخلیق کرنے والو، ای برترانسانو اِجس کو بچیج حبننا ہوتا ہی وہ بیا رہوتا ہی' جو بچے جن حیکا ہو وہ نایاک ۔

عور تول سے بوتھو: النان اس لیے بہتے نہیں حبنتا کہ اسے اس میں خوشی ہوتی ہو۔ در دکی وجہ سے مرغیاں اور شاعر کو کرا نے لگتے ہیں -

ای تخلین کرنے والو اتم میں ہہست سی نا پاکیاں ہیں ۔اس کی وجربیہ ہمو کہ تھیں مامیں بننا پرطوا ہمو۔

اك نيابجية: ارك تدريني كندكيان مي بيدا بوكيس إليك طرف

ہوجا قر! اورجس نے جنا ہی اسے چاہیے کہ اپنی روم کو وصوکر باک کرے! (سال)

ا پن طاقت سے زیادہ نیک منش مذہنو! اور گمانِ غالب کے خلاف لینے آپ سے کچھنواہش مذرکھو!

۔ اپنے باب داداؤں کی نیکیوں کے قدم بقدم حلوا تم کس طرح بلندی پرحرات سکتے ہواگر متھارے باپ دا داؤں کا عزم تھارے ساتھ نہ چراستے ؟

لیکن جوشف بہلون کا نبنا چا ہتا ہی اسے یہ خیال رکھنا جا ہیے کہ وہ کہیں تھیلون کا بھی نہ ہوجائے! اور صب حکہ تھا رہے ہزرگوں نے گنا ہ کیے ہیں وہال تھیں ولی بن کر مذہبینا جا ہے!

جس کے باب دا داؤں کی زندگی رندلوں اور تبز سترابوں اور حکی سۆروں کے سابھ گزری ہو اس کے پارسا بن مبطیعے سے کیا فائدہ ؟

یه دلوانه بن ہی ! واقعی الیسٹفض کے لیے رہ مجھے ہمہت زیا د ہمعلوم ہوتا ہی اگر وہ ایک وویا تین عور توں کا شو ہر ہو۔

اورخوا ه وه کلیبا بنائے اور دروا زے پر کھموے : ' راستا ولی الشرکے پاس جانے کا '' تاہم میں تو سی کہوں گا: '' آخر ہد کیوں ! یہ ایک نیا دلیا نہ بن ہج ! اس نے خود اپنے لیے ایک جیل خانہ اور جائے بنا ہ بنائ ہج۔ مبا رک ہو! گرمجے اس پراعتما دہنیں ۔

جوشخص کسی چیز کو تنهائی میں لاکر رکھنا ہی تو وہ اسی میں نشو ونما پائی ہی ہواہ وہ انسان کا اندر و نی جیوان کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تنهائی بہتیروں کو راس کہیں آتی۔ کیا اب تک زمین پر ربگیتا نی اولیا رالٹہ سے زیا دہ نا پاک کوئی چیز ہوئی ہ<sup>و</sup> ان کے ادد گردنہ محض شیطان طلق العنان ہو ملکہ سُور بھی ۔

#### (11/)

مجوب، سترمندہ، اناٹری، مثل اس چیتے کے جس کی جست خالی گئی ہو: آل طرح سے، ای برتراننانو، میں نے تھیارا پالنا علط مرط ا . فلط مرط ا .

سکن ای پانسا با زو، پروانہیں! تم نے اس طرح کھیلنا اور مذاق اڑا نا ہیں سکھاہوجس طرح کھیلنا اور مذاق اڑا نا چاہیے۔ کیا ہم ہمبیشہ مذاق اور کھیل کی ایک بڑی میزے گرونہیں جیشتے ہیں ؟

#### (14)

جتنی ہی اعلیٰ حبن کی کوئی چیز ہو تا ہو اتنی زیا دہ بگڑی ہوئی ہوتی ہوتی ہو۔ ای نیہاں کے برترانشا نو ، کیا تم سب بگڑھے ہوئے نہیں ہو ؟

ملول من ہو، اس کی پروا مت کرداکتی کچہ چیزیں اہمی دائرہ امکان کے اندر ہیں اجود اپنے او پر بہنا سیکھ جبیا کہ بنسا جا ہیے!

اس میں تعجتب کی کیا بات ہو کہ تم بگڑے ہوئے ہو یا آ دھے بگڑے۔ بوئے او نیم شکستہ لوگو اکیا النا فی منتقبل تھا رہے اندرکھلبلی نہیں مجاتا ؟

النهان کی بعید تزین ،عمیق نزین ،ستاروں تک بلند ترین چیز اس کی بے نتها

طاقت : كيا ويكيون بين ان سبكال كرابال نهين آتا ؟

اس میں تعبت کی کیا بات ہی کہ بعض دیکھیاں پھٹ جاتی ہیں! اپنے او پر ہنسنا سیکھو حبیبا کہ ہنسنا چاہیے! ای برترانسا نو، ارسے ابھی کمتی چیزی وائرہ آکان

کے اندریں!

اورواقعی ، کهتی چیزی بین کرنگمل ہو چکی ہیں! اس زمین پر هیو نی اور عمدہ اور محلّ چیزوں کی کهتنی افراط ہو، یعنی ان چیزوں کی جوخوب بنی ہیں!

لیے اردگر دھیو ٹی عدہ اور بخل چیزیں رکھد، ای برترانسا نو! ان کی سنہری پینگی دل کے لیے دوا ہی یکن چیزامید کرناسکھاتی ہی۔

#### (14)

اب تک بہاں زمین پرسب سے بڑاگنا ہ کونسا بختا ؟ کیا یہ اس شخص کا جملہ ہنیں جس نے کہا تھا،" تف ہوان لوگوں پرجوبہاں سینسنے ہیں!"

کیاخودزین پراسے بہننے کے وجوہ نہیں ملے ؟ تب تو اس نے اچھی ا طرح تلاش نہیں کیا ہو۔ یہاں تو ایک بیچے کو بھی وجوہ مل سکتے ہیں۔

اس کی مجت کا فی مجت ندیقی - ورند وہ ہم سے بھی مجت کرنا ، لینی سمینے والوں سے اِگر وہ ہم سے نفریت اور ہم پراستہزا کرنا تخفا - اس نے ہمیں رونے اور دانت کر اُکر الے کا حکم دیا تخفا -

جہان انشان کومبت نہ ہو کیا اسے وہاں فوڑا کو سنا جا ہیے ؟ میرے خیال میں یہ بدیذاتی کی دلیل ہی۔ مگراس نے بیر نہی کیا ، اس بے لگام نے ۔ وہ عوام میں سے عقا۔

اوراسے خود کا فی بحت ندیمتی ورند وہ اس بات پراتنانالاض ند ہوتا کہ لوگ اس سے مجتت ہنیں کرتے - ہر بڑی مجتنت مجتت کی خوا کا ل نہیں ملکہ اس سے زیا دہ کی ۔

تمام ایسے بے لگاموں سے نوج کرحلو! بیغرمیب اور بیا رقسم کے لوگ ہیں ، از قسم عوام ہیں ۔ وہ اس زندگی کو مُری بگا ہ سے دیکھتے ہیں ۔ ان کی نظر اس زمین کے

لیے بدہر۔

الیسے تمام بے لگاموں سے نج کر حلید ان کے قدم بھا رسی ہیں اور دل بخار آمیز-ان کو رفص کرنا نہیں آنا - تعلا الیسے لوگوں کے لیے زمین کس طرح سست مگب بوسکتی ہو!

### (16)

تمام ابھی چیزیں کے ہوکراہے مقصدے قریب تک بنجی ہیں۔ بلیوں کی طرح دو کوز پسٹست ہوتی ہیں۔ بلیوں کی طرح دو کوز پسٹست ہوتی ہیں۔ وہ اپنی آنے والی خوش بختی پر اندر ہی اندر توخر کرتی ہیں۔ بہار معدہ چیزیں ہنستی ہیں۔

طرز رفتار سے ظاہر ہوجا تا ہو کہ آیا جلنے والا تھبک اپنے راستے پر جا رہا ہو کہ نہیں یپ مجھے جلتے ہوئے دکھیو ! کیوں کہ جوشض لپنے مقصد کے قربیب بہتے جاتا ہو وہ رقص کرتا ہو۔

اور داقعی میں بہت بن کرنہیں رہ گیا ہول ۔ ہنوز میں اکوا ہوا اکدرسگین اور شاہوں۔ اورش ستون کے کھوا ہوں۔ اورش ستون کے کھوا ہوں۔

اورخواہ زمین برد لدل اور گاڑھی مصیبت ہی کیوں نہ ہو: جس کے قدم ملکے ہوں وہ کیچڑکے اوپر ہمی دوڑتا عیلا جاتا ہی اوراس طرح رقص کرتا ، ح قدم ملکے ہوں وہ کیچڑکے اوپر ہمی دوڑتا عیلا جاتا ہی اوراس طرح رقص کرتا ، ح جس طرح جھاڑوسے مجھڑے ہوئے برف کے اوپر۔

ا پہنے دلوں کو ملبند کرو، اسی میرے مجھا تیو، اونچا! اورزیا دہ اوسخیا! اور میر اسکی الاور طاقت کو کہ کا کھوں کو کھی انتقاق، اسی محمدہ رقاصو! اور اس سے بھی بہتر تو یہ ہم کہ تم مسرکے بل کھڑے ہوجا دُ!

#### (/A)

خنده بیثانی والے کا پیٹاج ، بیر کلاب کے فاروالاناج : میں نے خود اس

تاج کو اپنے سر رپر رکھ لیا۔ میں نے خو داپنی مہنسی کو مبارک بنا دیا ہی۔ اس کے لیے میں نے آج کسی اور کو کا فی مضبوط نہیں یا یا۔

زردستن رقاص، زردستن سُبُک قدم هر بال و پرسے استاره کرتا، یو،آمادهٔ پرداز، تمام حرط یول کواشا ره کرتا هرکا، تبیاره آما ده، مسرور به نیم زرد شب میشین گو، زرد شب پیشین خنیده زن، مذب صبر، مذب لیکام،

زر دخشت مبشین گو، زر دخت ببشین خنده زن، نه بے صبر اُ نه ساله لگام، ایک ایساشخص جوحبت اور کلولیں کرنے کولپند کرتا ہی، میں نے خودیة تاج اپنے سرم پر دکھ لیا ہی !

### (19)

اپینے دنوں کو ملبند کرو، ای میرے بھائیو، او سنچا! اور زیا دہ او ننچا! اور ٹانگوں بھی فراموش نہ کرو! اپنی ٹانگوں کو بھی اٹھا ؤ، اس عمد ہ رقاصو ااوراس سے بھی بہتر تو میر ہو کہ تم سرکے مل کھڑے ہوجا ؤ!

نوش وقتی میں کبھی بھاری بھاری جادروں کاسامناکرنا پڑتا ہی۔ایسے بھی جانورہیں جو سفروع ہی سے بھترے پانڈ والے ہوتے ہیں۔ وہ عجیب وغرب طریقے سے حرکت کرتے ہیں،مثل ہا بھی کے جو سرکے بل کھڑے مہونے کی کوشش کرتا ہی۔ خوش بختی میں پاگل ہوجانے سے بہتر ہی ۔ بھتر ہے ۔ بین خوش کرتا ہی سے ناچنا لنگرہ اکر جلینے سے بہتر ہی ۔ لہذا میری وانشمندی سیکھ لو: بدترین چیز کے سے ناچنا لنگرہ اکر جلینے سے بہتر ہی ۔ لہذا میری وانشمندی سیکھ لو: بدترین چیز کے

اور برترین چیز کے بھی عمدہ رقاص یا نو ہوتے ہیں۔ بس ای برترانشا لو ، اپنے مٹیک پاٹھ ہر کھولا ہونا ایپ آپ کوسکھلادو!

بھی دواھے مفابل ہیاو ہوتے ہیں۔

پر غمگینی کے بلبلو اورعوام کی مخرونیت کو بھول جا ؤ! ارسے آج عوام کا منخرہ مجھے کس قدر عُکین معلوم ہوتا ہو! مگریہ آج کا دن توعوام ہی کا ہو۔

### ( 0)

وہ مدقو ق گُنَّوں بینی عوام سے لفزت کرتی ہی اور نیز ہر بگڑ طمی ہوئی تُرشِ رو نسل سے - قابلِ ستائیش ہی بیرتمام آزا دروحوں کی روح ، خندہ زن طو فان ، جوتمام ناریک بینوں اور ناسورز دوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتی ہی !

ای برترانسانوں، تم میں سب سے بری بات یہ ہو کہ تم میں سے کسی نے رقص کرنا نہیں سیکھا جبیبا کہ رقص کرنا چاہیے، بینی رقص کناں ایپے سے گزر جانا! اس سے کیا غزمن کہ متھا ری سرمنت بگرامی ہوئی ہو!

ا بھی کتنی کھے چیٹریں دائرۂ امکان کے اندر ہیں! بیں سینستے ہوئے اپنے سے گزرجاناسکھو توسی ! ابینے دلوں کو بلند کرو، ای عمدہ رقاصو، او نجا! ورزیادہ اونجا! اور تھیں میری قسم کہ اچھی طرح ہنسا بھی مذہبولو!

بیسنند ولیکا تانع ، یدگلاب کے اوالا تاج : اسے ، ای میرے مجائیو ، یس تھاری طرف مجینیکتا ہوں اسپننے کو میں نے پاک قرار دیا ہو۔ ای برترانسا لو ، . تھیں میری قسم ، ہنسنا سیکھو!

# سُرودِ دِل گيري

یہ تقریر کرتے وقت زر دست اپنے غار کے منہ کے قربیب کھڑا ہؤا تھا۔ لیکن اُخری الفاظ کہ چکنے کے بعد وہ اپنے مہا نوں کوچھوٹر کر جاپتا ہؤا اور تقدیری دیر کے لیے کھلے میدان میں بھاگ کھڑا ہؤا۔

اس نے با واز ملبند کہا: "میرے اردگر د کیاصا من ستھری خوسٹ جوآ رہی ہو! میرے آس پاس کیبی مبارک خاموشی ہو! لیکن میرے جانؤ رکہاں ہیں ؟امیرے عقاب اور میرے سانٹ فریب آؤ، قریب آؤ!

ای میرے جا نورو، جھ سے کہو تو سہی ؛ کیاان سب کے سب بر تران انوں میں ان میرے جا نورو، جھ سے کہو تو سہی ؛ کیاان سب کے سب بر تران انوں میں! شایدا چی ٹو ہنیں آتی ؟ میرے اردگر دکیا ہی پاک صاحت خوشبوئیں آرہی ہیں! بس اب مجھے یہ معلوم اور جسوس ہوا کہ میں تم سے ، ای میرے جا نورو، کس قدر مجبّت کرتا ہوں ؟

اورزردشت نے دوبارہ کہا: "میں تم سے مجت کرتا ہوں ، ای میرسے جانورو" ایکن عفاب اور سانپ اس کے پاس گس آتے جب اس لئے یہ باتیں کیں اور اسے نظر اعظا کر و سکھنے لگے۔ اس طرح سے وہ تینوں باہم چپ چاپ کھڑے سے اور باہم عمدہ ہواکو سوگھ اور مرسم کس رہے تھے کیوں کہ یہاں باہر مہتر ہوا تھی بہنست ہیں کے جبرترانسانوں کے پاس تھی۔

ریس)

ابھی زردست اپنے غارسے با مرنگلاہی تفاکہ بوٹسے مداری نے سرادت سے إدهراً دهر دیکھا اور کہا:" وہ با سرحلا گیا ہی !"

اورای برترانسانو، بین تھیں اس تعریفی اور خوشا مدآ میز نام سے گرگدآما ہوں ہوں میں طرح وہ خود کیا کرتا تھا۔میرے بُرے دھوکے بازا ورجا دوگرنفس نے مجھ پر على سروع كر ديا جو، يعنى ميرغ مگين شيطان نے،

جواس زروشت کا جانی دشمن ہوتم اس کی اس حرکت سے درگرزرکرو! اب وہ تھیں جا دو کا کھیل دکھانا چا ہتا ہی۔اس وقت اس کی طبیعیت حاصر ہی اسس روح نعین سے خوا ہ مخوا ہ زور آنرمائی کررہا ہوں -

نم سبست ، خواه کوئی عزّت آمیزالفاظ تم اپنے لیے کیوں مذاستعال کرو، خواه تم اپنانام "آزاد رومیں" رکھو یا سیج لوگ" یا" تا تب الروح" یا "جن کی بیڑیاں اُٹر گئی ہیں " یا" بڑے تنا والے" ،

نم سب سے جومیری طرح بڑی نفرت میں مبتلا ہیں، جن کا برا نا خدا مرحکا ہر اورا بھی تک کوئی نیا خدا گہوار سے اور پو ترشے میں نہیں لٹایا گیا ، نم سب سے میری روح بدادربراشیطان راصی ہی ۔

یس بھیں بھپانتا ہوں ، ای برترانسا نو! میں اسے بھی بھپانتا ہوں میں اس بدزات کو بھی بھپانتا ہوں جس سے مجھے ٹھلان مرضی محبّت ہی، یعنی زر دسٹن کو۔ وہ مجھے اکثر اولیا راہلٹہ کے خوب صورت سوانگ کی طرح معلوم ہوتا ہی ،

مثل ایک نئے بھیب وغربیب بہروپ کے جس میں میرٹی روح بدلینی دل گیر شیطان اپنے آپ کو بھا تا ہی ۔ مجھے اکٹر ایسا خیال ہوتا ہو کہ میں اپنی رومِ بدکی خاط زر دشت سے مجسّت کرتا ہوں ۔

سین وه مجمد پرحله آور سی اور سیجه زیر کرچیکا هی بینی به روح دل گیری ، په نفق شام کا مجموعت و اور وافعی ، ای برترانسا نو، آنهین کهول کرد کیوکه است برسنه آنے میں مزه آتا هی - آیا وه نر هی یا ما ده ، مجهد انجمی معلوم نهیں وسکن وه آتا هی اور سیجه نمیوکر تا هی - افسوس اینی حیثم تصبیرت کھولو!

دن عَلِ حَلِا وَ بِر ہو اب مرح پیز کے لیے شام آرہی ہو-نیز بہترین چیزول

کے لیے ۔سنوا در دیجیو، ای برتران او اکد دل گیری شام کا بھوت کون سا شبطان ہوا مرد باعورت! "

یک کر بوڑھ مداری نے سٹرارت سے ادھرا دھر دیجا اور بھرانی رباب کو ہاتھیں لے لیا۔

( W)

فنفّاف فضایس، جب که شبنم کا دلاسا زمین پرشیکنه لگنا ، د، نادیده و نامشنیده،

تب دلاسا دینے والی شبنم شل تمام دلاسا دینے والوں کے نازک جوتے بہننی ہو۔ نازک جوتے بہننی ہو۔

كميا تجه اس وقت يا دا تا يو، كيا تجه يا د آتا به ، الحكرم دل ،

كه ايك بار توبهي كس قدر سپاسا مور ما نفا ،

اساني انسوول اورقطرات شبنم كا

مجلسا ہتوا اور تھ کا ہوا پیا سا ہور کا عقا ، جس وقت گھاس کے زر دراستوں پر

آفةابِ شام كى بذكابيں أفتابِ شام كى بذكابيں

عاريك وخول مين موكر تعرب اردگر د حكير لگاتي تفين ،

چكاچوندكرك والى سورج كى شَعاعى تكالين، شاست آميز؟

وه اس طرح مذات الراتي منى : سچائى كاطلب كار ؟ تو ؟

نہیں امحض ایک شاعر!

ايك جالور، ايك جال باز، درنده ، حيك سع كس ألف والا، جوهوسط لوسك يرجبوراي جود پر و دانسته اور ارا د تاً جھوٹ ب<u>وسلنے مرمحبور ہ</u>ی۔ شكارك ليے بے جين ، رنگ برنگ سوالگ عبر میروئے ، خود ہمہ تن سوانگ ' خود سمه تن نشكار -یه، به سی سیاتی کاطلب گار ؟ نهيس المحض محنون المحض شاعرا مصن نوع بنوع گفتگو کرنے والا ا نفاب حنون کے اندر سے نوع بنوع شور میائے والا، جوس کے نفطی کیوں پر حرصے انترنے والا ، رنگ، برنگ قوس قر حول میر ۱ درمیان حبولے آسمانوں اور محبوثی زمینوں کے ، إدهر أدهر كيرنع والا، إدهراً دهراً رشف والا، محض محبون المحض شاعر! يه، سيائي كاطلب كار؟ نه خاموش مشهرا رئوا ، حکینا ، سرد ، بترين بنا ہوا ، سُتُونِ خدا بنا بهؤًا ،

ندمندروں کے سامنے اِستا دہ ،

مانندِ دربانِ ضدا-

نہیں! بلکہ اس قسم کے سچائی کے تبول کا وشمن ،

مندرون کی نسبت حبنگلوں میں زیا دھیے تکلف •

بلبوں کی سی جراً ت سے بھرا ہوا ،

ہر کھڑکی میں سے ہوکر کو دیے والا

سُرعت کے ساعم، ہراتفاتی موقع یں،

ہرقدیم حبُگل کوسنو کھتا ہوؤا '

رحص الميزتمنّا كے ساعة سونكھنا ہؤا ،

تأكه تو قديم حنگلول ميں

رنگ برنگ درند وں کے درمیان

گناہ آمیز تندرستی کے ساتھ اورطرح طرح سے اورخوب صور تی کے ساتھ

آئے جائے،

مسرت آمېز ہونٹوں کے سابق

مبارک طعنه زن ، مِبارک ِ دوزخی، مبارک تشه نون ،

چيرنا پهاڻه تا هوا ، چيکې سے گومننا هؤا ، دروغ گوئي سے چلتا پھرنا۔

يامتل عقاب ، جو دير تک،

د*یر تک عمی*ق غا روں میں گھور کر دیجیتا ہی<sup>،</sup>

خودلېنے عمین غاروں میں -

ارسے وہ کس طرح نیجے کی طرف ،

پتی کی طرف ۱۰ ندر کی طرف ۱

گهری گهری کھائیوں میں بہج وتاب کھاتے ہیں! كسابيك سيه عيركى طرح، عقر ان ہوئ اڑان کے ساتھ، بھیو کے بحوں برجا پڑتے ہیں، سركے بل نيچ كى طرف، بجوك سے بتياب، بھیڑے کے بخوں کی استہاداوں میں کیے ہوئے، تمام مینوں کی روحوں کے ڈٹمن ۲ سخت دشمن ان تمام حیزوں کے ، جو دکھائی دہتی ہیں به پیرکی طرح ، مبینون کی سی آنکھوں والی مطلقه واراؤن والی ، بعدری، بهبرا در مبینه کی سی خوش سلوک والی! اسی طرح عقاپ کی مانند ، تبیند ویے کی مانند شاعر کی نمنّا بیں ہوتی ہیں ، تیری تمنّا تیں ہوتی ہیں ہزار ما بہروپ کے پنیچ، الومجون! الوشاع! جوكه توانسان كواس طرت وتجيتاتها جيه خدا بھي د ڪيتا ہي اور ڪيرا بھي -النان كے اندر خداكو حيرف كها رف والا جس طرح انسان کے اندر بھرط کو، اورچيرًا بهار أنا بؤالمينين والا-

يه ، به به تيرى انتهائي مسترت! ایک تیندوے اور عقاب کی مسترت! ایک شاعرا ورمحبون کی مسترت ! ۴ فثفّا ف فضامیں، جب كه تُحرص ما مهناب تیزسرخوں کے درمیان سے سبزی لیے ہوئے اورحسد كي سائحة كلَّه سنا يلتا چلاجاتا ہى ۔ دن کا دشمن ، قدم لقدم جيك عيك كلاسب كرميول والي تعمو ليسكم إس سير گروتا ہوا، بہال تک کہ وہ ڈوپ جاتے ہیں، چېره في کنه بوسي راسه کي طرف دوسيا جات بي اسی طرح میں خو دہمی ایک بار ڈویسے چکا ہوں این سیای کے حنون کی و جرسے ، این روزا نه تمناؤل کی وجهت، دن سے اکتاکی، روشنی سے تنگ اکر، میں دورب کہا بھانیچ کی طرف ، شام کی طرف ،سائے کی طرف، محضّ الكِيب سجائيّ كي وجهه منتير تبلسا ووّا اوريما سا ـ كما تنجيم اب تكب يا دېرى كيا تنجيم يا دېرى امو كرم دل، كه تواس وقت كس فدرىياسا بهور ما عقا ؟ کریں جل گیا تھا

تمام سچانیول <u>سه</u>، زمام محنون! زراشاع!

عُلوْم وفُوْن

یه تفاگیت مداری کا - اور تمام حاصری مجلس پیوایوں کی طرح بے خبراس کی چالاک اور دل گیرنفس برستی کے شکار ہوگئے ۔ محض وہ روحانی صاحب ضمیراس کے دائق میں نہ آیا - اس نے مداری کے کا تقدیمے یک بیک رباب لے لیا اور بآواز بلند کھنے لگا:" ہوا! صاحب ہوا اندر آنے دو! زر دست کو اندر آنے دو! تونے اس غار کو بخار آلود اور زمر آلود نبا دیا ہو، ای بدفات بوڑھ مداری!

ای مجولے اور سکار، تو دھو کا دسے کرنا معلوم مواہشات اور سیا بانوں ہیں ۔ اور حیف ہی اگر تجہ جیسے لوگ سیائی کی لاٹ زنی کریں!

عیف ہر ان تمام آزا دمنشوں پرجوائیے جا دوگرسے بے خبررہتے ہیں! ان کی آزادی کا خامتہ ہو چیکا ہی ۔ تواخیس مجھا بچھا کرجیل خانوں میں بھیسلا کروالیں۔ لے آتا ہج اسی بو ڑھے دل گیرشیطان ، تیری فرماج میں بھیسلا ہسٹ کی سیٹی سنائی دبتی ہو۔ تیری مثال ان لوگوں کی سی ہی جوابنی یا رسائی کی تعرفینی کرکے لوگوں کوخواہشات برکی طرف لے جاتے ہیں "

یکھی تقریر جماحہ صنبی کی ۔ گر اوراس کی وجہ سے اس ایذاکر د نظر دواڑائ ادراپنی کا میا بی کا مزہ الرانے لگا اوراس کی وجہ سے اس ایذاکو تیر کرگیا جوسائٹ ا ضمیر کی طرف سے اسے پنجی تھنی ۔ اس نے مؤد باشآ وا زسنے کہا: ''دیج ب ہو! لیکھ گیٹ ایھی صدامے بازگشت کے خوالاں ہوتے ہیں ۔ایچھ گیتوں کے بعدائشان کو

دىرىك چپ رہنا چاہيے۔

یرب اوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں ، یعن یہ برتزانسان ۔ مگرنتا بدمیراگیت تبری سجے میں تظیف نہری سجے میں آیا ؟ بچھ میں روحِ جا دوگری مفقو دہج ﷺ

صاحب صنمیرنے جواب دیا :" یہ تو میری تعربین ہوئی کہ تو شجھ اپنے آپ ہیں شامل نہیں کرتا۔ بہت خوب ! لیکن ای دوسرے لوگو، میں بہ کیا دیجہ رہا ہوں؟ تم توسی کے سب حرص آمیز افکوں کے ساتھ بیٹے ہوئے ہو۔

ای آزا دمنشو، بهما رسی آزادی کو کمیا ہوگیا! شبھے گویا بیمعلوم ہوتا ہو کہ تھاری مثال ان لوگوں کی سی ہی حضوں نے بہست دیر تک بُرسی، ناچنے والی عور تول کو دیکیا ہی۔ بھود تھاری دومیس رفض کر رہی ہیں!

ای بر ترانسانو، تم میں اس چیز کا زیا دہ جھتہ ہونا چاہیے جس کا نام مداری نے اپنی جا دوگری اور دھوکے بازی کی روحِ بدر کھا ہی بہیں تقبنی طور میر ایک دوسرے سے مختلف ہونا چاہیے۔

اوروا تعی زرد شت کے لینے غارمیں وابس آنے سے پہلے ہم نے باہم اتنی بانیں کی بیں اورسو چا ہم کہ یہ امکان باتی نہیں رہا کہ میں مذحالذں کہ ہم باہم ختلف بیں -

یہاں اور پھی ہم لوگ ایک دوسرے سے منتف چیزوں کی تلاش میں آئے ہیں ، تم اور میں ۔ میں توزیا دہ ترامن وامان کی تلاش میں ہوں ،اس سیجیں زردشت کے پاس میا ہوں ۔ وہی مضبوط ترین منارہ اورعزم ہی،

آرج جب که برچیز دهگاری بوجب که زمین متز ار ل بو مگر حصورت تم بنارسه بواس سے مجھے گویا یہ معلوم ہوتا ہو کہ تم زیا دہ تر سلے امنی کی تلاش میں ہو۔ زیادہ ترخوف زیادہ خطرے زیادہ ترزاز ہے کی تلاش میں ۔ای ترالسالو، میری گئتاخی معاف کرو اگریس کہوں کہ میرے خیال میں تھیں اس بات کی حص ہوا تھیں اس بات کی حرص ہو کہ تم بدترین اور محذوش تزین زندگی بسر کروهیں سے مجھے سب سے زیادہ ڈرمعلوم ہوتا ہو، لینی وحثی جالاروں کی زندگی اور حبکل اور غار اور ڈھالو بہا ڈ اور بھول بھیلیوں والے بہا ڈسی گہرے راستے۔

اورخطرے سے نجات دینے والے رہبروں کو تم سب سے زیا وہ پیند بنیں کرنے بلکہ ان لوگوں کو جو تھیں ہرائیک راستے سے الگ لے جاتے ہیں، یعنی گراہ کن ۔ لیکن یہ حرص تم میں واقعی ہو بھی تاہم یہ بات مجھے نامکن معلوم ہوتی ہو نون ، یہ انسان کا مورونی اور بنیا دمی احساس ہی نیوف کے ذریبہ سے ہرجیز حل ہو جاتی ہی ، موروتی گناہ اور موروثی نیکی خوف ہی کی وجہ سے میری نیکی لے جس کا نام علیم وفنون ہی نشوونما پائی ہی ۔

جنگل جانورد کی سے خوف : یہ سب سے زیادہ مدّت کک انفان میں پالا پوساگیا ہی۔اس میں دہ جانور بھی شامل ہی جوانسان اپنے اندر سلیے پھرتا ہوادر مب سے وہ خانف رہنا ہی۔ زر دشت نے اس کا نام اندرو بی جانور "رکھ حپوڑا ہی۔

ایساطویل اور ثرپا ناخوت جوروحانی اور دماغی حیثیت سے نطیف ہوگیا ہی آج میرے خیال میں اس کا نام علوم وفنون ہی "

یہ مقی تفریرصاحب ضمیر کی دیکن در دشت نے جوابھی اپنے غاربی واپس کیا تھا اور آخری تفریرسنی اور مجھی تھتی صاحب ضمیر کی طرف محقی بھر گلاب کے بچول بھینیک مارے اور اس کی "سچائیوں" پر مہنسا اور با واز ملبند کہنے لگا ! کیا! میں نے ابھی کیا گنا ؟ واتھی میراخیال ہوتا ہی کہ یا تو تو پاگل ہی یا خود میں۔اور تیری "سچائی کو میں ابھی چا روں شانے چت کردوں گا۔ خوف ہما دے لیے ایک متنتنی چیز ہی ۔ مگر جراً ت اور لا آبالی پن اور غیر معلوم اور غیر معلوم اور غیر معلوم اور غیر معلوم اور غیر خان میں انسان کی معادی مسرگزشت ہیں۔

اس نے وحتیٰ سعے وحتیٰ اور بہا در سے بہا در جا لور وں کی تمام صفات ِحمیرہ حیدسے لوٹ لیں بس انھیں با تول سے وہ ایشان بن گیا۔

ی جرات با لاخر روحانی اور دماغی حیثیت سے تطبیف ہوکر، یا انسانی جرات عقاب کی سی بال و برا ورسانپ کی سی دانشندی والی جاج میرسے خمیال میں اس کا نام .....»

سارامجمع کیزبان ہوکر آ، واز لمبند کہنے لگا " زر دست ہی ! " اور برسے زور سے مہننے لگا -اور گویاان میں سے ایک کالا بادل اعلا- مداری بھی سہنسا اور دانشمندی کے سابھ کہنے لگا: " بہت نوب ! میرا بھوست چلتا ہؤا۔

اور کیا میں تھیں اس سے تو دخبر دار نہیں کیا تھا جب میں نے تم سے کہا تھاکہ وہ وھوکے باز ہی ، وہ روح دروغ ودغا بازی ؟

بالحضوص حب وہ برمہنہ ہوکر اُئے۔ گراس کی د غا با زلیں کا میں کیا کروں! کیا اسے اور دنیا کو میں نے بپیدا کیا ہم ؟

بهت خوب! آؤ هم مهرمَن جامیّن اور راصی هو جامیّن! اور اگر هپزر دستند تیز تیز دیکه را همی ساس کو د مجیو توسهی! وه مجمدسے ناخوش همی،

دات آنے سے پہلے وہ بھر مجہ سے خبت اورمیری نعربین کرے گا۔ بغیر اِن حاقنوں کے اس کے لیے اور زندہ رہنا نامکن ہو۔

ده اسپنے وشمنوں سے مجتست کرتا ہی۔ جننے آ دمیوں کو میں سنے د تھیا ہی ال سب سے بہتر وہ اس فن کو حاننا ہی۔ تیکن اس کا نیتے ہی کہ وہ اسپنے دوستوں

ہے کینہ نکالتا ہو"

یعتی تقریر مداری کی ۱۱ ور برترانسانوں نے اس پر آفرین کی : یہاں تک کہ ذرخت نے چاروں طرف بچر کرمشرارت اور مجت کے ساتھ اپنے دوستوں سے مصافحہ کیا ، ماننداس شخص کے جس کوسب سے کسی نہ کسی بات کی معافی مانگئی اور تدارک کرنا ہو۔ لیکن جب وہ اس طرح سے اپنے غار کے منہ پر پہنچا تو یک بیک اس کو تھر یا ہر کی صافت ہواا وراپنے جا بوروں کی تمثا صوس ہوئی اور وہ چا بہا تھا کہ با نہری تجا تھا کہ کہا نہری تھا گے۔

### مابين دختران رنگيتان

اب سیّاح نے جواب آپ کوسائیزر دست کہا تھا کہا: 'مجامت! ہما سے پاس تھیر! ورنداندنیشہ ہو کہ ہم پر مھروہی ٹرانی ولکیرنگینی طاری ہوجائے۔

ابھی اس بوڑھھ مداری نے اپنی بدترین چیزوں سے ہماری عنیا فٹ کی تھی۔ ادر دیجہ نوسہی کہ نبک پارسا کی آٹھوں ہیں آتسو بھرآئے اور وہ بھر بمہر تن مگلینی کے سمندر میں جہازنشیں ہی۔

چاہیں تو یہ با د شاہ بھر ہما دے سامنے شکل نیک بناکر ہیٹییں۔ اسے تو انھوں نے آج ہم سب سے ہہتر سیکھا ہی الیکن اگران کو کوئی دیکھنے واللا منہوتو ہیں سنرط لگانا ہوں کہ وہ بھی ٹرا کھیل سنروع کر دس گے ،

برا کھیل اُمنڈتے ہوئے با دلوں کا ، مرطوب عملینی کا ، گھرے ہوتے اُسمان کا بیچے ہوئے سور عوں کا ، نیز و 'نند با دِخزاں کا ،

برا کھیل ہما رہے چلانے آور وا و ملا کرنے کا - ہما رہے ساتھ کھیر، اسی ر زروستن ایہاں مبہت کچھ پوشیدہ سکیسی ہوج زبانِ حال سے کچھ کہنا چا ہتی ہی مبہت س شام، مہبت سے با دل، بہرت سی مرطوب ہوا! تونے مفق ی غذائے انسانی اور مضبوط مفولوں سے ہماری نشو و نماکی ہی :
اب اس کی اجازت ند دیجو کہ بعدطعام کم زور زنانی روحین ہم پر بھر حلہ کر بیٹیں !
تہنا تو ہی وہ شخص ہی جو اپنے اردگر دکی ہواکو مضبوط اورصاف بنا دیتا ہی !
مجھے کبھی بھی زمین پر ایسی ایجی ہوا ملی ہی جیسے تیرے پاس اس تیرے غارمیں ؟
بہت سارے ملک تو میں نے دیکھے ہیں میری ناک نے قتم تھم کی ہواؤں کا
امخان کرنا اوران کا پر کھناسیکھا ہی الیکن میرے نظنوں نے بڑی سے بڑی مسترت
تیرے ہی بہال کھی ہی ۔

اگراورکہیں بھی ہو تو ، اگر بھٹی ہو تو ، معاف کر کہ مجھے ایک پُرانی یا د آتی ہو! معاف کر کہ مجھے ایک سرو دِ بعدِ طعام یا د آتا ہو جو ہیں نے دخترانِ رنگیتان کے سابھ رکم بنایا تھا 2

جن کے پہاں فورًا عمدہ اور روشن مشرقی ہوال جاتی تھی۔ وہاں ہیں اپنے آپ کو ابر آلود مرطوب اور ملول برائے پورہ سے دور ترین حکم میں پاتا تھا۔

اس زمانے میں میں اسی قسم کی مشرقی لڑکہوں سے مجتب کرتا تھا اور اسی قسم کی مشرقی لڑکہوں سے مجتب کرتا تھا اور اسی قسم کی دوسری آسمانی حکومتوں سے جن پر نہ ابرآ ویزاں تھے اور نہ کؤئی خیالات محسب سے میں نہ کرتی تھیں توکس قدر مؤدّبا نہ بہتی تھیں مقبل ، سنجیدہ مگرخالی ازخیالات ، جیسے حبوطے موسطے راز ، جیسے سرمرہ جستینیں ، مجسبے کھانے کے اخروط،

دنگ برنگ اوراجنبی توضرور مگر بغیر ابر کے: ایسی چیستانیں جوط کی جاسکتی ہیں: انھیں لڑکیوں کی خاطر میں نے اس زمانے میں ایک کھانے کے بعد کا گبیت بنایا تقا <sup>9</sup>

۔ بیمتی تفریراس شخص کی جوستیاح اور سابہ مقا۔ا در قبل اس کے کہ کوئی خص اسے جواب دے اس نے بوڑھے مداری کارباب اپنے ہا کہ میں سے لیا اور پالتی مار کربیج گیا اور اپنے آس پاس اطمینان اور ہوشمندی سے دیکھنے لگا۔ مگر وہ اپنے نتشنوں سے ہواکو آ ہسند آ ہستہ اور سوال کناں اپنے اندر کیمنے رہا تھا ہش اس شخص کے جونئے ملکوں میں مانوس اور نئی ہوا کا مزہ سے رہا ہو۔ اس کے بعدوہ چلا حیلا کر گالے لگا۔

M

ر گيتان بره را به و حيف بواس پر جرر گيتانون کاچيانا جا بها جو! يال إصرور بالضرور! داقعي صرور بالضرور! أيك قابل قدر ابتدا! وا قعى ا فريقة كاسا! شایان شان ایک شیرکے یا بیند دنصائح کا شور کرنے دالے بندرول کے -گرتھارے لیے ہیج ، اى سىبىسە بىبارى مجبولو، جن کے قدموں میں مجھے یهلی مرتبیر، ایک باشنده اورب کو کھوروں کے پنیے ، مشين كى عرقت على اي بهت حوب! دا فغي عجب وغرسب ! اب من بهال مبطا بوا مول

رنگیتان کے قریب ، تاہم، رنگیتان سے میربھی دور ، نييتي کې حالت ميس بھي تيا ۽ حال : يىنى شھے نگل ليا ہى اس جيو في موفي زرخير خطربيا بان في في اس نے جائیاں نے کر کھولاہی تفا اینا بیایدا منه، تمام منهول سے زیادہ خوست ودار، كمين اسكاندرجايرا ینچے کی طرف، اندر اِ دھراُ دھر، تھارے درمیان میں ، اى سبىسە بىيارى محبولو! بېن خوب! سلامتی، سلامتی اس ویل تھیلی کو، جب وہ اس طرح ایسے مہمان کی فاطرمدارات كرك إنم سجحته مو ميرا عالما نه استعاره ؟ سلامتی اس کے میط کو ، ىبشرطىكە وە اس طرح <u>س</u>ے ایک ایساییا را بیابانی خطّه زرخیز کا سایریث مو جيد كرير - مركويس اس كونتك كى بكا ه سے ديجيتا ہول -وجريه بوكريس باشنده بورب بول جوزيا ده سشكي مزاج ہي به نسبيت تمام

س سیده بیابی عورتوں کے ۔ فداس کی اصلاح کرے! أبين إ

اب من بهال معطّا سوا مول،

اس مجولے مولے بیایا نی خطر زرخیز میں ،

منش ایک واندُخرما کے،

با دامی ، سرنا یا شبرس ، سونے کا قسم کھانے والا، آرز ومند

کسی روکی کے گول منہ کا ، بلکہ اس سے تھی زیا وہ ، لاکین کے سے ،

برف کی طرح سرو، برف کی طرح سفید، نیز

الكله دانتول كا، بن كم لي

منتاق ې وه دل تا م گرم تمجورون کا بهرمت خوب!

مذكوره عنوبي مبوه عانت

منابر، بهت زیاده مشابر

يس بيال برا بؤابول اليو لے محدث

. ار دگر د سونگھ رہے ہیں ار دگر د کھیل رہے ہیں ،

نيزاس سے بھي تھيد لے

رّيا ده بيو قو ون ادرزيا ده گناه گار

بحوارشيس اور خيالات،

كُوا بنوا بول تمسه،

ای لب بهند، ای خبر دار نوحوان بلبو، دُو دُو اور زيخا ، عیبتانوں سے گھرا ہوًا ، حتیٰ کہ میں ایک لفظ میں برت سے احساسات کو بھر دیتا ہول۔ دخدامعا فت كريب پیانفطی گنا ه ! ) میں یہاں مبطیا ہوں ، بہترین ہوا کھا رہا ہوں ، واقعی جنّت کی ہوا ، شفاف اور ملکی جوا، سنبری دهاری والی، اس میر بہتر ہواکھی جاندے یہ ہنیں گری ، خوا ه بیخش اتفاق بی کیول نه بهو، یا بیمن ایک منزارت کا نیتی بر ؟ جن طرح سے کہ قدیم شعرا کا بیان ہی۔ کرمیں نسکی مزاج اس پیر شک کرتا ہوں ، نیکن آخر میں ٹو آیا ہوں إورسها سيء جوزيا ده شكي مزاج بي بدنسبت تمام ہن رسیدہ سیا ہی عور توں کے -خدا اس کی اصلاح کرے!

سبين!

يرسمب سيرزيا ده خوب صورت موا كهان بويخ نفندں سے جربیانے کی طرح میول گئے ہوں ، بغیرستقبل کے، بغیریا د گارکے، اس طرح میں یہاں مبطّها ہوں ، ای سنب سي سالي محولوا اورکھی رکے درخستنہ کا نظارہ کر رہا ہوں ، که و مکس طرح ما مندایک رقاصه که حکتی ہوا ورلیط جاتی ہو اور اپنے کو لھے مٹکاتی ہو۔ اگر کوئی اس کو دیکھے تو وہ نود اس کی نقل کرنے لگتا ہو! كمامثل ايك رقاصدكے جو، حبيباكدميرا خيال ہو، ببت زبا ده دبرتک منظرناک دبرتک ہمدینتہ ہمدینیہ ایک ہی یا نو پر کھڑی رہنی ہو ؟ اس وجرسے وہ بھول گئی ہی، جبیباکہ میراخیال ہی، دوسرے با نوکو ؟ كم ازكم بي قائده وهو بدهنا على من عائنب شده توأم زلور يعني ووسرے يا او كو ، یاک نز د کی میں . اس کے دل آ ویز ترین ، نازک ترین ،

ینکھے کی طرح ، جھولنے والے اور حیل بل کرنے والے اینگے کے ۔ ماں ، اگرتم ، ای حیین محبولو ، میرا بالكل تقيين كرو ؛ اس نے اسے واتنی کھو دیا ہی ! وه غائب ہوگیا ہو! بميشركے ليے غائت إ يعنى دوسرا ما يو ا که ، افسوس ہر اس دوسرے پیارے یا نویر! معلوم نہیں کہ وہ کہاں بھر رما ہوگا اور کہاں اسوس میں کیلامتیلا ہوگا؟ وه تنها يا نوّ ؟ شاید و ه ڈرکر بھاگ گیا ہو ایک عونخوار، بإدامي ايال والے ڈراؤنے شیرسے و یا بالکل کتر لیا گیا ہو ، چیا لیا گیا ہو ،

قابل رهم بي اضوس إ اضوس إ چبالياگيا! بهت خوب!

ارسے رومست ا

ای ملائم ولو!

رومسندا اك

کھچورکے دلو! دو دھ کے سینو! ای عود شیرس کے دل کے

تخفيلو!

اب اودمست دو ، ٠ اې زرد رو دو دو! مردين جا، اي زلنجا! بهتت! کیا کوئی مقوی چیز ، مقوّمی قلسہ يهال شاسب بي کوئی متترک مقولہ ؟ كوئ ياك ولاسا ؟ ارے! اور ایک ای و قار! خصائل حميده ك وقار إيورب والول ك وقار! يهونكسا، كيمركمونكسا، امخصائل حميده كي تحينكني! ييراكب بإرغل ميا ، اخلاقي غل ميا! مثل ایک اخلاتی شیر کے دفترانِ دیگیتان کے آگے عُل مجا! کبوں کہ اخلاق حمیدہ کا مٹورُغل <sup>،</sup> ای سب ساری الاکبو، زیا دہ ہی برنسیت تمام بورب والوں کے جوش کے، بورب والوں کی تیز گرسگی کے!

اوراب میں یہاں آگر کھڑا ہوگیا ہوں ، تجینثیت ایک باشند ہ لورپ کے ، میں اور کسی ہات کے قابل نہیں ہوں ، ضلا میری مدو کرنے! آمین!

رنگيتان بره مريم بي حميف براس برحور نگيتان كوچهيانا چا بهنا بحا

### بيداري

اس شخص کے گیبت کے بعد حوستیات اور ساید تخا غار میں یک بیاب منور و فقہ نہ نج گیا ، اور جوں کہ بہا نوں کا سا راجی سب ایک ساتھ باتیں کریے لگا ، اور جوں کہ بہانوں کا سا راجی سب ایک ساتھ باتیں کریے لگا ، اور گدھا بھی اس بہت افرائ کی وجہ سے خاموش مذرہ سکا ، زر دست بر این عہانوں کے خلاف کسی قدر دل بردائشتگی اور حقا رب طا رسی ہوگئی ،اگرچ وہ بھی ان کی مسترت کی حرب مسرور محقا ۔ کیوں کہ اس سے ان کے مرض کے دوجی ان کی مسترت کی حرب مسرور محقا ۔ کیوں کہ اس سے ان کے مرض کے روجی میں ان کی مسترت کی حرب مصرور محقا ۔ کیوں کہ اس میں ان کی مسترت کی حرب سے باتیں کرنے لگا ۔ اور لینے جا بوروں سے باتیں کرنے لگا ۔

"ان کی مصبیبت کہاں جلتی ہوئی ؟" اس نے کہا اور ایک سائس عرکرائین بھوٹی وڈ موٹی وٹر کردی، "میرسے یہاں، جبیا کہ میراخیال ہی، وہ اپنی دا وبلا بھول کیے!

اگرج ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہو ، کہ غلٌ عجا نانہیں بھولے اورزر دوست کے اورزر دوستے کا ان بد سر اس بد تر این کہ اب گدھ کی اِسی ، آ ، اُن بر سر اللہ کا ان اور کون بر سر اللہ کا ان اور کون جانے اللہ اللہ اللہ کا اس نے دویا رہ کہنا مشرورع کہا : " وہ نوش و خرم ہیں ، اور کون جانے اس نے دویا رہ کہنا مشرورع کہا : " وہ نوش و خرم ہیں ، اور کون جانے

کیوں ؟ شاید اپنے میز بان کے کِل بوتے ہیر۔ اوراگرچ انھوں نے مجمسے ہنسا سکھا ہوتا ہم وہ میری مہنسی نہیں ہوجوانھوں لئے سکھی ہو۔

کین اس میں مضائفتہ کیا ہی ! میسِن رسیدہ لوگ ہیں ۔ وہ اپنی طرزسے لطف اعظا دستے ہیں ، وہ اپنی طرزسے لطف اعظا دستے ہیں ۔ میرسے کا فوں نے اس سے بدر چیزیں ہر داشت کی ہیں اور چیط چرطسے نہیں ہوستے ۔

یه روز روز دفته بی ده ها نب بهوچلی میو، وه رفوچکر مبورسی بهو، یعنی مهارسی بین کی روح ، میری پرانی ها ندا نی دشمن! به دن جس کی ابتداالیسی سخت اورخراب بهوئی کس قدرا بیمی طرح همتم مهونا چا مهنا بهد!

اورختم تو وه موگایی مشام سر بر کفرسی هی ده سمندریک او برگهو رست پرسوار حلی آرمبی چی، وه نفیس سوار!

وہ خوش وخرم گروا ہیں آنے والی ایپنے زرق برق زمنوں برکسس طرح مجمواتی چلی آرہی ہو!

اسمان اس کوصاف نگاہوں سے دیکھ رہا ہی، دنیا گہرائی میں ہی، انوتمام اعجو بئر روزگا رعبہ کہ میرسے پاس آنے ہو، میرسے یہاں رہنا ہے سو دنہ ہوگا ؟ معرفی تقدیم ن دمشرہ کی مدین بیاں کر ان سرمرنز ان الذن کا مشور

به تهتی نفتر بر زر دستندن کی - اور بھی بفا رکے اندرسے برنزانسا نول کا متعور وعل اور فہفہہ سنائ دیا۔ تنب اس نے از سر فو کہنا مشروع کیا-

" وه منه ڈال رہے ہیں ، میراچا را کا رگر نما بہت ہؤا۔ان کا دشمن یعنی بھاری بین کی روح بھی ان سے بھاری ہی۔ وہ خو دلینے اؤ مرپہنسنا سکے رہے ہیں۔ کہا میں کئی میں مٹیک میں رم ہوں ؟ ہیں ۔ کہا میں مٹیک مثن رم ہوں ؟

میراا نشانی نقمه کام کررنا ہی بینی میرا بھا دسی بھر کم مقولہ -اور واقعی میں نے رہاجی ترکا ریوں سے ان کی برورش نہیں گی المبکد سیا ہیا رہ خوراک سصے ، فاتح کی خوراک سے : نئی آرزؤوں کومیں نے جگا دیا ہی ۔

ان کے ماتھ پا نو میں نئی امیدیں آگئی ہیں، ان کا دل انگر اتیاں کے رما ہو۔ نئے نئے الفاظان کے ماتھ آ رہے ہیں عفریب ان کی رش بہا دری کی سائس بھرے گی ۔

یہ سے ہو کہ یہ خوراک بحقی کے لیے منا سب نہیں اور ندمشتاق بوڑھی ادر جوان عور توں کے لیے۔ ان کی انترط لوں کو بطرز دیگر سیھا با بجایا جاتا ہی، میں ان کاطبیب اورمع کم نہیں ہوسکتا۔

ان برتراننا لأن سے نفرت كاما دّه نلائل ہور ما ہى۔ بہت نوب! يہى ميرى كاميا بى ہى۔ميرى حكومت بيں وہ امن وا مان سے دہيں گے، ہرجاقت آميز حسيا چلتى ہوگى۔ وہ اسپنے داند انطابى ديں گے۔

و و ابنا دل کھول کرر کھ دیں گئے ۔ ان کی نیک گھڑ باں وابس آرہی ہیں۔ دہ خوشی منائیں کے اور مجملالی کریں گئے ، وہ سشکر گزار ہوں کئے ۔

اس کویمی شکون نیک خیال کرتا ہوں۔ وہ شکرگزار ہوں کے یحفوظری ہی مدت کے بعد وہ سوچ سوچ کو استادہ کریں گے اور اپنی سرتوں پرسنگ باد کار استادہ کریں سکے۔
وہ رؤیسے تا ہیں!" زر موشت سے شادال ہوکر ہیں اسپنے دل سے کہا اور باہر کی طوف دیکھنے لگا رسیکن اس سے جانور گھش پیل کراس سے پاس سینچے اور اس کی نوش وقتی اور خاموشی کوع تن کی نظر سے دیکھنے ساگھ ۔

### (P)

مگریک بیک زر دوشت کا کان مهم گیا ، بینی غارجواسب نک شور اور قبات سے گوری مارجواسب نک شور اور قبات میں میں گوریخ البات کو رنج رہا تھا ایک ایک کوخوشہو وار بخارات اور اگری بتیوں کا دصنواں سکھائی دبا گو با کے میں دسے ہیں ۔

"كيا مور لا مى ؟ ده كياكررسيم بين ؟ "اس نے اسپنے آپ سے بوچها اور غارك منك بإس كهسك كيا تاكه وه اسپن مهانول كود كير سيح اورانفيس خبر مرمويكين تنجب پرتنجب إوه اپنى آنكول سے كيا ديج رالا ہى !

اورگدھے نے اس پرآ واز لگائی: ای ، اُ-

وه بها را لو تدران انها تا نهی است نے عبو د بیت اختیا رکی ہی وہ دل سسے متواضع ہی اور نہیں کمبی نہیں کہنا۔ اور عبو کوئی اپنے خداست مجتنت دکھتا ہی وہ اس کی تا د بہب کرتا ہی ۔

اورگدھےنے اس پر آواز لگائی: اِی ، آ ؛ -

وه باریده نهیس کرتا ، اور اگر کرتا ہی تواس د نیاسیے ہمیشہ ماں کہتا ہی ہے۔ اس نے پیداکیا ہی : اس طرح سے وہ اپنی د نیا کی تعربینیہ کرتا ہی تیہ اس کی جالا کی ہی جوزبان نہیں کھولتی:اس لیے وہ اکٹر ختی بجانب رہتا ہی۔ اور گدھےنے اس پرآواز لگائی: اِی ، آ'!

وه دینیامیں نظروں سے پوشیدہ بھرتا ہی جس شیم میں وہ اپنی صفات حمیدہ لپیٹ کررکھتا ہی اس کا رنگ بھورا ہی ۔ اگراس میں کوئی دماغی صفت ہی تو وہ اس کو خلا ہر نہیں کرتا یکین اس کے لمبے کا فوں پر مبرشض اعتقا در کھتا ہی ۔ اس کوظا ہر نہیں کرتا یکین اس کے لمبے کا فوں پر مبرشض اعتقا در کھتا ہی ۔ اور گدھے نے اس پر آ واز لگائی ؛ اس ، س، ۔

یر کہا ہی پُراز راز دانشتاری ہو کہ اس کے کان لمبیے لمیے ہیں اور وہ ہمپیننہ ہاں کہتا ہو اور نہیں کہتی نہیں کہتا ! کیا اس نے دنیا کو اپنی شبیہ کے مطالق پیدا نہیں کیا ، یعنی اتنا بیو تو من جننا ہوسکتا ہم ؟

اور گدھے نے اس پر آواز لگائی: ای ، آ ، ۔

ا درسیسے اور شیرسے راستوں پر حلتا ہی۔ تواس یات کی پر وانہیں کرنا کہ ہم اشا توں کو کو لنبی بات سیدھی اور کو لنبی شیر ھی معلوم ہوتی ہی تیری حکومت شکسا و ہدکے اس پار ہی شیخے معصومیت کاعلم نہونا شیری معصومیت کی دلیں ہی۔ اور گدھے نے اس برآ واز لگائی: ای ، آ ،۔

و کیمہ نوسہی کہ توکسی کو دھکا دیکراپنی جناب سے نہیں بکالتا، نہ فقیروں کواور نہ با دشا ہوں کو بخوں کو نواپنے پاس آنے دینا ہی، اور حب سٹرمر لرطے مجھے بہکاتے ہیں نو تو بھولے پن سے اِی ، آ، کہا ہو۔

اورگدھے نے اس پر آواز لگائی: ای ، آ ، ۔

یخه گدهبول اور نا زینه انجیرول سے حبتت ہی ، نوکسی کھمانے کو نالبت رنہیں کرنا کا نٹائجی نیرے مرغوب خاطر ہوتا ہی اگر پینچے بھوک لگی ہو۔ بیہی خدائی دانشمند سی ہی -اور گدھے نے اس برا واز لگائی : اِسی ، آ ، -

## حَرْثُ حَرْثُ

نازیمان تک بینچی کتی که زر دست سے زیاده ضبط نه ہوسکا اور گدھ سے زیاده نوسط نه ہوسکا اور گدھ سے زیاده نور سے چپا زیاده زور سے چپالا کر کہا ای ، آ ، اور اینے مجنوں شده مهانوں کے در میان کوم پڑا اور نمازیوں کو زمین برسے کھونچ کر کہنے لگا : " اربے تم کیا کر رہے ہو، ای بنی آدم؟ حیف ہی تم پر اگر زر دست کے علاوہ تھیں کوئی دیجیتا ہو۔

مرشخص به بهی فصله کرے گا که تم اس اعتقا د کی وجہ سے خدا کا کفرانِ نعمت کرتے ہویا بتا م لوڑھی عور توں سے بھی زیا دہ احمق ہو!

اورای بولڑھے پؤپ، اس یاست کی چول خود نیرسے نابھ کس طرح بیھی کہ تو یہاں ایک گدسے کو بوں خدا بنا کر بوجا ہی ؟ "

پلاپ نے جواب دیا: "ای زردست ، مجھے معاف کر ، خسسلائی معاملات میں میں کچھ سے زیا د ہ صابحب الرائے ہوں ،اورمیرا پینس حق مجانب ہو۔

اس طرح سے ، اس شکل میں خداکی عبادت کرنا بہترہ و بنبست آل کے کہ کسی شکل میں ندگی جائے اس مقولے پر عفر کر، ای میرے بزرگ دوست: میں فائشندی پوشیدہ ہی - میں دانشندی پوشیدہ ہی -

جس شخص کا یہ کہنا ہو کہ '' خدا ایک روح ہی'' اس نے بداعتقا دی کی طرف الیسا قدم بڑھایا ہوا ورایسی چھلا گک ماری ہو جواب تک کسی نے نہی ہو۔ زمین پر اس طرح کی باتوں کا گفا رہ آسانی سے نہیں ہوسکتا!

اس بات پرمیرالوژها دل اهیلنه کو د نه لگنا هو کداب تک رسین پرکوئی چیز قابل پرستش موجو د ہو۔ ای زردسنت ، ایک پوپ اور مذہبی دل کی سے باست معات کر ۱۰، پیر زردشت نے سیاح وسایہ سے مخاطب ہوکر کہا: "اور تو، تولینے آپ کو آزا دمنش کہتا ہی اور ہی ہوتی کرتا ہی ؟ اور بہاں ایسی بت پرستی اور ہا دری پرستی کرتا ہی ؟ واقعی بہاں تیراطرزعمل بدتر ہی بہنست اس طرزعل کے جو تو اپنی بدندات گندمی رنگ والی عور توں سے رکھتا ہی ای بدندات برعتی اعتقا دوالے! "گندمی رنگ والی عور توں سے رکھتا ہی ای بدندات برعتی اعتقا دوالے! "سیاح وسایہ نے جواب دیا: "توحق بجانب ہی کہ یہ بات کا فی بری ہی ، تواہ تو کہ یہ بات کا فی بری ہی ، تواہ تو کہ بی بات کا بی شری ہی کہ کے ہی کیوں مذکھے۔

سارا الزام برصورت ترین النان کے سربی اسی نے اسے بھربدار کردیا ہو۔ اور اگرم اس کا یہ کہنا ہو کہ اس نے اسے ایک بار مارڈ الا تخفا تاہم نعدا وّں کے لیے موت ایک وہم ہی "

پھرزر دشت نے کہا:" اور تونے ، ای بددات بوڑے مداری ، تونے کہا!" اور تونے ، ای بددات بوڑے مداری ، تونے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہ اُلاد خیال کہا ؟ نوکے کون مالے گا؟

جو کچھ تونے کہا وہ حاقت تھی۔ ای تھجھدار ' تجھے سے ایسی عاقت کس طرح سرز دہوی ! ''

سیحه دار مداری نے کہا:" ای زر دسست ، توحن بچانسب ہی بیدواقعی حاقت تحی - وہ میبر سے او مربعی کا فی گرال گزری "

پیمرزر دسنستهٔ نه روحانی صاحب بیشمبرسیه کها: "اور توجیی غور وخوض کر اورا بنی ناک پرانگلی رکھ اکیا به باسته نیر سی شمیر کے نیلا فنه بندی ہو؟ کیا نیری روح الیسی نما نه اور الیسے نماز بوں کے بخالااستاسے اعلیٰ واله قع بنیس ہو؟ " صاحب ضمیرنے اپنی ناک پرانگلی رکھ کرکہا: "اس میں ایک باست ہو؟ اس كھيل تماشق ميں كوئى جيز ہوجومير سے صنمير كے ليے تسكين خبن ہو-

شاید وه به بات مهوکه مجھے خدا پر اعتقا در کھنے کی اجازت نہیں۔ مگر مربیتنی ہوکہ مجھے خدا اس شکل وصورت میں سب سے زیا ده قابل اعتقا دمعلوم ہوتا ہو: پارسا نزین لوگوں کی شہا دت کے مجو جب خدا ابدی ہوجس کے پاسل تنا زیا دہ دقت ہو وہ عجلت نہیں کرتا ہے گالام کان آ ہستہ اوراحق: اس طرح سے ایک ایسانتی میں بہت نزتی کرسکتا ہو۔

اور حس میں بہرست زیا دہ ذہنیت ہواس کے مسرمیب وقونی اور حافت
کا بھون سوار ہوجا نا چاہیے۔ خوداپنی حالت دہکھر لے ، ای زردشت !
خود تو ، واقعی ! تو بھی بہتات اور دانشندی کی وجہ سے گدھا بن سکتا ہو۔
کیا ایک حاصر ب کمال اور دانشندسب سے زیا دہ طیط سے رامستوں پر
بخوشی نہیں جاتا ؟ گوا ہی سے بیاب تا بیت تابت ہو، ای زر دسشن، تیری گواہی سے اُنہ بخوشی نہیں جا اُنہ میں خاطب
ہور کہا جوابھی تک گدھے کی طرب نا تھ اٹھائے زمین پر بڑا ہوا تھا دکھوں کہ
وہ اسے سراب بلار مانھا آبول ، ای ناگفتنی ، تونے یہ کیا کیا !

میرے خیال میں تُو کچھ کا کچھ ہوگیا ہو، تیری انھیں آگ بگولہ ہورہی ہیں، تیری بدھورتی عبامے وقار بہنے ہوئے ہو: تونے کیا کیا ؟

کیا یه درست بی ، جیبیه که وه لوگ کهته بین که تونے اسے دوباره بیدار کردیا بی ؟ آخر کیوں ؟ کیا وه بلا و حبار ڈالاگیا اور ختم کردیاگیا تھا ؟ میرے خیال میں تو بھی دوباره زنده کردیاگیا ہی ۔ تونے کیا کیا ؟ توکیوں واپس آگیا ؟ تونے اپنا اعتقا د کیوں بدل دیا ؟ بول ، ای ناگفتنی ! " برصورت ترین آدمی نے جواب دیا : " ای زرد ست ، توبرط برمعاش ہی ! خواه وه زنده تحایا دوباره زنده هوگیا هویا بالکل مرحکا هو است مهم دونول می سے کون بہتر ما نتا ہو ؟ مین بیر تجم سے پوچھتا ہوں -

گرایک بات میں جاننا ہوں اور وہ میں نے تنجہ ہی سے سیکھی ہی ام دار دست: جوشخص کر مکل ترین طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہو وہ خندہ زن ہوتا ہو۔

ایک بار تولے کہا تھا:" انسان غضے سے نہیں ملکہ خندہ بیشانی سے قتل کرتا ہی ا ای زردشت ، ای بیم شیدہ، ای بغیر غضے کے قتل کرنے والے، ای محذوش پارسا، تو را مدمعانش ہی!"

### (W)

اب یہ واقعہ بیش آیا کہ زردشت سادے بدمعاشی کے جوابات سننے سننے مننے متعنے مننے مننے مننے مننے منہ کی طرفت متعبّب ہوکرا پیغ غادے منہ کی طرفت اچل بڑا اور اپنے تمام مہانوں کی طرفت رخ کرکے بآواز بلبند کہنے لگا:

" ای تمام محرو، ای بھاندا و! تم اینا بھیس میرے آگے کیوں بدلتے ہو اور لینے آپ کوکیوں چھیاتے ہو!

تم میں سے ہرامکٹ کا دل خوستی اور مشرارت سے کس طرح احجیل رہا ہو اس بات پر کہ تم بھر بحقیاں کی طرح ہو گئے ، لینی مذہبی ،

كر تنم نے بالآخر نھر بخوں كا ساكا م كيا بعنى نماز بڑھى ، لائھ با ندھ اور "الشرمياں " كہا!

گراب میرسه بیان اس تُجُرة اطفال بینی میرسه ایپنه غارکوخالی کردد جال کر بجین کا د وُر د وُر ه ہی بیهاں با ہرآ کر اپنی بجین کی گرم مشرارت اورشور دل کو تشند اگر و!

وا فنى : اگر نم چولے بحرِيل كى طرح مذہو جا وَكَّ تو تم اسانى حكومت

ییں داخل نہ ہوگے " (اور زر دسٹن نے ہائقوں سے اویر کی طرف اشارہ کیا ۔) " گريم اسماني عکومسه مين تو داخل مونايي نبين چاست : هم مرد بن گئے بين، الذا ہم زمینی حکومت کے خوا ہاں ہیں "

اورزر دشت نے دوبارہ تقریر مشروع کی ۔ اس نے کہا: " ام میرے نئے دوستو<sup>،</sup> ای اعجوبهٔ روزگار ، ای برترانشا نو ، اب تم مجھے کیسے اچھے لگتے ہو ،

حب سے کہ تم مجھ مہنس مکھ ہوگئے ہو! نم سب کے سب وافعی کھیل گئے ہو-میرا خیال ہوکہ نم جیسے کیولوگ کے لیے نئے جشمؤں کی صرورت ہو،

ایک جیوٹی موٹ بہا درا مدحانت کی ،کسی مذکسی نما نہ خدا اور شن خرکی ،کسی نکسی بوڑسے مذاقی زروشت کے مسخرے کی ،کسی منکسی اندھی کی جو آل کر تھااری روحوں کو رومشن کر دسیے۔

اس رات اورا س حبّنِ خَرِ کو نه محبولنا ، ای برتر انسانو! اس کی ایجا د تم نے میرے یہاں کی ہو، اس کو میں فال نیک سجھتا ہوں، ایسی ایجا دوہی لوگ کرتے ہیں جوروبصحت ہوں!

ا در اگرتم پھراليسے جنن خركو مناؤ تواپنی خاطر منانا! اور میری یا دگار

» بیمتی تقریر زر دشت کی - میوالا کمیده

ا دراس اثنا میں و و کیجے بعد دیگ<u>ڑے کھلے</u> میدان اورمتفکر رات میں با ہزنکل اً ئے ۔ مگرخود زردسشت برصورت ترین خفس کا باعد کیشے اس کی رہبری کرتا تھا تاکہ وہ اسے دنیا ہے شب اور بڑاگول چا ندا ور اپنے غار کے پاس کی 'رہی آبشاریں دکھائے۔ یہاں وہ سب بالآخر باہم خامون کھڑے ہوگئے ' بوڑھ سے بوڑھ آ دمی ' مگرمطین اور بہا در دل ولے اور اس بات برشج ب سے کہ ان گو دنیا میں ایسی خوشی حاصل ہی ۔ لیکن رات کی راز داری ان کے دلوں کے فریب ترآتی جاتی تھی ۔ اور در دشت نے انہ سر نو اپنے دل میں خیال کیا :'' وہ شجے کیسے بھلے معلوم ہو ۔ ننے بیں ، بعنی یہ برترانسان ! '' گراس نے اسے زبان سے نہیں کہا کیول کہ وہ ان کی خوش وقتی اور خاموشی کو نظر احترام سے دبھتا گھا۔

لیکن اب وه بات بین کم می جواس تعبب ایگر طویل دن بین تعب انگر نرین می به به به بین ایک سان کرنا شروع می به به به به به به به ایک با را ور آخر با رکه نکها را اور ناک صاف کرنا شروع کمیا به به به به به به به وه اس کو الفاظ بین نتقل کرسکا تو وه کیا دیجیتا ہم که ایک گول اور صاف سوال اس کے منہ بین کل بیٹا ، ایک عمره عمیق اورصاف سوال جس سے ان منام لوگوں کے ول اندر بهی اندر خبش کرنے لیگے جواس کی بابیس سن رہی حقے متام لوگوں کے ول اندر بهی اندر خبش کرنے لیگے جواس کی بابیس سن رہی حقے متحب دوستو، بیصورت ترین تخص یوں گویا ہموا: "ای میرے سب کے سب دوستو، متحارا کیا خیال ہم ؟ آج کے دن کی خاطر مجھے سب سے اوّل بیر مسترت حاصل ہموئی ہو کہ بین اب ایک زنده رہا جوں ۔

ا ورمیری شهادت مبرے لیے کا فی نہیں ہی۔ زمین پر زندہ رہنالیں سود نہیں ہی۔ زردشن کے سائف کے ایک دن ، ایک حبن نے سمجھے زمین کے سائف مجت کر ناسکھا دیا ہی ۔

یس موت سے کہنا جا ہتا ہوں : '' کیا یہ ہو زندگی ؟ خوب ! تو پیر ایک بار اور سہی ! ''

ام میرے دوستو، بنی را کیا خیال ہو ؟ کیا تم بھی میری طرح مونتہ سے

نہیں پوچھناچاہتے ہو:"کیا یہ ہوزندگی ؟ زردست کی خاطر 'اچھا! تر ایک بار اورسہی!"

يه عنى تقرير بدصورت تريخ ص كى يلين أب آدهى رات مين بهت زياده ديرية منى واوريمقا راكيا خيال جوكه اس وقت كيا واقعه بوّا ؟ جول بي برترانسانول نے اس کا سوال سنا فور اان کو ایپے تغیر اور روصحت ہونے کا اصاس ہواا وراس کا بھی کہ انھیں کس سے میرچیزیں حاصل ہؤییں : تنب وہ زر دشت کی طرف جھیٹے اس کا شکریہ اداکیا ، اس کا احترام کیا ، اس سے نغل گیر ہوئے ، اس کے نابھ جو ہے ، ابینے اپنے دسنور کے موافق ، اس طرح سے کد تبض سینے اور تعبض روتے تھے۔ گر بوٹر ھا پیشین کو توخوشی کے مارے ناچنے لگا۔اوراگر چیعض را و بول کے کہنے کے مطابق وہ اس وقت ہیٹی مشراب سے پُر تفاتا ہم وہ اس سے زیا دہ مبیٹی زندگانی سے بُرِیخا اورساری کمان کو اُٹا رحیکا تھا۔ نبعض توبہاں تک سبان کرتے ہیں کہ اس وقت گدھا بھی رقص کرر الم تھا۔اس سے بہلے بصورت ترین عض کا اسے سٹراب چینے کے لیے دنیا ہے کا رثابت نہ ہوا۔ یہ باتیں یا تواسی طرح پیش آئی ہیں اور یا دوسری طرح ۔اور اگر اس رات کو گدھا وا قعاً نہ بھی ناچا ہو تاهماس و قت اس سے بھی بڑھی اور تعجب خیز ماتیں مبنی آئیں رہنبت کسی گدھے کے ناچنے کے ۔ القصد زرد شن کے مقولے کے مطابق : اس کی کیا ہروا! "

گر حب بیصورت ترین خص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا توزر دست و ہاں متوالے کی طرح کھڑا تھا :اس کی آنھیں بے نور تھیں ،اس کی زبان لڑ کھڑا انہی تھی ،اس کے پانو ڈ گلگا رہے نظے ۔اور یہ کون جان سکتا ہی کہ اس کی روح پر کن خیالات کا ہجوم تھنا ؟ گرظا ہرا یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی روح ہیجیے ہمٹ گئی اورآگے آگے بھاگی اور بہت دور پہنچ گئی اور صرح کرکتا ب میں لکھا ہوا ہی، "بلند تُوسے بر، درمیان دوسمندروں کے،

درمیان ماضی اور متقبل کے ، بھاری بادلوں کی طرح گزرتا ہؤا الالکن رفتہ رفتہ ، جب کہ بر ترالنان اس کو کرائے ہوئے سفے ، اس کے حواس کسی قدر درست ہوگئے اور اس نے لیے اپنے کا بھول سے لینے محترین اور خلصین کوروکا جواس کے پاس محصے چلے آتے سفنے ۔ گراس نے زبان سے کچہ کہا نہیں یکن اس نے یک بیک بیک ابنا سر محیرا ، کیوں کہ ایسا معلوم ہوتا تقاکہ وہ کسی طرف کان لگائے شن براگی رکھ کر کہنے لگا : "آ جا ؤ ! "

اورفورًا چاروں طرف سنام فیے اور خاموشی کا عالم ہوگیا یمکن نیجے کی طف سے ایک گجرکی آواز آ ہستہ آ ہستہ آ ہی ہوئی سنائی دی۔ برترانسا نول کی طرح زرد شت نے بھی اس کی طرف کان لگائے ۔ بھر اس نے دوبارہ لینے منہ براُمگی رکھ کرکہا:" آجا و آ آجا و آ آ وھی رات ہونے والی ہی !" اور اس کی آواز بدلی ہوئی متی بیکن اب تک وہ اپنی عبدسے ہلا نہ تفانہ تب اور تھی زیا دہ سنا نے اور خاموشی کا عالم ہوگیا اور سب کے سب ہمہتن گوش ہوگی ، حتی کہ گد ھا اور خاموشی کا عالم ہوگیا اور سب کے سب ہمہتن گوش ہوگئے ، حتی کہ گد ھا بھی اور زرد شت کے اعز ارسی جا نورعقاب اور سانب بھی ، علی ہزالت پاس زرد شت کے اعز اور مرد چاندا ور مورورات ۔ اب زرد شت نے تنبیری بار منہ بر کا غادا ور بڑا اور سرد چاندا ور مورورات ۔ اب زرد شت نے تنبیری بار منہ بر مائی درکھ کر کہا ؛

" آجا وُ إِ آجا وُ إِ آجا وَ إِ حِلِوابِ ہِم عِلِيں اِ گُھُرْی آن پَنْبِي ہِى: چلو ہم دات کے اندرسیر کرنے چلیں!"

(H)

ای برتران ان و ا وهی رات آریمی بی اب بین تصاری کان بین کیدکهنا

چا ہتا ہول جس طرب کہ اس پُرانے گھرنے میرے کان میں کہا ہی،

الیے پوشیدہ طور بر، الیم نطر ناک طریقے سے اور اس طرح خلوص قلی سے جینے کہ اس آدھی رات والے گرنے مجھ سے باتیں کیں جس کا تجربہ ہرانسان سے زیادہ ہی،

جس نے متھا رہے آبا واجدا دیے دردِ دل کے دھڑکنے کی آوازیں گئی بیں ۔ آہ! آہ! مہری طرح آباں بھرتی ہو! وہ کس طرح نواب میں نہتی ہجا! مینی پرانی گہری گہری آ دھی راستہ!

چپ ! چپ ! اس وقت بهت سی چیزیں سنائی دیتی ہیں جو دن میں با دائے ملیند بنیں کہی جاسکتیں مگراس وقت جب کہ ہوا سرد ہوا ورجب کہ تھا رہے دلول کا سارا شور دب چکا ہی

اب وه باتیں کرتا ہی، اب وه اپنی باتیں سنتا ہی، اب وه دات والی سیدار تر روحوں میں چیکے سے گھس جاتا ہی۔ آه! وه کس طرح آمیں بھرتی ہی ! وه کس طرح نواب میں مہنتی ہی !

کیا تھے سنائ ہنیں دنیا کہ وہ کس طرح چکے چکے اور خونناک مجتت کے سامقہ تھے سے بائیں کر تی ہو، لینی پرانی گہری گہری آدھی مات ؟ ع ۔ ارسے النیان ، زما ہوجا خبر دار!

(1/1)

حیمت ہی مجر پر! وفت کہاں چلاگیا ؟ کیا میں گہرے گوس میں نہیں ڈوبب گیا ؟ عالم سور ہا ہی -

مرجانا، برسیست اس کے کریں تم سے کول کے میرا تعلیم شی ایک

کیا سورج رنا ہی۔

اب میں مرحکا ہوں۔ ہرجیز کا خاتمہ ہوگیا۔ ای مکر ای ، تو میر ہے آ س پاس کیا جالا تان رہی ہی ہی ج کیا تو خون کی خوالاں ہی ج آ ہ ! آ ہ ! شبنم گررہی ہی ، گھڑسی آرہی ہی ،

وہ گھڑی جس میں بیش تھٹھڑتا اور کا نپتا ہوں اور جربار بار لوچھتی ہو: "اس کے لیے کس کا ول کا فی مضبوط ہو ؟

کون زمین کا مالک بنے گا ؟ کون کھے گا کہ ای براے اور تھوٹے دریاؤ، تھیں یوں بہنا جا ہیے!"

گڑی قربب آرہی ہو۔ای انسان ،ای ملبند ترالنان ،خبردار ہوجا! بیہ باتیں لطیف کا نول کے لیے ہیں ، تیرے کا نوں کے لیے رع۔ یہ آدھی رات کی شن کیا ہو گفتار ہ

 $(\Delta)$ 

یس أوهر مها چلا جار م بهوں ، میری روح رقص کر رہی ہی۔ کا یہ روز! کا پر وز! کون زمین کا مالک بینے گا؟

چاندسر دہی، ہوا نا موش ہی۔ آخا ہ! آخا ہ! کیا تم کا فی اونچاڑے ہو؟ تم رقص کررہے تھے۔ گرٹا رگ توباز وہونہیں سکتی۔

اُ وعدہ رتفاصو، اب ہرخوشی کا خامنہ ہی، مشراب شمیرین گئی ہی، ہر پیانہ چکنا چور ہوگیا ہی، قبریں پڑی طربرط ارہی ہیں ۔

نم کافی او پنج نہیں اُر سیے۔اب قبری پڑی بڑ بڑا رہی ہیں! مردول کو آزاد تو کرد! رات اتنی دیر تک کیوں رہی ؟ کیا چا 'ر ہمیں متوالا نہیں بناتا ؟" ای برتران ان ، قبرول کو آزا د توکرو، لاستول کو بدیا دکر و! ادسے، اب تک کیٹراکیا کتر رہا ہی ؟ گھڑی قریب آ دہی ہی، قریب آ دہی ہی، گجر برٹ بڑا رہا ہی، دل ہنوز دھرمک رہا ہی، لکڑی کا کیٹرا، دل کا کیٹرا ہنونہ کھود رہا ہی۔ ان ایا ہی جے کہتے ہیں دنیا ہی وہ گہری!

(6

ای سیٹے باج ! ای سیٹے باج ! مجھ تیری اوازسے مبت ہی ہبری متوالی میزاک کی سی اواز سے بکتے فاصلے سے کمتی دورسے تبری اواز میر سے باش ارہی ہی ابہت دورسے ، مبت کے تالابوں سے !

ای برانے گیر، ای سیٹے باہے! ہراکی دردنے تیرے دل میں شکا من خال دیا ہی، باپ کا درد، باپ داداؤں کا درد، اسلاف بیٹین کا درد، تیری گفتگو بہت ہوگئ ہی،

سنهري نزا لون اورسه بېرکي طرح پخة ، ميري گونشنشين دل کي طرح لب تو گفتگو کرتا ہي: خود دنيا پخة ہوگئي ہي، انگورزرد ہو چلے ہيں -

اب وہ مرائے کا خواہاں ہی، خوش وفنی کی وجسے مزاج ہتا ہی-ای وہر اس انسانو، کیا تھیں یہ سنگھائی نہیں دیتا؟ اس کے اندر سے دبی وبی ایک نوسشبو چھنک رہی ہی،

ایک خوشبو اور مهک مهنیگی کی ، ایک کلاب کی سی مبارک اور سنهری با دامی سراب کی خوسشبو پرانی خوش وقتی کی ،

آدسی دات والی مرت وقت کی متوالی مسترت جوید گاتی ہو: ہے جے کہتے ہیں دنیا ہودہ گہری ، نہیں کچھاس کے آگے دن کا ہوتعالی

(4

چوٹر مجھے! چھوڑ مجھے! میں تیرسے لیے مدسے زیا دہ پاک ہوں۔ بچھ ایم نا لگا! کیا میری وٹیا ابھی تکل نہیں ہوچی تھی ؟

میری جلد تیرے ہا کھوں کے لیے حد سے زیادہ پاک ہی۔ چھوٹر مجھے، اسی بیو قوف پاگل اور احمق دن اکیا آدھی رات اس سے زیادہ روشن نہیں ہی ؟ پاک ترین لوگ زمین کے مالک بنیں گئے ،غیر معروف ترین، قولی ترمین، ارواح نیم شبی جو ہردن سے زیادہ روشن تراوعمیق ترہیں۔

ای ون ، تو مجھ ٹول دام ہی ؟ تو میری خوش وقتی کومس کرر ما ہی ؟ یں بیرے کیا میں مور میں ہوگ میں میں ہوگ کی میں موگ کو مھوی ؟ کو مھوی ؟

ای دنیا، تو سیری خوام شمند ہو جگیا میں تیرسے گمان میں ونیا وار ہوں؟ کیا میں تیرے گمان میں ویندار ہوں ج کیا میں نئیرے گمان میں النشروالا ہوائی گرای دن اور ای دنیا، تم میرے خیال میں بہت گنبنے ہو۔

اپنے ایخوں کو چا بک مربناؤ! غائر ترخوش دفتی پرالم تھر مارو، غائر تر برنجنی پر اکسی مذکسی خدا پر ایم تھ مارو! میرسے او برٹائقرنہ مارو!

میری مدنجتی، یعنی میری خوش و فتی گهری بی ای عجیب و غربیب دن! تا ہم میں کوئی خدا بنیں ہوں اور نہ خدا کی کوئی دوزنے بے۔ بہت گہرا ہو دیکھ ورد ہی کا۔ ( ( )

(A)

خدا کا درد اس سے زیا دہ گہرا ہی، ای عجیب وغرب دنیا! خدا کے در دیر ہائند مار مذکہ مجربر! میں ہوں کیا؟ ایک متوالا پیٹایا ہا ایک نیم شبی باجا، ایک گیر والا مینٹرک جس کی بولی کوئی تہیں سمجھانگین جوببروں کے آگے ہاتیں کرنے پر مجور ہو، ای برترانسانو اکیوں کہ تم میری بات نہیں سجھتے!

چلتی ہو! علتی ہو! ای جوانی! ای دوپہر! ای سربیر! اب شام آپنی ہو؟ اب شام آپنی ہو؟ اور آ دھی رات ، گتا رور ہا ہو بعنی آندھی۔

کیا آندهی کتا نہیں ہو ہو دہ شنگتی ہو، اور بھونکتی ہو، وہ طلاتی ہو۔ آہ! آہ! وہ کس طرح آبیں بھر رہی ہو! وہ کس طرح ہنس رہی ہو، وہ کس طسسرح نتراٹے لیے رہی اور نانب رہی ہو، یعنی آدھی راسہ!

اب وه کیسی هوش کی باتیس کررہی ہی ، بیمتوالی شاعرہ! وہ اپنی مدّع شی کو شا ید صرورت سے زیا دہ پی گئی ہی ؟ وہ حدسے زیا وہ بیدا رہوگئی ، ی ؟ وہ مجگالی کررہی ہی ؟

دہ اپنے ور دکی مجگالی کرتی ہی ، خواب میں ، بینی وہ پرانی گہری آدھی رات ، اوراس سے بھی زیا وہ اپنی خوشی کی ۔کبوں کہ اگر چ درد گہراہی کبول مذہو تاہم خوشی ع ۔ خوشی ہی اس کے دردِ دل سے زیا دہ ۔

(9)

ای انگورکی بیل! تو میری کیا تعربیت کردہی ہی؟ میں نے توسیجھے کا ٹاہوا میں بے رحم ہوں ، تیرا خون ہم رہا ہی۔ میرسی متوالی سبے رحمی پرتیری تعربیت کے کیامت ؟

"جوچیز کمّل هوگنی هو ، یعنی مرخبة چیز ، وه مرجا ناچا هتی هو! " یه تیرامفوله مود مبارک هو ، مبارک جو انگور کاشنے والے کی چیری! مگر سرخام چیز زنده د هنا چاهتی هو ؛ اضوس!

درد كهنا بى : " جاتا ده! دور بو ، اسى درد! الكن برجيز جمنلاك درد

ه وه زنده رمهٔا چاههٔی هوتاکه وه پخته هوجائے اورشا دماں اور آرز ؤمند، آرزومندزیا وه وورکی چیز کی ، زیا ده اونچی چیز کی ، زیا ده روشن چنر کی -هر در دمند چیزیه کهتی همی:" میں میراث لینا چاهتی هوں ، میں اولا دچاهتی هول، ایپے آپ کومیں نہیں چاهتی یہ

لین نوستی ندمیرات چاہتی ہی نداولا د۔ نوشی نو دایینے آپ کوچاہتی ہی ا ہمشگی چاہتی ہی، واپسی چاہتی ہی، وہ چیز چا ہتی ہی جو ہمیشیر کیسال رسپے۔ در دکتا ہی:" اسی دل، ٹکڑسے مکرشے ہوجا، نون ہوجا، اسی طائگ

عِل بِهِمِ اي بِأَ زَوْ ، پرواز كر! آگے! اؤپرِ! اي درد!" اچھا! بہت خوب! اي

میرے پرانے دل: درد کہتا ہو!" چلتا ہو!"

ا تو برتران افو انتها داکیا خیال نهو ۹ کیا میں پیشین گوموں ۹ ایک خواب دی بیت برتران افو انتها داکی خواب دی بیت برتبانے دالا ۶ ایک و مقالا ۹ مقالا ۹ نواب کی تعبیر بتانے دالا ۶ ایک تحمیل یہ سنائی نہیں ایک قطر شبخم ۹ ایک بهیشگی کی بو اور مهک ۶ کیا تحمیل یہ سنائی نہیں دیتا ۶ کیا تحمیل یو میگی تقی آدھی دیتا ۶ کیا تحمیل میری دیتا می میری دیتا می میری دیتا می میری دیتا می میری دیتا به دو پیر، اور میری دیتا و ایکن میری دیتا می دو پیر، اور میری دیتا و ایکن میری دو پیر، اور میکان میری دیتا و ایکن میری دیتا و ایکن میری دیتا میکن اور میکان میری دو میکان میری دو میر، اور دیتا و ایکن میری د

دردیمی ایک حوشی ہو، بد وعامی ایک دعا ہی، دات بھی ایک سورج ہی میا سے چلتے ہو، ورنہ تھیں یہ معلوم ہوجائے گا: عقلمند بھی یا گل ہی - کیا تم نے کبھی کسی خوشی پر ہاں کہا ہی ؟ اوہ ، ای میرے دوستو ، شب تو تم نے مردر دیر بھی ہاں کہا ہی - تمام چیزی آپس میں وابستہ ہیں، پر وئی ہوئ ہیں ، ہیں ، ایک دوسرے میں محو ہیں -

اً گرتم نے ایک بارکو دو بارہ چاہا ہواورکھی یہ کہا ہو! تو مجھے بیندی ای خوش وقتی اِ مُش اِ ایک لمحرا " تو تم نے سرحبز کو دابس سے لینا چاہا ہو! ہرچیزا زمبرنو، ہرچیز ہمیشہ ، ہرچیز دانستہ زنجیر، پر دنی ہوئی ، محو: ارسے، بول تم دنیاسے مجتب کرتے تھے ،

ای بهنشگی والو، اس سے ہمیشہ اور مام محبت کرو، اور دردسے بھی یہ کہو: دور ہومگر کھرانا اِکیول کرنا بھا ہی پرمسترس کی تمنّا اِ

(H)

برخوشی تام چیزوں کی ہمیشگی چاہتی ہو، شہد چاہتی ہو، خمیر هاہتی ہو، متوالی آ دھی رات چاہتی ہو، قبریں چاہتی ہو، قبروں کی آنسو وُں والی نسلی چاہتی ہو، سنہری شفق چاہتی ہو۔

خوشی کیا ہمیں چاہتی! وہ تمام دردوں سے زیادہ بیاسی ، بے ریا ، تھو کی ، خوفناک اور محفی ، وہ اپنی ہی خواہشمند ہد ، وہ اپنے آپ کو کاٹ کھاتی ہی عزم حلفتہ اس کے اندرآ ما د ہُ حباک ہد۔

وه مجنت کی نمواناں ہی، وہ نفرت کی خواناں ہی، ہے صدامیر ہی، پیش کرتی ہی پیپنکتی ہی، بھیک مانگتی ہی کہ کوئی اسے لیے لیے ، لینے والے کی شکرگزار ہوتی ہی، وہ پہند کرتی ہی کہ اس سے نفرت کی جائے۔

تنوشی اتنی امیر بوکه وه در دکی مشتان بو، دوزخ کی، نفرت کی، در کی مشتان بو، دوزخ کی، نفرت کی، در در کی مشتان بو، دوزخ کی، نفرت کی، در در این نام نواسی می در در کی، دنیا کی در دی در در می از دومند بو این خوشی، سیالگام هش وقت خوشی متصاری در در کی آرزومند بو، ای بجره سی به دو اسر دائمی خوشی بجری می در در کی آرزومند بو، ای بجره سی به دو اسر دائمی خوشی بجری در در کی آرزومند بو.

کیوں کہ ہرخوشی حود اپنی خوام شمند ہی۔ اس ملیے وہ وردِ ول کی بھی خوام شمند ہی ! ای خوش وقتی ، ای درد! ارب طکر شے طکر شے ہوجا، ای دل!

ای برترانسانو، اسے سیکھ رکھو کہ خوشی بقائی خواہشمند ہی۔ خوشی ہرچیز کی بقائی خواہشمند ہورع۔ بقائمی وہ نہوجو ختم اصلا! (۱۲)

اب تم نے میری تکلیٹ سیکھ لی ؟ تم نے بوجھ لیا کہ وہ کیا جا ہتی ہو؟ اچھا! بہت خوب! ای برترانسانو ، تو پھرمیرا کُنٹ<sup>و</sup>لیا گیت گاؤ!

اب تم وه گیبت گاؤجس کا نام ہو" ایک بارا ور" اور جس کا مطلب ہی "ابدالآبا دیک! یکاؤ، اس برتر اسالو، زرد شت کا گنڈ کیا گیت!

ارسے انسان، زوا ہوجا خبردار!

یه وهی دات کی سن کیا ہم گفتار؟

"میں محونحواب، محونحواب ہوں میں ،
"میں گہری نسیہ سے ہوتا ہوں بیدار:
"میں گہری نسیہ سے آگے دن کا ہم تقعر۔
"نہیں کچھ اس کے آگے دن کا ہم تقعر۔
"نہیں کچھ اس کے آگے دن کا ہم تقعر۔
"نہیں کی اس کے آگے دن کا ہم تعدد اس کا ،
"نموشی کی بین ہم درودل سے زیادہ۔
" یہ کہنا درد کا ہم : دور ہوجا!
" یہ کہنا درد کا ہم : دور ہوجا!
" یہ کہنا درد کا ہم : دور ہوجا!
" یہ کہنا درد کا ہم وجوحتم اصلا!"
" یہ مسرت کی تمست! ،
" یہ مسرت کی تمست! ،
" یہ مسرت کی تمست! ،

زشاني

اس صبح کوجواس رات کے بعد آئی زروشت اپنے بجھونے سے ابھل

پڑا، دھوتی با ندھی اوراپیے غارسے با مزیمل آیا، دکتنا ہؤا اورمضبوط، جیسے میں کاسورج جوتا ریک پہاڑوں ہیں سے محلا ہو۔

جیسے کہ وہ ایک با رہا کہ چکا تھا اس نے بھرکہا:" ای نیر آعظم ، ای خوش وقتی کا کیا حشر ہوتا اگروہ چیزیں نہ ہوتیں خوش وقتی کا کیا حشر ہوتا اگروہ چیزیں نہ ہوتیں جن کو توروشنی پہنچاتا ہی !

ادراگروه این کو مطولوی میں بندر تنہیں درانحالیکہ تو ببدار ہونا اور بحلتا اور بحلتا اور بحلتا اور بحلتا اور بختیا اور نظیم کرنا: نوتیری غیرت مندحیا اس پرکس قدرنا راض ہو تی ! ایتحا ! وہ ہنوز سور ہے ہیں ، لیمی بر نرانسان، درانخالیکہ میں ببدار موں سیمی نہیں بین ! میں یہاں پہاڑوں پر ان کے انتظار میں بہیں ! میں بہاں پہاڑوں پر ان کے انتظار میں نہیں بیتی ہیں ، بیتی میں بیتی ہوں ۔

یں اپنے کام پرجانا چا ہتا ہوں ، لپنے دن کی طرف بلین وہ نہیں سیمنے کہ میری صنع کی نشا نیاں کیا ہیں۔میرے پاٹو کی آہٹ ان کے لیے صدا ہے بیداری نہیں ہیں۔

دہ ابھی تک میرے غارمیں سور ہے ہیں۔ اُن کا خواب ابھی تک میرے متوالے گیتوں کے مگھونٹ لیے رہا ہی ۔ اور وہ کان جومیری بات سنے، بینی فرماں بروار کان اُن کے اعضا کا ثبز نہیں سے

یہ باہیں زردشت نے اپنے دل سے کیں جب کہ سورج کل آبا تھا۔ پھراس نے بلندی کی طرف ایک سوالیہ نظر ڈالی ،کیوں کہ اسے لپنے عقاب کی نیز آ واز سناتی دی تھی ، اور اس نے او پر کی طرف پکار کر کہا: "نحوب! یہ مجھے دپند سہرا ورمیرے شایا نِ شان ہی۔میرسے جا نؤر ببیار ہیں کیوں کہیں بدار ہوں۔ میراعقاب بیدار ہی اورمیری طرح سورج کا احترام کرتا ہی۔ وہ نئی روشی کی طرف پنج مارر مل ہی۔ تم میرے شیک جانور ہو، میں تم سے مجتت کرتا ہوں۔ لیکن میرے پاس کمی ہی تو شیک انسالوں کی!"

ین برس و می اور کی ایکن اب به واقعه پیش آیا که وه کیا دیجیتا ہوکہ
گویا یک بیک بیک بیس کے اردگر دجمع بیں اور کھر لا کھڑا رہی ہیں۔
گویا یک بیک بیک بیس سے پروں کی آواز اور اس کے سرکے آس پاس ان کا عجمع اس
حد تک مقاکہ اس نے اپنی آنھیں بند کرلیں اوروا قعی ایسامعلوم ہوتا ہماکہ ہی
مدتک مقاکہ اس نے اپنی آنھیں بند کرلیں اوروا قعی ایسامعلوم ہوتا ہماکہ ہی
پرایک بادل گوا ، لیک تیروں کا بادل جو نئے وشمن برگرتا ہی۔ گرمیاں تو و ہ
ایک بادل مبت کا مقا اور جس پروه گوا وہ ایک نیا دوست مقا۔

" مجھے کیا ہوگیا ہی " زردشت نے متعجب ہوکراپنے دل میں سوجا اور آہستہ اس سچھ کیا ہوگیا ہی " زردشت نے متعجب ہوکراپنے دل میں سوجا اور جب وہ اس کے غار کے منہ کے پاس سچا مقالبکن جب وہ اپنا کا کھ ارد گرد اور لینے او بر اور اپنے سنچے پھیرر ہا تھا " کا کہ بیار کرنے والی چڑا ہوں کو رو کے تو کیا دیکھتا ہو کہ اس سے زیا دہ عجب و پیار کرنے والی چڑا ہوں کو رو کے تو کیا دیکھتا ہو کہ اس سے زیا دہ عجب و عزیب ہی وہ یہ کہ اس کا لم تھ لبے جانے بو جھے ایک کھنے اور گرم بالوں کے گھے میں جا پڑا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے سے ایک جبکھا ٹرکی آ واز آئی، ایک نرم اور لمبی شیر کی سی ڈکار۔

" ننانی آرہی ہی " زرد شنہ کہا اوراس کا دل متغیر ہوگیا۔اورواقعی جب اس کے سامنے روشنی ہوئی توکیا دکھتا ہو کہ اس کے قدموں پر ہیک زرد رئی قومی الجہ جانور پڑا ہوا ہو جو اپنا سر اس کے گھٹنول پر رکھے ہوئے ہو کے اور بیا درکے مارے اس سے جدا نہیں ہونا چا ہناا وراس کئے کی طرح ہو جے اس کا یرانا مالک بھر مل گیا ہو۔ لیکن کبوتر بھی اپنی مبتبت میں شیرسے کھے

کم ہوشیلے ندستھ اورحب کھی کوئی کبوتر شیر کی ناک کے اؤ پر بر پھیرا پھڑا تا تو وہ اپنا سرملإ تا اور تنجب ہوتا اوراس پر مہنتا تھا۔

ان سب بانوں پرزر دست نے محض ایک فقرہ کہا:" میری اولادیں نز دیک ہیں ، میری اولا دیں " اور میر کو کربائل خاموش ہوگیا۔لیکن اسس کا دل کھیل گیا تھا اوراس کی آنکھوں سے آنسو ٹیک ٹیک کراس کے ہاتھوں پرگر رہے تھے۔ اوراس کو اورکسی بات کا خیال نہ تھا اور وہ لیے س وحرکت ببیٹھا بُوا مِهَا اوراليني آب كوجا نورون سه بياتا نه عَفايتنب كبوتر وقتاً فوقتًا برواز كرت اور اس كے كاندھ يرسين جاتے تھے اوراس كے سفيد بالول كو بيار كرتے عظے اور بيار اور مسترت سے تنگ نه آتے عظے اور قوى شير برابران آنسوؤں کو جامتنا جاتا تھا جوزر دشت کے مجمقوں پرگر رہیے تھے اور ساتھ سائمة چيکه چيکه وګارتا اورغرّاتا حاتا خفاييه مقاسلوک اِن حالورول کا -یه واقعه بهبت دیرنک یا تفورت دیریک جاری رام ، کیوں که سج لوهیوتو ان حبیبی چیزوں کے لیے زمین پروقت کا تعین نہیں ہوتا ۔اس اثنا میں برتر انسان جوزر دست کی جھونیڑی میں تھے ہیدار ہوگئے تھے اوراکھوں نے باہم اییے ہی کو ایک قطار میں کرلیا تھا تاکہ وہ زردسشت کے پاس جا کراسے صباح بخیر کہیں ، کیوں کہ مبدارہونے پرائنوں نے یہ دیکھا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہنیں ہی ۔ نیکن جوں ہی وہ نیار کے منہ تک پہنچے اور ان کے یانؤ کی آہسے ان سے اور آگے بڑھی توشیر سخت جوکنا ہوا اور کی بیک زرد شت کی طرف سے پر کرخو فناک طریفے سے ڈکا رہا ہؤا غار کی طرف جھیٹا ۔ نیکن حب برترانسانوں نے اس کو ڈکا رتے سنا توسپ کے سب میز بان ہوکر حلّائے اورالیٹے بھاگے ا ورحیتم زون میں غانب ہو گئے۔

گرزردست مغیرا درمتغیر ہوگیا اور اپنی عگر سے اکٹا اور لینے آس پاس دسکھنے لگا اور تیجت ہوکر کھڑا کا کھڑا رہ گیا اور اپنے دل سے سوال وجواب کرنے لگا اور سوچے لگا اور اکیلارہ گیا۔ بالاخراس نے 'دک کرکہا: '' بیجھے سنائی نہیں دیتا تھا ؟ ابھی مجھ پر کیا گزری تھی ؟"

اور فورًا اس کو یا داگئی اور ایک چینم زدن میں وہ ساری باتیں تمجھ گیا ع کل اور آج کے درمیان بیش آئی تھیں اور اس نے اپنی ڈالڑھی پر ماتھ بھیر کر کہا: " یہ ہی وہ بیفر! اس پر میں کل صبح ببیٹا تھا ، اور اس حکہ میشین گومسرے پاس آیا تھا ، اور اس حکہ میں نے پہلی مرتبہ جینے کی آوا زسنی تھی جے میں نے ابھی دوبا رہ سنا ہی ، یعنی بڑمی وا و بلا۔

انو بر زرانسانو، بیمتهاری کلیف تقی جس کی بیشین گوئی مبیر سے سامنے کل صبح اس بوژهی پیشین گولنے، کی تھی ،

وه مجھے تھیں لاکر تھا رئی تکلیف کی طرف لے جانا چاہتا تھا اورمیراامتحال کرنا چاہتا تھا۔اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ای زروشٹ ، بیں اس لیے آیا ہول کہ تجھے آخری گنا ہ کی طرف بہ کا کرنے جا دّں ۔

"میرے آخری گناه کی طرف ؟" زردشت نے پکار کر کہا اور خود اپنی بات پطیش کھا کر مننے لگا: "بجینیت آخری گناه کے میرسے پاس را ہی کیا آ اور زروشت ایک بارا وراپنے خیالات میں غرق ہوگیا اور بھراس بڑسا پتھر پر مبیرگیا اور سوچنے لگا۔ مگروہ فورًا اجبل پیٹا ،

"مهدر دی! همدر دی برترانسا نوبی کے ساتھ ! خوب! اس کا بھی ایک و تعت تھا!" اس نے علاکر کہا اور اس کا چہرہ نیتل کی طرح پڑگیا۔ میرا اگزار اور میری ہمدر دی: ان میں رکھا کیا ہی! کیا میرامقصد خوش وقتی خاس کرنا ہو ؟ میرامقصد تو اپنا کام کرنا ہو! اچھا! شیر آچکا ہو، میری اولا دعفتر سیب آنے والی ہو، زرد مثنت پختہ جو چکا ہو، میری گھڑی آچکی ہی۔

یہ میری صبح ہی، میرا دن طلوع ہور ہا ہی : اب بلند ہو، بلند ہو، ان طرح طبح لیم اللہ میں میرا دن طلوع ہور ہا ہی : اب بلند ہو اور مضبوط، مانند صبح کے آفتاب کے جوتا رکیب پہاڑوں سے بحلتا ہی ۔

مامم آن در طاعت شاخات ساخت ملب آو لوش د باغش خافرات افعال

| CALL No. & A915 HYD_                         | V             |
|----------------------------------------------|---------------|
| - Filippin                                   | ACC. No. LAYY |
| AUTHOR                                       | je a juing    |
| TITLE                                        | ( campiel Sal |
| MAINAMA                                      | - ibi siene   |
| di la Maria                                  | MILL SAN      |
| 18 Ces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 11/A/2000   |
| Ust 191 2 William No.                        | 10 10 100     |
| Date No.                                     | 11/           |
| 1 1/2 1/2                                    | ,             |
| 7 2476                                       |               |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.